



عنابيت التد شابد بن عنايت الله

ماهنامه جلد:44 جون 2015، اشاره:10

مديراعلي: صالحيشا مد عارف محمود م: سعدشابد

قإنوني مشير وقاص شابر ايدووكيث شعبه تعلقات عامه بإل محمدا براجيم طاهر

مجلس مشاورت ابدال بيلا عظمت فاروق ميم الف واكرشير حسين ذاكر نغملي ذاكر نصيرات واكثررانا محمدا قبال

فضل رزاق عرفان جاويد شعبه اشتهارات خرماقال محمدا شفاق مومن كمپوزنگ لميورز - لا مور

: عارف محود 4329344 0323 وقاص شابد 0321-461 6461 مركيش نير: فضل رزاق 4300564-0343 ر قال حاويد 0322-4847677

وَيُرْآنُ 26- يِنْيَالِهُ كُراوُنِدُ لنَّكُ مِيكُلُودُ رُودُ لا بهور 37356541

مضامین اور تحریریں ای کمیل سیجئے: monthlyhikayat44@gmail.com primecomputer.biz@gmail.com

|     | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|     | - Jana la Burn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |  |
|     | and the second s |                                             |  |
| 1 P |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خصوصى فيچر                                  |  |
| 11  | افضال مظهرانجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کیوں ہاتھ کا نیتا ہے                        |  |
| 21  | ابتدال بيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طنز و مزاح<br>جراسک پارک                    |  |
| 27  | خادم حسين مجابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جهاز                                        |  |
| 200 | سكندرخان بلوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فوجی زندگی اورحسِ مزاح                      |  |
|     | 1 -0 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تاريخي ناول                                 |  |
| 33  | مجمدر فيق ذوگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مغلانی بیگم قط:10                           |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جگ بیتی                                     |  |
| 65  | محدافضل رحماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٹاٹ کا پیوند آخری قبط                       |  |
| 89  | عبدالحفيظ بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ر بینی<br>ربگے ہاتھ                         |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نافایل فراموش                               |  |
| 99  | محمنذريلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ائى ئى بات                                  |  |
| 104 | ڈاکٹر را نامحدا قبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دست شغه.<br>مرگی کا کامیاب علاج             |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لمحة فكريه                                  |  |
| 107 | عبدالوارث تاجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | میرمجنت کی شادیا <u>ل</u><br>مسلمهای میادیا |  |
| 113 | رواق فا مركو الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سیسته واد عول<br>درزندال تط 11              |  |
| 129 | والمراق المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8:43 15:15 1                                |  |
|     | 1,5-0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |  |



|     |                                                                                                                   | مكافات عمل                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 145 | ڈاکٹرمبشرحسن ملک                                                                                                  | ماياجال                   |
|     | د اکثر عبدالغنی فاروق<br>ڈ اکٹر عبدالغنی فاروق                                                                    | خدا کا کوڑا               |
| 209 | פור את הבנו טולנפט                                                                                                | القومير بير سر أجالم تك   |
| 152 | נאלוצ                                                                                                             | سنشكول                    |
| 12  |                                                                                                                   | عبر رفته                  |
| 154 | حبيب اشرف صبوحي                                                                                                   | جرم چھیتا ہیں             |
| 161 | رسيك مهتا                                                                                                         | هندی کهانی<br>بگانه بگانه |
|     |                                                                                                                   | خاکه                      |
| 173 | یار غار کے الم                                                                                                    | بمارامجابد                |
|     |                                                                                                                   | چیم و سزا                 |
| 177 | الين اليم مغي                                                                                                     | خيازه                     |
| 195 | وتنكيرشنراد                                                                                                       | عشق نامراد<br>مسنله عشمیر |
| 215 | گلزاراخر کاشمیری                                                                                                  | مقبوضه تشمير مين آزادي    |
|     |                                                                                                                   | تلخيص                     |
| 225 | قط 15 ميال مراراتيم طاهر                                                                                          | اساعيل سوان اين جال ميں   |
| 176 | 2                                                                                                                 | متفرق<br>غزل ً-           |
| 176 | בָּלוּבֶל<br>הַרָּיִים בּינים | ינס<br>ינס                |
| 30  | صلاح الدين چغتا كي                                                                                                | LOWER .                   |



# زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے شیمن

" بهيں قائد اعظم كا ياكستان جاہيے" كے زير عنوان" كہنے كى بات" كو جمارے معزز ومحترم قارئين نے اس قدر پسد کیا کہ ہارے یاس ٹیلیفون کالوں، خطوط اور ای میلو کا تانا بندھ کیا۔ لبدا ہم نے فیملے کیا ہے آئندہ حالات حاضرہ اور سیای تجزیوں پرمغز ماری کرنے کی بچائے اپنے تو می رہنماؤں کی زند کیوں کے ایسے واقعات کوقار تین کی خدمت میں پیش کریں جو نہ مرف متند ہوں بلکہ ہماری نی سل کے لئے معمل راہ بھی موں۔البذااس نشست میں ہم مفکر پاکستان شاعر مشرق صغرت علامہ اقبال کی زندگی کے چندوا قعات،ان کی الى زبان فين رسال سے پيش كرد ہے ہيں جو ہارے كئے فوروفكر كاكافى سامان مبيا كرد ہے ہيں۔

طلامه اقبال نے "بال جریل" میں کئی مقامات پر جہاں اہلِ مغرب کی قمار بازی اور زر پری کا تذکرہ کیا ہوبال ملاادر ویرکے خلاف بھی جائز در تتی سے کام لیا ہے۔ اکثر احباب کوشک تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا خیفا کس املیت پرجی نبیں۔ وہ تھن می سائی باتوں پر یعتین کر کے اس طبقہ کو کوسنا شروع کر دیتے۔ بید مکوک جب ان پر آ دکار کے محے تو انہوں نے موجودہ زمانے کے ورول کی دُول ہمتی، فردما میکی اور کم سوادی کے ذیل کے دو واقعات سنائے۔ کہنے لگے۔

جن دنوں میری رہائش انارکلی میں تھی تو ایک سرحدی میں چند سریدوں کی معیت میں آئے اور کھا کہ وہاں سرحد على مار يريدون كاسال كرسال اجماع مواكرتا ب-ايك تو جكد تك بواددوسر اشيائ خوردنی کم کمتی ہیں۔ آپ کورز بہادر کی طرف ایک درخواست لکھ دیں کہ میں اس مقام پر چندمرلع ارامنی مرحت فرمائیں کدکاشت سے آ مدنی کی مورت بھی بن جائے۔ بیرصاحب پرانے دوست تھے، مجھے بین کر مدمہ ہوا، کھا۔" میرماحب! آپ سند ہیں، سندکونین کی اولادے ہیں جس نے غیر کے سامنے بھی دسید سوال دراز ندکیا۔آپ زمین اگریزے ما تکتے ہیں جس کا اس پر کوئی جن بیں۔آپ اس سے کول بیس ما تکتے

اس وقت تو پیرصاحب برہم ہوکر چل دیے لیکن یہ الفاظ میری زبان سے پھوا ہے ورد سے نکلے بتھے کہ بغیراثر کئے ندر ہے۔ دوسرے روز پیرصاحب اسلیم آئے۔ آگھوں بیں آنسو تھے۔ کہنے گئے۔ کل مریدوں کی موجودگی بیں جھے آپ کے الفاظ گراں گزرے لیکن جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے بی فر مایا تھا۔ بیل اب ایسی ذر گؤزہ گری نہ کروں گا۔ ان کے چلے جانے کوئی ہفتہ عشرہ بعد جھے ان کا تاروصول ہوا جس بیل کھا تھا کہ زمین ال کئی ہے۔ اس کی تفعیل ہوں ہوئی کہ پیرصاحب جب دبلی مجھے تو ان کے بے شار فوجی مریدوں نے ان کا تعارف کما غذرا نجیف نے مریدوں نے ان کا تعارف کما غذرا نجیف نے تہارے پر چھا کہ تہارے پیرصاحب کوئی گئر ان جیف کے تو ان سے ہو چھا کہ تہارے پیرصاحب کوئی گئر ان جیف نے تو ان سے ہو چھا کہ تہارے پیرصاحب کوئی گئر دا نجیف نے تو ان کے ان سے بو چھا کہ تہارے پیرصاحب کوئی گئر دا نجیف نے تھارے پیرصاحب کوئی گئر در نبخاب کو خطا کھا اور زمین دلوادی۔

دومراواقد، جب بی بہاں جادید منزل بی آگیا تو ایک روز ایک پیرصاحب ججے ملنے آئے۔ دو پہرکا
وقت تھا، گری پورے زوروں پہتی۔ دحوب پرنظر نہ جتی تھی کہ ایک فض پینے بیل شرابور، ہائیتا ہوا آیا اور پیر
صاحب کے قدموں گرا۔ بیان کا مرید تھا۔ کہنے لگا۔ حضور کی آید کی اطلاع کی تھی، میں منظیورہ سے چل
پڑا۔ ٹی مقامات پہ گیالیکن آپ وہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ آخر معلوم ہوا کہ آپ بہاں ہیں۔ خدا کا شکر
ہے کہ آپ ل گئے۔ حضور میری حالت بیزی خواب ہے۔ فاقہ مست ہوگیا ہوں۔ دوسور و پیرکا قر ضدار ہو چکا
ہوں۔ ما زمت کمتی نہیں۔ آپ میرے لئے دعا فرما کی کہ میری مشکلات کا خاتمہ ہو۔ یہ کہا اور جیب سے دو
روپ تکال کر بیرصاحب کی نڈرگز اری۔ بیرصاحب نے روپ جیب بیلی ڈالے اور ہاتھا تھا تے ہوئے کہا۔
دوپ تکال کر بیرصاحب کی نڈرگز اری۔ بیرصاحب نے روپ جیب بیلی ڈالے اور ہاتھا تھا تے ہوئے کہا۔
دوپ تکال کر بیرصاحب کی نڈرگز اری۔ بیرصاحب نے روپ جیب بیلی ڈالے اور ہاتھا تھا تے ہوئے کہا۔
دوپ تکال کر بیرصاحب آئے دعا کہیں۔ '۔

یں نے کہا۔ "آپ دعا پہلے ماتک لیجے یں بعدیں ماتوں گا"۔ پیرصاحب نے آگھیں کے لیں اور زیراب کو کئے گئے۔ دعاخم کی۔ ہاتھ منداورواڑھی پر پھیرے۔ مرید پر پھونک ماری۔ وہ پھولا نہ ایا۔خوش تھا کہ اب میری تھدی اور زیوں کی گھٹا کی جیٹ کئیں۔ بی نے کہا۔ پیرصاحب! اب میری ہاری ہے۔ چا نچے یس نے کہا۔ پیرصاحب! اب میری ہاری ہے۔ چا نچے یس آئیں راو چائی ہے ہی انہیں راو چائی ہے ہی انہیں راو چائے ہیں انہیں راو کہا ہے وے مساحب نے صدائے احتجاج بائد کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہ رہے ہیں۔ ہوش کی دوا کیجئے۔ بی نے کہا۔ وہ مساحب نے مدائے احتجاج بائد کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہ رہے ہیں۔ ہوش کی دوا کی لینے میں نے کہا۔ وہ کھئے پیرصاحب بی آپ کی دعا میں ہالکل میں نہ ہوا جھے بی اطمینان سے دعا ما تک لینے وہی ہے۔ میں اختیان سے دعا ما تک لینے وہی ہوئے تو میں نے کہا۔ اے خدا آج کل کے مریدوں کو بھی ہدا ہے دے کہ وہ اپنے پیروں کے کہنے میں نہ آپ کی دوسو دو ہے کا ترضدار ہو گیا ہے۔ بیرصاحب اب زیادہ یہ م ہو قرض دار ہو گیا ہوں گین میں جات کہ اب دوسودورو یہ کا قرضدار ہو گیا ہے۔ بیرصاحب اب زیادہ یہ م ہو قرض دار ہو گیا ہوں گین میں جات کہ اب دوسودورو یہ کا قرضدار ہو گیا ہے۔ بیرصاحب اب زیادہ یہ م ہو

وال میں تولی جب بین، وہ مار وی سول میں کوئی کوئی کوئی کوئی کا است کا ہمیں ہماہ ہوگا ہے۔ ایک روز نماز کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا: بعض مقامات ایسے ہیں جہاں خدا کی آھے۔ ہیں جہاں خدا کی آھے۔ ہیں کا الٹ۔ ہیں کا الٹ۔ ہیں گا آھے۔ ہیں کا الٹ۔ ہیں گا آھے۔ ہیں کا الٹ۔ ہیں گا آھے۔ ہیں کا الٹ۔ ہیں گا گا کہ نماز حتی الا مکان قضا نہیں ہونے ویتا اور جھے اس کی اوا لیکی ہیں خاص لطف اور سکوئ میسر ہوتا ہے لیکن پھیلے وثوں جب افغانستان کیا تو وہاں جب نماز فجر اوا کی تو مجھے تطعا سرور حاصل نہ ہوا اور اک خلا سامحسوس کیا۔ مجھے ہوئے جرانی ہوئی۔ جب اپنے محتر مرفق سید سلیمان نموی سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی انہی احساسات کی تائید کی اور کہا کہ نماز میں باوجود کا مل خضوع کے پہلا ساسرور نمیں طا۔ علم و تعمیت کے بیموتی اب ہمیں کہاں سے لیس کے!

مياب محمد ابراهيم طاهر



# كيول باته كاغيتا بمرع عاره سازكا!

" بمٹونے قوم کا ڈسپلن ختم کیا۔ نواز شریف نے بیجے بچکوکر پٹ منا کے رکھ دیا"۔ یہ 20 سال پہلے کا کہا کمیا نفترہ یا تجزیہ ہے۔ اب ملک، معاشرہ، ادارے، محکے بھی جس حال سے دوجار ہیں ان کا آپ تصوری نہیں کر سکتے۔



#### afzalmazhar@gmail.com

ثثا نضأل مظهرانجم

کے مسائل، رسل ورسائل حل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ اگر صرف ہم سے ایک سال بعد آزاد ہونے والے چین ۔ اگر صرف ہم سے ایک سال بعد آزاد ہونے والے چین کی مثال ہی کی جائے تو وہ ترتی اور خوش حالی کے سازے ٹارکٹس حاصل کرنے کے بغد ہوری ونیا کو سازے ٹارکٹس حاصل کرنے کے بغد ہوری ونیا کو

ملک کوبے 69 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ ملک بیدوہ عرصہ ہے جو ملکوں کو انتہائی بلندی پر لے کر چلا جاتا ہے۔ قوض اس دوران زراعت اور صنعت میں ترتی کے علاوہ بنیادی ضروریات تعلیم ، علاج معالجے، کچن

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

للكارف كى يوزيش من مى آچا ہے۔

كوريا جس نے 60 مى د مائى ميں يا كستان كے پانچ سالہ منعوبوں کی تغییلات حاصل کر کے اٹھی پر مل کر کے اینے ملک کو معاشی طاقت بنا دیا۔ انہوں نے یا کستان کے ماریہ ناز ماہر معاشیات ڈاکٹر محبوب الحق کی خدمات حاصل کر کے این ملک کی معیشت کو درست ست کی طرف استوار کر کے بی بد ٹارکٹ مامل کر

مارى معيشت جاليس سال سال يبلي جهال كمرى می اس مقام ہے ایک اڑی ایک اڑی کہم مسلسل آج تك اس كى بحالى دوسر كفظول من محت يانى كے لئے دوسرے ممالک سے قرضوں کا تحفکول پھیلائے مجررہ ہیں۔ الجی مفات پر بار ہا ای متم کی روداد لکھنے کا مطلب برتما كداب بعى وقت بسنجلا جاسكيليكن معيشت كى بدحالی، اواروں کی جابی عوام کی بربادی پرلی کے کان پر جول تك ييس ريك ربى۔

تاریخ کے مفات کواہ ہیں کہ بغیداد میں لوگ چوكوں ميں بيند كر مناظرے كيا كرتے تھے اور عمل س کوسوں دور نتھے، اس وفتت ہلا کو خان قبر خداوندی بن کرٹو ا اوراس نے بغداد کوہس مہس کردیا۔

غورے دیکھیں تو یا کستان میں تعوری کی تبدیلی کے ساتھ منظر بالکل وہی ہے۔ ہرچینل پر ایک اینکر اور چند شخفیات بحث مباحظ می معروف عورتول کی طرح اڑتے نظر آتے ہیں اور ملک پر نازل ہونے والے عذاب سے نظریں جرارہے ہیں۔ ملک کی تابی اور قوم کی بریادی کی داستان کے لئے تو ہزاروں مفات کم ہیں۔ مامنی برتو بہت کھ لکھا جاچکا ہے موجودہ دور ای دور كالسلس بجر 70-1969 مے جزل الوب خان كى حكومت كے خاتمہ اورون يونث كے خاتمہ سے شروع ہوتا ہے ای 45 سالہ دور میں ملک میں کریشن الوث مارہ

اقربا بروری، ناجائز انائے بنانے ، رشوت خوری، ناجائز كاروبار منشات فروشى ،سمكُلنك، اخلاتى جرائم كى رفتاراتنى بر حمی کدآئ جاری رکوں میں بیسب برائیاں خون کے ساتھ کروش کررہی ہیں۔ ہرکوئی دوسرے پرالزام دیتا ہے کیکن ملک کواس حالت پر پہنچانے میں قوم کواس حال میں جلا كرنے من ہر طاقتور اور بااثر مافيا برابر كا بحرم ہے۔ سای لیڈر، نماہی لیڈر، فوجی ڈکٹیٹر، جج حضرات، سول یوروکریی، تاجر، صنعت کار، سردار، جا گیردارسب این فرائض سے غافل رہ کر جمولیاں بھرنے میں مصروف

ملک میں عام شمریوں کے قتل عام کا مخزشتہ 30-25 سال سے بیاحال رہا ہے کہ چند توعر توجوان آتے ہیں اور معصوم بچوں ، خواتین ، بوڑھوں تک کو بھون كردكادية بن-كرائي شمرك بج بج كوثارك كلر اور بمتہ خور بنادیا کیا ہے۔ جب فوج جسے ادارے بحی اس مے محفوظ ندر ہے تو آ رمی پلک سکول میں معصوم بچوں ک شہادت کے بعد موجودہ فوجی قیادت نے ہرمسم کی دہشت مردی محم کرنے کا تہیہ کیا۔ جب دہشت کرووں پر ہاتھ ڈالنے کے لئے فیصلہ کن آپریشن شروع کیا گیا تو نے نے اعشافات سائے آتے ملے مجے۔ کراچی ہے لے كريشاور اور قبائلي علاقے اور بلوچتان تك ان وہشت حردول کے خوفناک سید ورک کا سلسلہ سامنے آیا۔ سیای جماعتوں، فرہی جماعتوں اور قوم پرست جماعتوں کے دہشت کردوں کی کارروائیوں کا سلسلہ عوام کے سامنے جوں جوں بے نقاب ہور ہا ہے توں تو س عوام كا ان لوكوں كے خلاف آ بريش كا سلسله لمباكر فے كا مطالبہ زور مکررہا ہے۔ کویا جس 18 کروڑ عوام کے تحفظ ک فالمرية إيش كيا جاربا باسعوام كالمل تائده ماء عاصل ہے۔ جرت کی بات یہ ہے کہ تمام ساک خرجی اور قوم پرست جماعتوں کے وہشت کردول کے

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



آپس میں رابط ہیں کویا عوام کو نقصان پہنچاتے میں سارے بحرم ایک ہیں۔

کراچی میں ریجرز کے کماغر کی ایک برمافتک کے مطابق 72 فیصد ٹارکٹ کلتک میں اسائی کروہ ملوث جي - 15 فيصد فرقد وارانه بنيادون يرجبكه سريت كرائم میں مرف 13 فیصد حل ہوئے۔

موبائی حکومتوں، بولیس، ایف آئی اے، ایمی کر پیشن سمیت تمام اداروں کا بیڑ وغرق ہو چکا ہے۔ یہ بیر و غرق دنوں یا سالوں میں میں ہو۔ 1969ء میں جزل فی خان کے چیف مارس اید مسٹریٹر بننے کے بعد شراب و کہاب کی محفلیں سجانے کی وجہ سے ملک کا كرورون كى آبادى والابرا حصدى بم سے علىحده موكرره حمیا۔اس کے بعد آنے والے جمہوری جمین ذوالفقارعل بیمٹو نے شراب و کہاب کی محافل مجسی جاری رفیس۔ ناابلوں، نالانفوں کو بوے بوے عمدوں پر فائز کرنا شروع كيا\_ ميرث كى وجيال ازا وى كني \_ اس وقت تك ملك على ون يونث لو و كرصوب قائم كروي ك تے اور ایک دوبرے کے صوبے کے عوام کے دلول عل نفرت کے ج ہونے کی ابتدا کردی تی می راس کے بعد عرصه کمیاره سال تک رہنے والے قوتی ڈکٹیٹر نے اپنے افتداركوقائم ركنے كے لئے ہر فلط محص اور كريث جرشل كا سارالیا۔اس دور میں"روس کے مقابلہ میں اڑنے والے خہی عناصر کو کلافشکوف دے کراینے ملک چی تعبیرہ دیا مياجن كى كرنى بم آج تك يم دهاكون كى مورت على بحكت رے آل۔

جزل ضیاء الحق رفصت مواتو جمهوریت کے نام پر دو في محيين نواز شريف اور في تظير بعثوا يي اي باريال لكنے ميدان من آ كے ۔ فرى د كثير كے دور كے بعد جاہے تو بہ تھا کہ یہ سای لوگ ملک علی میرث کوفروغ دے ، قوم کا قبلہ درست کرتے اور غیر ملی فکنے میں جکڑی

معیشت کواس ملکنے ہے نکالتے لیکن افسوس کہ گیارہ سال ے اس طویل جمہوری دور میں ان دونوں کیڈرول نے كريش اورلوث ماركے وہ ريكارڈ قائم كئے كدان كے سياہ كارنامول سے تاریخ كے منحات بھی سياه ہو گئے۔

جزل پرویز مشرف چو تھے فوجی ڈکٹیٹر کی حیثیت ے قوم کا قبلہ درست کرنے اور ملک کولٹیروں سے نجات دلانے کا نعرہ لگا کرافکدار پر قبضہ کر چکے تھے جنہوں نے تمور بهت اختساب كالحمل منرور كياليكن ايني حكومت برقر ارر کھنے کے لئے وہ بھی گئیروں ، کرپٹوں اور بااثروں كے خاتمہ كے لئے كھ كرنے كى بجائے اليس معبوط كرنے كا ياعث بنتے رہے۔ رہى سى كر آمف زرداری کی مانج سالہ حکومت نے نکال دی جس میں خود بھی کریش اور لوث مار ش بورا حصد لیا حمیا اور کریش كرنے والوں كو مجى ندروكا كيا۔ يوليس سميت برمحكمه اور ادارے کو اینے ندموم مقاصد ہورا کرتے کے لئے استعال كياحمياجس كالمتجديد لكلاكه مكك كماتهوام كا بمی بیزه غرق موتا چلا گیا\_معیشت بھی تباہ ہو کررہ کی اور دہشت کردوں کے خلاف مؤثر اقدامات نہ کرنے ہے ان کومزیدمنبوط ہونے کے مواقع مہا کئے مجئے۔ وہمن سای، زمی اور توم پرست تظیموں میں مس کروار کرتار ما لیکن کسی کو کمر کے اعدر جیسے دشمنوں پر ہاتھ اٹھانے کی مت نہ ہو کی۔ نواز شریف مجی حکومت سنجالنے ہے آری کے آپریش شروع کرنے تک دہشت کردی کے خاتمہ کے لئے کی متم کے ٹھوس اقدامات کرنے میں ناكام رب مجى ملك انتائى خوفناك دہشت كردى ہے

صوبائي حكومتين مافيا مين تبديل موكنين كراجي كوركما تذريعتينك جزل تويد عقارن جن خرابیوں ، کوتا بیوں کی نشائدی کی ہے ہے کوئی نی بات

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سبیں بلکہ مورت مال اس ہے ہی کہیں آئے جا چکی
ہے۔ جرت کی بات ہے کہ فوج نے بی بالآخر آپریش مروع کیا ہے اور اس میں حائل رکاوٹوں کی وجہ ہے کور کمانڈر کو یہ بیان ویٹا پڑا ہے ورنہ اس بگاڑ میں نواز شریف، ہیلانی حکومتوں کے مشریف، ہینظیر، آمف زاوری، گیلانی حکومتوں کے علاوہ جزل فیاہ اور جزل پرویز مشرف کی حکومت ہی برابر کی شریک ہیں۔ ملک کی ایجنسیاں بھی حاکم وقت کی مکومت قائم رکھنے کے لئے کریش اور دہشت کردی میں ملوث سیاس، غربی اور قوم پرست عناصر ہے مرف نظر ملوث سیاس، غربی اور قوم پرست عناصر سے مرف نظر ملوث سیاس، غربی اور قوم پرست عناصر سے مرف نظر میں رہی ہیں۔ آپ مرف ایک بی مثال سے اس کا اندازہ بخوبی لگا سے بیس۔ آبال احمد خان جومسلم لیک کے جزل سیکرٹری سے بعد میں جو نیجو لیگ بنے پراس میں اندازہ بخوبی لگا جورت نظرہ کے بیا بیا انظروبی میں بڑا خوبصورت نظرہ کیا تھا۔

'' مجمع نے قوم کا ڈسپلن ختم کیا۔ نواز شریف نے بنچ بنچ کوکر پٹ بنا کے رکھ دیا''۔ یہ 20 سال پہلے کا کہا گیا فقرہ یا تجزیہ ہے۔ اب ملک، معاشرہ، ادارے، محکمے سبی جس مال سے دوجار ہیں ان کا آپ تصور بی نہیں کر سبتی جس مال ہے دوجار ہیں ان کا آپ تصور بی نہیں کر سکتے۔

میرے اپ تجزیے کے مطابق جب ہے ون

این قرا کیا ہے قوم کا اتحاد واقعی فتم ہو کررہ گیا ہے۔

الجاری سندھی، بلوپی، پٹھان ایک دوسرے کے فون کے

پیا تھے ہو تھے ہیں جوسلمان بھی ہیں اور یا کتائی بھی۔

الجاری ہیں ہواب و دیگر صوبوں کے لوگوں کو بسول

الجاری کی وزیمے ویا اور 68 سال بعد بھی اپ آپ کو

علادہ کی کو تہ مھنے دیا اور 68 سال بعد بھی اپ آپ کو

مہاجر کہلوانا سن کیا ہے؟ اگر صوبوں کی حکومتوں کا

ہواجر کہلوانا سن کیا ہے؟ اگر صوبوں کی حکومتوں کا

ایک میں قوم پرست اور ذرای کی ایس اور ذرای کا

ایک مسائل مل کردیا ہے۔

ایک کی تعرور تی ہی کردارادا کر ایک کی تیر وٹر تی ہی کردارادا کر ایک کی تعرور تی ہی کردارادا کر ایک کی تعیر وٹر تی ہی کردارادا کی تعیر وٹر تی ہیں کردارادا کر ایک کی تعیر وٹر تی ہی کردارادا کی تعیر وٹر تی ہی کردارادا کی تعیر وٹر تی ہی کردارادا کی تعیر وٹر تی ہیں کردارادا کی تعیر وٹر تی ہی کردارادا کی تعیر وٹر تی ہی کردارادا کردارادا کی تعیر وٹر تی ہیں کردارادا کی تعیر وٹر تی ہی کردارادا کی تعیر وٹر تی ہی کردارادا کردار کی تعیر وٹر تی ہی کردار ادا کردار کی تعیر کی تعیر کی تعیر کردار کردار کی تعیر کی تعیر کردار کردار کی تعیر کردار کی تعیر کردار کردار کی تعیر کردار کردار کردار کردار کی تعیر کردار کرد

رہا ہے لین مرکز کے سامنے ایسے طاقتور مافیا کی صورت میں کھڑا ہے جس سے مرکز کلرنہیں لے سکنا۔ انہی صوبائی حکومتوں کے زیر سامیہ سیاسی اور فرجبی جماعتوں کے وہشت گرد پناہ لئے ہوئے پرورش پارہے ہیں۔ سابقہ حکومتیں خواہ وہ فوجی ہوں پا جمہوری یا ان کے ادوار کی ایجنسیوں کے کرتا دھرتا ان وہشت گردوں کی طرف دیکھنے کی جرائت یا کوشش ہی نہیں کرتے رہے۔ ان کی رتی اس حد تک دراز ہوتی چلی گئی کہ یہ فوج، رہنجرز، پولیس تک کونشانہ بنانے سے بھی در اپنے نہیں کرتے۔ نہتے پولیس تک کونشانہ بنانے سے بھی در اپنے نہیں کرتے۔ نہتے

## سنده میں پیپلز پارٹی ،ایم کیوایم مافیا

کامول، پولیس اور اوارول میں انہی کے لوگ

برتی ہیں، بخرموں کوکون کڑے؟ صوبہ سندھ ہیں کراچی

وہ شہر ہے جو ملک کی چالیس فیمد انڈسٹری اور تجارت کا

مرکز ہے۔ عرصہ پہلے غیر کھی طاقتوں نے 1995ء ہیں

ہانگ کا تک چین کے پائی جانے کے بعد کراچی کوفری

بورٹ بنانا چاہا گئین پاکستان کے انکار پراس شہر میں غیر

ملی طاقتوں نے بھی بھی اس نہ ہونے دیا اور مسلسل

وہشت کردی کے فریعے معصوم شہر یوں کو خون میں

معصوم شہر یوں کے فریعے معصوم شہر یوں کو خون میں

معصوم شہر یوں کے ماتھ خون کی ہولی کھیلئے کا سلسلہ بھی

ہاری ہے۔ ہات ہات پرکراچی بند کر کے ملک کوار ہوں

ورٹ کا منصوبہ بنایا اور 25، 30 سال سے کراچی میں

معصوم شہر یوں کے ساتھ خون کی ہوئی کھیلئے کا سلسلہ بھی

ہاری ہے۔ ہات ہات پرکراچی بند کر کے ملک کوار ہوں

مام پر پشمان مہاجر ، سندھی ، پنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پشمان ، مہاجر ، سندھی ، پنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پشمان ، مہاجر ، سندھی ، پنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پشمان ، مہاجر ، سندھی ، پنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پشمان ، مہاجر ، سندھی ، پنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پشمان ، مہاجر ، سندھی ، پنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پشمان ، مہاجر ، سندھی ، پنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام توں کے ای منصوبے کا حصیہ ہے۔

مام توں کے ای منصوبے کا حصیہ کے۔

طاقتوں کے ای منعوبے کا حصہ ہے۔ اغدون سندھ میں پیپلز پارٹی اور شہری سندھ یعنی کراچی حیدرآ باد میں ایم کیوایم سیاس طور پر مضبوط رہی ہے۔ عرصہ 24، 25 سال ہے ایم کیوائیم تو ہر حکومت کی

ساتھی رہی لیکن پیپلز یارٹی فوجی حکومت کی مخالف ہونے راس میں شامل میں ربی۔ اللی دو یار ٹیوں نے بہاں ہر اجم محكمه خواه وه پوليس مو، واثر بورد موم صوباني وزارتون کے تھے ہوں مجی میں میرث کی دھیاں اڑاتے ہوئے اہے اپ لوگ مجرتی کروائے ہوئے ہیں۔ بداعشاف وج ك آ پين شروع كرنے كے بعد سائے آیا ك سای بار شوں کے ورکر عوام کی ٹار کٹ کانگ میں مجی

ملوث ہیں اور پارٹی ان کی پشت بنائی کررہی ہے بلکہ کافی

لوك سركاري ادارول ميس ملازم كى حيثيت سے تخواه بھي کرے ہیں۔

بیلے تمی کراچی عمل کئی مرتبہ آ پریش اس کئے نا كام مواكه نه تو اصلي مجرموں تك پہنچا جاسكا اور نه عي ان كے مراكز كوتياه كيا حميا۔ اب فوج نے ايك تو ہر صوبے عمل دہشت کردوں کے مرکز قبائلی علاقہ کے علاوہ دہشت كردول كى پشت پنائى كرنے والى سياى پارتى ايم كوايم کے مرکز نائن زیرو پر جمایہ مارا ہے۔علاوہ ازیں وہشت مردی میں ملوث دیگر مذہبی تنظیموں سی تحریک، لفکر جھتگوی، طالبان کے گروپوں، بلوچ لبریش آرگنا تزلیش سمیت با انتیاز کارروائی کی ہے اور بحرم کو بی بحرم کردانا ملیا ہے اور بحرم یا دہشت کردیا اس کی پشت پتاہی کرتے والے تک ملخد تک کیا حمیا ہے۔ان صوبوں مس عوام کی حالت زار بہ ہے کہ صرف سندھ کے ایک ملع تحریس ایک سال کے دوران ہی سینکروں معصوم بجے خوراک کی كى اور دوائى تد ملنے كى وجد سے موت كے منديل علے مے۔ بیڈ گورنس کی اس سے بدرین صورت حال اور کیا ہوسکتی ہے۔ صوبہ میں امن وامان اور دہشت گردی عروج ي يں۔ عوام كى فلاح كے لئے صاف يانى، سوكوں، سپتالوں، تعلیمی اداروں کا جال بچیتا نظر جیس آ رہا تو دونوں یارٹیاں اے کون سے سنبری کام کرتے ہے ڈیٹیں مار رہی ہیں اور لوگوں کی آ محمول میں وحول

جمونک رای ایل-

#### بے خوفی جرائم بر حانے کا سب

بوری دنیا میں کی بھی جگہ جرائم بوسنے کی وجوہات جرائم كوآئني بالمول سے ندروكنا اور البيس پنينے كا موقع دینا ہے۔ امریکہ بورپ کے علاوہ اکثر ممالک دہشت كردى اور ديكر جرائم سے آئى ہاتھوں سے خفنے كى وجہ ے کامیاب رہے ہیں۔ سعودی عرب میں اسلامی قواتین کے مطابق سخت ترین سزائیں جرائم کی سب ہے کم تعداد ہونے کی وجہ ہے لیکن ہمارے ملک میں ہرسیای اور فوجی حکومت اینا وجود قائم رکھنے کے لئے ان بحرموں پر ہاتھ خبیں ڈالتی رہی۔عدالتوں کا پیچیدہ نظام ہونے، اثر و رسوخ اور دولت والے بحر موں سے نرمی مدستے اور برسرافتد ارطبقه ياحكومت وقت كوباؤيس أكرجرمول ے اممیازی سلوک برتے کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہوتارہا ہے۔ بحرم کا حوصلہ برحتارہا ہے بلکہ میرا تجزیہ بیا ہے کہ صوبائی ہائی کورٹس بھی صوبے کی زبان بولنے پر مجبور ہو چکی ہیں کونکہ جس جج کومو بہ کی حکومت اس منصب پر فائز كرے كى وہ اس حكومت يا يارتى كے كن كائے كا۔ انساف نام کی چیز معاشرے میں ناپید ہو چی ہے خواہ وہ ساجی انعیاف ہویا معانثی انعیاف۔

چھلے ادوار میں 900 سے زائد ایسے بحرم جو بم ومماكول معصوم شمريول كولل وغارت مي ملوث تن اور وحمن کے ایجنٹ تھے، مھوس شہادتیں نہ ہونے کی وجہ ے عدالتوں سے سزایانے سے صاف طور یرنج لکے۔ اب وحمن کے ایجنوں کے بارے میں کون شریف شمری ما كر كواى و سے كر ايل جان كو خطرے ميں والے كا۔ سای اور قدیمی جماعتوں کا مجرموں، ٹارکٹ کلرز اور بعت خوروں کی پشت پنائی کر کے انہیں بولیس یا عدالتی فلنے سے کمعن میں بال کی طرح بحفاظت تکال لینے کی دجہ

ے جرائم اور وہشت کردی کو اعتبار پہنچادیا ہے۔

پنجاب میں مسلم لیک کر پٹن ختم نہ کر سکی

صوبہ سندھ میں دو پارٹوں کے کہ جوڑ ہونے کی طرح پنجاب میں مسلم لیگ (ن) عرصہ مبات سال کے طويل عرصه سافتذار يرقابض باورات طويل عرصه كے بعد بھى صوبے كے سركارى محكموں، اداروں سے ر شوت، لوث مار اور کریش ختم کرنے میں تا کا ی کا منہ ویکمنا پڑ رہا ہے۔ ویسے تو پیمسلم لیک چرے بدل کر قائداعظم لیک کے روپ میں جز ل مشرف کے دور میں مجى افتدار مى رى بادراس سے يہلے بھى و تفرو تف ے دس بارہ سال اقتدار کے مزے لوئی رہی ہے لینی موب من مملم ليكي افتداركا عرصہ 1985ء سے ليكر تا حال 30 سال كى طويل مدت يرمحيط ب- جو يارلى يا لیڈر 30 سال کے طویل عرصہ میں بھی نہتو عوام کے مسائل حل کر سکے اور نہ بی کریشن اور لوٹ مار کے خاتمہ کے لئے چھ کر ملے وہ کس منہ سے حکمرانی کرنے کی وعويدار إ\_ ايم اين اعداورايم لي اعدهزات نے علاقے میں ایل وہشت کردی قائم رکھنے کے لئے ہزاروں سلے افرادر کے ہوئے ہیں جن عل سے اکثریت مجرموں کی بی ہے۔ یکی حال صوبہ سندھ کے برے زمینداروں اور اراکین اسمبلی کا ہے جوند صرف جرموں کی پشت پنای کرتے ہیں بلکہ ڈاکوؤں کو بھی محفوظ بناہ گاہیں مہاکرتے ہیں اور پنجاب ہویا سندھ یا بلوچتان بھی کسی حکومت نے بولیس کو ان ساج وحمن عناصر، ڈاکوؤں اور مجرموں ک سرکونی کے لئے فری بینڈ تیس دیا۔ جب تک ان تمام محرموں اوران کے سر پرستوں پر ہاتھ ہیں ڈالا جائے گا ملک میں بہتری کی کوئی صورت پیدا نہ ہو کی اور یہ ہاتھ اب فوج کے سواکوئی نہیں ڈال سکا کوئکہ ملک کے دوموبول مس عليحد كى يستدعنا مرقوم يرى اورفرق واريت

کی آڑ میں دہشت کردی کو فروغ دے کرایے ندموم عزائم کی محیل جاہتے ہیں جس کے لئے دخمن ملک کے اہم اداروں" را" کی بھی انہیں ممل سیورث حاصل ہے جس کا برملا اظہار عسکری قوتوں کے علاوہ وزیر داخلہ اور آری چیف بھی کر چکے ہیں۔

#### خيبر پختونخوا میں مذہبی لوگ مافیا

دوسرے صوبوں کی طرح خیبر پختوانخوا میں ندہی عناصرایک مانیا کی صورت میں سامنے آئے ہیں خصوصاً روس سے جنگ میں حصہ لینے والے افغان، تباکلی اور صوبہ خیبر پختونخوا کے بای بعد میں مذہبی کردیوں کی صورت من القاعده اور طالبان ہے بھی وایست رہے اور ای آڑ میں رویے ہیے کی خاطر غیر ملکی طاقتوں کے آلد کار بن کر دہشت گردی کی واردانوں اور بم دھا کول بیں ملوث رہے۔ صوبہ میں ایک مخصوص مکتبہ فکر کے علماء کی اکثریت نے اپی زہی طافت کوسیای طافت میں بدلنے کی کوشش کی کیونکہ طالبان کا تعلق بھی اس مکتبہ فکر سے تھا ادر ائمی علاء کے مدارس سے فارغ الحصیل ہو کر بیلوگ افغانستان محئے تنے اس کئے ان سب علاقوں میں ایک ہی نظریہ کے لوگوں کی ایک زبردست چین کی بن گئی۔اب ايك طرف طالبان شريعت كالباده اوژه كر كارروائيان كرت رب-دوسرى طرف چندسر پھرے ندہى كردب جواصل میں وشمنوں سے ایجنٹ تنے دہشت کردی کے واقعات می سر كرم عمل رے۔ جزل مشرف دور ميں صوبہ می حکومت کرنے والی سای غربی یار ثیوں نے طالبان کے بارے میں خاموثی اختیار کئے رکمی کویا منافقاندروبيابنائ ركماجس كى وجدے ايسے لوكوں كو الى غرموم كارروائيول كے لئے شد ملتى رىى۔ يد عليحده بات ہے کہ بیدوونوں نرجی بارٹیاں مشرف دور میں ایے یا یکی سالدافتد ار کے دوران نہتو عوای سیائل مل کر عیس

FOR PAKISTAN

اور ند بی کریش ، لوث مار اور رشوت کم کرعیس اور ند بی جرائم ادر بم دهماكول يرقابو ياسكيس كونكه يا تو ان لوكول میں اتنی اہلیت ہی نہیں تھی یا بغض مصلحتوں کی وجہ ہے جن میں ان کے سیای و فرہی مفادات شامل تھے۔ وہ ایما كرنے ميں كامياب نہ ہوسكے عوام نے ان لوكوں كے اس منافقاند كرداركى وجدے أبيس مستردكر ديا ہے اور ندبى جماعتوں كے بھى ساى پارٹيوں كے منافقاندرويدكى طرح مدلوك بمي موام كى تظرول سے الر سے بي اور اينا وقار کھو چکے ہیں۔جس قوم کے علائے کرام عی قوم کے نو جوانوں کو کرے اور اچھے کاموں کے متعلق اپنے ندہی اورسیای مفادات کی خاطرا گاہ نہ کر عیس اُس قوم کے توجوانوں کا کمی حال ہوتا ہے۔

قومیت کے نام پرعوام کواڑایا جانے لگا

بلوچستان اس ملک کا ایسا صوبہ ہے جس کی آبادی ملک کے بوے شہروں کراچی یا لا مورے بھی کم ہے۔ موبدي مرف ايك شمركوئداور باتى بلمرى بوئى آبادى دور دور تک موجود ہے۔ کور تے میں ملک کا سب سے برا موبدلیکن آبادی میں سب سے کم۔ یہاں پر دو ہی طبقے موجود بیں یا تو سرداروں کا طبقہ جولا کھوں ا میر زمینوں کا مالک ہے اور دوسراغریب طبقہ، درمیانہ طبقہ سمال پر موجود میں ہے کوئکہ نہ تو یہاں کے سردار علاقے میں كارخاف كلف وي بي ندسوكيس اور بل بن وي یں۔ تعلیمی ادارے یخے کی راہ میں بھی سردارر کاوٹ ہیں كوتك يهال كالوك تعليم كازيور سا راستر مو كال مرداروں کو بیخوف ہے کہ وہ ہمارے مقالم على آن كرے نہ ہوں۔ اسمبلیوں میں ان كى آ مد می اضافدنہ ہوجائے۔اس کے ان سرداروں نے جو یہاں کے وای نمائدے بھی ہیں مین گزشتہ 68 سال سے اسمبلیوں میں بیدرے ہیں۔ موام کی موج کارخ اس طرف موڑ ویا ہے

كه پنجاب جميل كما حميا ہے، ہمارے حقوق پر ذاكه ۋالا جا رہا ہے وغیرہ۔ حالاتک پچھلاتو چھوڑیں 1971ء سے تا حال 44 سال سے ان صوبوں علی وہاں کے سردار ہی گورز ، وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے آئے بیں ان 44 سالوں میں کمریوں روپے کے بجٹ صوبہ بلوچتان کو ملتے رہے ہیں۔ یہ ننڈز اسے زیادہ سے کداکر مج طریقے ہے خرج سيئ جاتے تو نہ تو اس صوبے كا كوئى مخص بموكار وسكتا تعااور یہ بی بے روز گار۔ ہر محض کوان وسائل کے استعال سے تعلیم کے زیورے بہرہ ورکیا جاسکتا تھا۔ صاف یانی اور روتی کے علاوہ علاج معالجہ کی سہولتیں مہیا کی جاستی تعین کیکن آج اس صوبہ کے لاکھوں لوگ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بدیوں کا و حانجہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کی خواتین میلوں دور سے یائی محرکر لانے کی تکالیف برداشت کر رہی ہیں۔ میتال کی سہولت نہ ہونے اور ووائیوں کی کمی ک وجہ سے یہاں کے غریب ایران رکڑ رکڑ کر مرر ب

بیسب یہاں کے جا گیردار اور سردار مافیا کا قصور ب جوعوام كے لئے محص فنڈ زخود ہڑب كر جاتا ہے ليكن عوام كے لئے بحر بحى تيس بخارات كرووں ير يرده ڈالنے کے لئے بدلوگ قوم پری کا شوشہ چھوڑ کرمعصوم عوام كو كراه كرت آرے يا- كزشت كومت ك معلکتوں، مفاد پرستانہ پالیسیوں نے ان سرداروں کو يهال طاقور مافيابنا كركه ديا بجوندتو مك كى ترقى كا كونى بمى منعوبه باية محيل تك يبنجند دية بي اورعوام كى فلاح كے كاموں عن مى ركاوت ۋالے رہے ہيں.

#### اداروں کی تنزلی

ملک میں 34 سال جمہوری حکومتوں اور 34 سال بی فوجی و کثیروں نے حکومت کی۔ آج جب تمام سای جماعتوں کی تائید وحمایت ہے آپریشن شروع کیا

FOR PAKISTAN

ميا اور وہشت كر دول اور ٹار كث كرز كے نيف ورك ے ہیں ہشت سای اور فرہی جماعتیں کمڑی نظر آئیں اور صوبائی حکومتیں رکاوٹ بن کرسا ہے آئیں تو پلان يمل درآ مركز والے ادارے اس تيجہ يرينے ك ملك ميں آوے كا آوائى بكرا موا ہے۔جس مكہ سے پھر اشایا جاتا ہے تیج میں گند ہی گند نظر آتا ہے۔ مكومتيں تبديل كرنے ، افترار پر بشمانے اور ہٹانے والى مقتذر تو تیں لینی ایجنساں بھی معاشر ہے، محکموں اور اداروں کی ووسرے لفظوں میں ملک کی اس تباہی کی برابر ذمددار ہیں۔ برسرافتد ارحکومتوں سے ڈکٹیش لے كريا اين خاص منعوبوں ير كمل ورآ مد كے لئے اليجنسيول كے تيملے يا كارروائي يا مداخلت سے بحي ملى اداروں کوشد یدنقصان پہنچا رہا۔ کریشن اورلوٹ مار کو قروع ہوتا رہا۔ فلال ندی کروپ کومنظر عام پر رکھنا ہے فلاں سیای مروب کوفلاں کے مقابلہ میں استعال كرنا ہے۔اى ياليسى نے دہشت كردى كوفروغ ديا۔ جرائم پیشه لوگ خواه وه سیای جون یا غدمی یا عام ساج وتمن عناصرسب كاستعيد عوام اور ملك كو برطريقے سے نتسان پنجانا ہے۔

مزا كانظام نهونے سے بحرم طاقتور ہو گئے مغولہ مشہور ہے کہ وگڑے محروں کا پیر ڈیڈا لیجنی كى بحى مم كے جرائم من الوث بحرموں كو جب مك سزا مہیں دی جائے کی نہ بیسید سے ہوں کے نہ جرائم میں کی واقع ہو سکے کی۔ گزشتہ ادوار میں غیر ملی طاقتوں جن میں يور في يونين كا زيروست وباو شامل تما ياكتان عي سرائے موت کے قانون کومؤخر کرادیا اور دھمکی دی تھی کہ اكر ياكتان مجرمول كومزائ موت دے كا تو يور لي یونین پاکتان کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا وے گی۔ مرف ایمپورٹ سے بی چھ ارب والر کمانے والے

پاکستان نے بور ٹی یونین کی اس مسلی پر ہتھیار ڈال ویئے تھے اور دہشت کردی ، ہم دھاکوں اور ویکر جرائم میں ملوث مجرمول کی میمانسیول برعملدرآ مدروک دیا تھا بتیجہ بیہ ہوا کہ بجرموں کوسرانہ ملنے کی دجہ سے دہشت گردی کے واقعات، بم دهما كے، ٹاركٹ كلنگ اور بعتہ خورى كے علاوہ مل وغارت کے جرائم میں اضافہ ہوتا چلا کیا اور کوئی مجی شمرى يا ادار واس سے حفوظ ندر وسكا۔

8600 افراد کوعدالتوں نے ممالی کی سزادی می۔ دوسرے ممالک جن میں امریکہ اور بورب کے ممالک شامل ہیں۔خود علین جرائم پر بجرموں کو بھالسیاں وے رے ہیں لیکن انسانی حقوق کے نام پر پاکستان جیسے ملک کو بحرمول کو بھاکی دیے ہے روگ رہے ہیں۔ دوسرے لفتلول عن وه جرائم پیشه دمشت کردول کی حوصله افزائی كرر بين- برطك في اين ماحول كي مطابق و يكنا ب كدات معاشر ع كوجرائم سے ياك كرنے كے لئے کیا کیا اقدامات اخمانے ہیں۔ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگول کے مشورہ کی ضرورت جیس ہے۔

كمربول روب كي كريش كانكشافات تعضل ایکشن پروگرام شروع کرنے کے ساتھ بھل، كيس كاريول روي كاد مند مكان ، اريول روي کی فیکس چوری، مشم ڈیونی، خورد برد کرنے ، ملی دولت، فيرقانوني ملريق سے فيرمما لك ميں سمينے ليني لا غرر مك کے دافعات، سرکاری محکموں ، اداروں میں ار بوں روپ کی کریشن، فزانے کو نقصان پہنچانے کے نت سے واقعات سائے آرہے ہیں۔ساتھ سی سرکاری مازموں كے محدود آ مدنى كے باوجود لامحدود وسائل بتانے كيس اخبارات من آب يده رب مول كركوني بحى محكد، اداره، كاروبارى طبقه، صنعت كار، عدليدے مسلك لوك تك ال كريش سے محفوظ ليس إل چيف جستس سنده ان كورث جستس يقل عرب كا 4 مئی کی اخبارات میں بیان ہے کہ عدالتوں سے بااثر افراد کوانصاف ملکا ہے۔ قانون بنانے سے جرائم کم مہیں موں مے۔ چیف جسٹس لا ہور بائی کورث جسٹس منظور اے ملک کا بیان جو 18 مکی کے اخبارات میں چھیا کہ "عام آ دى نظام عدل ہے مطمئن نہيں ، وكلاء ہڑتال چجر ختم كريں"۔ 26 ايريل كو عى لا مور بائى كورث كے چیف جسٹس صاحب نے صاف لفظوں میں تسلیم کیا کہ اس ملك من ياعدالتول مين سائل كي بات كوئي تبين سن ر ہا۔ قوانین پر بھی ممل جیس ہور ہا۔ آ تھیں کھول وینے کے لئے کافی ہے۔ اگر مامنی کی طرح احتساب کاعمل بلاا تبیاز نه شروع کیا گیااور بااثر افراد کومقدی گائے قرار دے کران سے بازئرس نہ کی گئی تو احتساب کا بیمل ناهمل بی رہے گا۔ ونیا کا کوئی سا قانون، ندہب یا اخلاقی اقداران دوطبقوں کو جزا وسزا کے عمل ہے بری قراردیا ہے؟ اس سے اعدازہ لگا میں کہ ملک کے مقتور ترین عبدوں پر بیٹی شخصیات کے اسے بی اداروں کے متعلق کیار بمارس میں اور پانی سی حد تک سرے گزر

# مجه تجاويز

44 سال سے قائداعظم کے دری اتحاد، تنظیم،
یقین کوفیر باد کہنے والی قوم کوراہ راست پر ڈالنے، قانون
ک حکر الی کے قیام ، قومی بحر موں کو کینز کر دار تک پہنچائے
کا عزم لئے جو بھی سرگرم عمل ہے پوری قوم کی تائید و
حمایت اسے حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ قوم کو ایک
بنانے ، ملک کوسیاس ، فرای ، کاروباری ، قوم پرست مانیا
سے نجات والانے کے لئے چند قابل عمل تجاویز دی جاری

یں۔ قوم پری کے زہر نے موام کوموام سے اڑانے میں

#### سياسى عناصر كالمخ جوز

تیعنل ایکشن پروگرام کے تحت جب فوج نے دہشت کردول، بعتہ خورول اور برقم کے بحرمول کے کرد محمرا تنك كرنے كا سلسله شروع كيا۔ ساتھ بى ساتھ كريشن اور لوث مار من ملوث برقتم كے فلط عناصر كى طرف فلنجه بوحانا شروع كيا تؤتمام سياى بإرثيال جو بظاہر تو ایک دوسرے کی خون کی بیای بھی رہی ہیں نے ایکا کرلیا۔ بھی سیای عناصر نے سوتھ لیا ہے کہ اس مرتبہ فوج نے جس آپریش یا سرجری کا آغاز کیا ہے وہ سرف وہشت گردوں کے خاتمہ تک ہی محدود بیں رہے گا بلکہ اس كا دائره معاشرے كے برطبقہ تك برحمايا جائے كا اور ہر غلط ، عوام کے لئے قائل اور ملک کے لئے نقصان دو عناصر كو شكني من جكرًا جائے كا كيونكه 68 سال خصوصاً 44 سال سے شتر بے مہار معاشرہ کو درست سے بر كامران كرنے كا وقت اب آچكا ہے اور اب ميں تو بھى میں Now or Never والی پوزیش ہے ورشہ ملک یا کتان کوشد بدنقصان ے دوجار ہونا پرسکتا ہے جس کا ملك مريد محل نيس موسكا \_ 20-20 سال سے اقدار میں رہنے والےسینکاروں سیاست والوں کے کیسوں کا فيعلبن موياربا

### عدالتوں كى حالت چيف جسٹس كى زبانى

ملک میں ہااڑ دولت والے برسرافتدار طبقے کو
انعماف مہیا کیا جارہا ہے۔ ناانعمانی بظم، زیادتی کا شکار
مرف اور مرف غریب طبقہ ہے۔ قانون کے مطابق
فیصلے کرنے والوں کے اس دہرے معیار کی وجہ ہے
معاشرہ کی الی جاتی ہوری ہے جوہمیں اس ترتی یافتہ
دور میں بھی جنگل کے ماحول کی طرف لے کر جاری

کوئی کسرنبیں چھوڑی۔ فرقہ داریت کے نام پراس ملک کے شہری ہی ایک دوسرے کے محلے کاٹ رہے ہیں۔ اس ملک کے شہری ہی ایک دوسرے کے محلے کاٹ رہے ہیں۔ اس ملک کے 18 کروڑ موام کو اس عفریت سے محفوظ رکھنا ہے تو م رسی اور فرقہ واریت کے نام پرسیاست کرنے والوں ، غربی تنظیموں پر پابندی عاکمہ کی جائے ادراس کا پرچار کرنے والوں کے کردھ کھنے عاکمہ کی جائے ادراس کا پرچار کرنے والوں کے کردھ کھنے ماکمہ کی جائے نہ ہی اس سے متعلق لٹریج کی اشاعت ہوئی حیاہے۔

لسانى بنيادول برصوب ختم كئ جاكيس علاقے کی ترتی ،عوام کی خوشحالی کے لئے دی موبے بنا دیئے جائیں۔مسلس 44سال سے لیاتی بنیاد ير بنے والے موب ايك دوسرے كے عوام كے دلول میں نفرت برحانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام میس کر سے۔اس 44 سال کے طویل عرصہ میں کھریوں روپے کے فنڈ زہمی ان صوبوں کے سیاست دان ،سرکاری افسر، مردار کھا مھے لیکن نہ تو کسی صوبے کے عوام کی حالت بدل سكى اور ند ملك كى تعمير وترقى كا كام انجام ديا جاسكا، اس لئے قومیت کے نام پر جارموبوں کی بجائے بے ملک دس صوبے بنا دیتے جا تیں لیکن ان علی عوام کے سائل کے عل اور ملک کی ترقی کا کام سائے آنا ما ہے۔ ملک کے بہما ندہ صوبوں سندھ و بلوچستان میں تے شمر بسائے جا س ۔ ہورے ملک کے شمریوں کو آزادی ہوکہ وہ علائل روزگار یا کاردیار کے لئے ایے ملک کے جس حصہ على مرمنى بلا روك توك سنر كر عيس يا سكونت النيار كرعيس \_ جب تك الى فعنا لمك من قائم ميس موكى تو اور بعض اسية داول من ريح عوام ندايك دوسرے کے قرعب آ عیں کے نہ ملک ترتی کی راہ يہ كامران موسكے كا\_مويوں كو ملكف ممالك سے تواناني و ویکر کاروباری معاہدے کرتے کی آجازت تیں ہوئی

جاہئیں اور اس سے ملک کے ہرعلاقے کے لوگوں کوفو ائد حاصل ہونے جاہئیں۔

## كريث فخض كوسياست سنة وُث كياجائ

ساست می سرگردال لوگ جب محی برسرافتدار آتے ہیں لوٹ مار اور کر پشن کی مثالیس قائم کرتے ہیں۔ جب فوجی حکومتیں ان کریٹ لوگوں کوسز اوسینے کا ٹارکٹ کے کرافتہ ارسنبالتی ہیں تو اتھی سیاست دانوں میں سے مجملوكوں كواينے ساتھ ملاكر نے كر پٹ لوكوں كا كروہ پداکیا جاتا ہے۔اس سلدے لیے وصے تک ملے ک وجہ سے کریشن اور لوث مار کی تمام حدیں یار کی جا چکی یں۔سیاست میں کریٹ لوٹ مار کرنے والوں، قرضے ہڑے کرنے والوں، بھی، کیس کے نادہندگان، اخلاقی جرائم میں ملوث افراد کو 20 سال کے لئے سیاست ہے آ وُثِ كيا جائے اور ان كے خاندان كے ايسے افراد كو بھى جوای محص کی آمدن پر ملتے ہیں تا کہ متعمل میں عبرت حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایسے جرائم میں ملوث دیکر مجرمان كومجمي خواه ان كالعلق كسي طبقه سے بھي مو سخت مزائیں دی جائیں تا کہ آئندہ کے لئے کسی کو بھی قومی خزانے کونقصان پہنچانے کی جرات ندہو سکے۔ کر پشن اور لوث مار کے کیسوں کا فیملہ عدالتوں کو تین ماہ میں کرنے كايابندكياجائي

ملک اور قوم کے مفادی جو بھی اقدام ہو، بلاتا خیر اس پر عمل ویرا ہونا جائے۔ نہ جانے کوں مصلحتوں سے کام لیا جاتا ہے۔ آئی ہاتھ سے کیا ہواعمل ہی شفا بخش ہو

> فانی دوائے درد میر زہر تو نیس کول ہاتھ کانیا ہے برے جارہ ساز کا معدد

اس كائنات ميں اى خداكى حكرانى ہے جس نے لا كھوں سال يہلے خونخوار، ظالم ڈائنوسارز کی ہڑیاں عائب کھروں میں سنجال کے جوائی ہوئی ہیں۔صرف بیہ بتانے كے لئے كہ يهال بقاء صرف فلاح باغنے والوں كوملتى ہے۔ باقى سب نے فنا ہونا ہے۔



صرف وہ خوراک جمیں ہوتی جس سے تن کا پیٹ مجرا جائے۔ایا حقیر رزق صرف بے زبان جانوروں سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے رزق کی تعریف میں ہروہ آسانی اور آسائش آجانی ہے جس کی انسان خواہش یا لا ہے جس کی جیجو کرتا ہے اور جے حاصل کرنے کے لئے بماک دوڑ ، محنت اور سازشیں کرتا ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگوں نے خواہ مخواہ اُن پڑھ جانوروں کو بدنام کرنے کی خاطران سے التی سید حی کہانیاں وابستہ کر رکھی ہیں۔ المی كمانوں مل سے ايك كمائى لاكھوں سال يہلے اس كرة ارض بدرہے والول" ڈائوسارز" کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکوسارز کی طرح کے ہوتے

ب مند آپ کوجیراسک پارک کی سیر کروا تا ہوں۔ ا سائنس دان غلط کہتے ہیں کہ ڈائنوسارز میں ر ہے۔ وہ ہیں اور بہیں ہیں۔ محقق زوالوجسٹ جموث كيت بي كدلا كمول سال ببلي اس دنيا بي الي محلوق بستى تھی جن کی خوراک اس کے جنگل باسیوں سے ہزار ہا کنا

الىي خوش خوراك محلوق آج بھي موجود ہے۔ جن کے ایک دن کا رزق یاتی محلوق کے سال بھر ے رزق سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک سال سے کیا دی سال سے بہوسال کے رزق سے زیادہ ہوتا ہے۔ رزق کو جانے والے جانے ہیں کدائ سے مراد

ہوتے بھی دیویکل تھے۔ پہاڑ جیسے او نچے لیے جسم - فہتروں جسے بڑے بڑے بڑے ہاتھ یاؤں۔ تكواروں جيسے نو كيلے دانت اور اندھے غاروں جیسے بھی نہ مجرنے والے پید\_ان ڈائوسارز کی کئی تشمیں بتائی جاتی ہیں۔ کھے سزی خور ہوتے تھے۔ وہ ناشتہ کرنے پہ آتے تو جنگل کے پانچ سودرختوں کی ہری کولیس اور کم عمر شاخیں چوں سمیت چبا جاتے۔ باتی دن جگالی کرتے كرتے كوئى وردھ بزارمزيد بودے چيك كرجاتے۔شام تك آ دها جنكل ثند مند بوجاتا- اللي منح وه ساته والے جنگل میں جایزاؤ ڈالتے۔

موشت خور ڈ اکنوسارز کو جگالی کی عادت نہیں تھی۔ جكالى كرنے والے جانوروں كے كاشنے كے دانت نبيس ہوتے۔مند کے اندر چوڑی داڑھیں ہوئی ہیں جو چکی کے یا ثوں کی طرح چلتی ہیں۔ بیشریف النفس، فقیر مسم کے جانور ہوتے ہیں۔ گائے ، جینس ، بری ایک توالہ لے كر ممنوں منہ بلا بلا كے اس كا عرو ليتے رہے ہيں۔ مکوشت خورابیا تھوڑی کرتے ہیں۔ کوشت خورڈ ائنوسارز كردانت بهت نو كيلے موتے تھے۔ وہ كاشتے اور ہڑب كر جایا کرتے تھے۔ وہ قبلولہ کرنے کے بعد سر اٹھا کے دائیں بالتمين جنكل ميس چند قدم حلتے اور کسی جو ہڑ كنارے محونث محونث یانی ہے، ہرنوں کے آدمے جتے کو کھا جاتے۔ شام کو پید میں بھوک استی تو یوے بوے وک جرتے معموم کا تیوں کے کلوں کو جا د ہو چے۔ ایک گائے سے مشكل سان كي تمن اوالي بخ تھے۔

اڑنے والے ڈائوسارز کی کھائیں بھی مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کدان کے ربہت چوڑے، پنج مضبوط اور چونیں کی ہوتی میں۔ وہ ایک اڑان اڑتے اور جہاں البیں من بھائی خوراک نظر آتی ، وہاں جمیت کے بربوں کے ربوڑ سے چند بریاں پیوں میں پکڑ کے اڑ

جاتے۔ کہتے ہیں ان کے محوضلے او فی جگہوں یہ ہوا کرتے ہے۔ ان کے محوسلوں کے آس پاس چوزی ہوئی ہڑیوں اور بچے محمج جیچروں کے انبار ہوا کرتے

ڈ ائنوسارز کی اور بھی کئی تشمیس بتائی جاتی ہیں۔ ببرحال ان سب دائنو سارز می مشترک بات

جنگل کے باتی ہاسیوں کی نسبت وہ ہزار گنا زیادہ بھوک یالے ہوئے تھے۔

کہتے ہیں ای برحی ہوئی بدست اور بے لگام بھوک کے ہاتھوں وہ ہولے ہولے اس کرہ ارض کی بستی ے این ہستی مٹا بیٹے۔نیست و نابود ہو کئے

ساری سائنس اس بدست، ب لگام اور ندختم ہونے والی بھوک کے نتیجے سے جونتیجہ نکال رہی ہے دہ مجھ تظرميس آتا مائنس فلشن لكعنه والول في كمال منرمندي ے لاکھوں سال پہلے ہے ان ڈائنوسارز کے جین ڈھونڈ لئے۔ سی چھر کے پیٹ میں خون کی بوند میں بند کسی ڈ ائوسار کے خون کے خلیوں کے جین تلاش کر کے انہیں مرے ترتیب وے دیا۔ مرکس محد کے مینڈک کی شریانوں میں لاکھوں سال پہلے کے متروک ڈائنوسار کے جین ڈال کے نے سرے سے ڈائنوسارز کی تخلیق کرلی۔ پران ڈائوسارز کوایک خوش رنگ وسیج پارک میں مقید کر كے اس بارك كا نام جراسك بارك ركھ ديا اور دنيا كے ساحوں کو وہاں سرسانے کے لئے بلوائے گھے۔سائنس فکشن کی کہانی میں بھی جیراسک پارک کے ڈائوسارز، ڈائوسارز عی رہے۔ وہ اپنی جبلت پر ڈیٹے رہے۔ انسانوں کو پکڑ پکڑے اپنا پیٹ بھرتے رہے۔ میں سوچتا ہوں ان سائنس فکشن ککھنے والوں کو

ڈائنوسارز و مکھنے اور وکھانے کے لئے سیاحوں کی متافع

بخش سیاحت کی خاطر جس جیراسک پارک کا خیال آیا تھا وہ تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ویکھو۔

'' ڈائنوسار'' کی پہلے تعریف طے کرنا پڑے گی۔
اگر تو اسے مخصوص دیو زیکل خدو خال کے ساتھ محض
اس کی انا ٹوی دیکھ کے بیہ نام و بنا ہے ، مخلوق کی ہڈیوں کے بنجر نیویارک کے ہسٹری اینڈ سائنس میوزیم میں پڑے ہیں تو ان ڈائنوسارز کا زمانہ گزر کیا لیکن اگر ڈائنوسارز کو ان ڈائنوساز کو تو ڑنے والا اندمی خلالمانہ طاقت کے استعال محمدڈی انا اور ڈائی مفاد کے حصول کی خاطر راہتے کی ہر دیوار کو تو ڑنے والا استعارہ بنا کے استعال کرنا ہے۔ ہر بچ آ واز کو گم کرنے والا کہنا ہے۔ راہ میں کھڑے ہر خبردار کرتے ویوانے کو جڑپ کرنا جانور بنانا ہے تو یہ ڈائنوساز موجود ہیں، بہت ہڑپ کرنا جانور بنانا ہے تو یہ ڈائنوساز موجود ہیں، بہت ہیں۔

ایسے ڈائوسارزے آئی کی دنیا مجری پڑی ہے۔

یہ اتفاق کی بات مجی نہیں ہے کہ جس عہد میں

ڈائوسارز ہوتے ہیں اس دور میں سکدانہی کا چا ہے۔

آئی ہی ہررائے الوقت سکدانہی کی جیب میں ہے۔چونکہ

ڈائوسارز طاقت ور ہوتے ہیں اس لئے کروروں سے

مری دنیا میں ابن کی حکومت رہتی ہے۔ پورے ایٹیا اور

سارے افریقہ کی بوٹیاں وہ نوبی بچے ہیں۔ بڈیاں انہی

سارے افریقہ کی بوٹیاں وہ نوبی بچے ہیں۔ بڈیاں انہی

مہذب ڈائوسارز اپنے نو کیلے دانت اور بے باک

جڑے ،خوش ریک ریشی نقاب میں جمیائے رکھتے ہیں۔

جڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے لئے بڑے طائم نام رکھے

ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لئے بڑے طائم نام رکھے

مدیریں۔

ہے ہیں۔ محبیں دو کاروہاری کمٹی بیشنل کمپنیاں ہیں۔ مہیں حقوق دلانے والے فسادی ادارے۔

کہیں انصاف فروش بین الاتوامی ایجنسیاں۔ اور کہیں مہا ڈائنوسارز کے پالے ہوئے وفادار، راج،مہاراہے۔

تاریخ کی کتابوں میں ڈائنوسارز کے کئی نام درج ہیں۔ کہیں فرعون، کہیں نمر دو اور کہیں شداد۔ آج کے ہر فرعون نے بھی ایک دن ای تاریخ کاسیاہ باب بنا ہے۔ كنے كولا كاسنيو ليے اپنى آستيوں من جميائے اسے شكار یہ جمینتا پھرے، مرایک دن خود اس نے شکار ہونا ہے۔ این بی پالے ہوئے سنپولیوں کے زہرے ڈسا جانا ہے۔ سانب سے زیادہ زہر ملا کون ہوتا ہے؟ محر کوئی سانب کتناہی براہیشی ناک جاتا ہے۔سانب سے زیادہ زہر بلاکون ہوتا ہے؟ ممرکوئی سانپ کتنا بی براتینش ناک بن جائے ایک دن اس کے دانت جمز جاتے ہیں۔اس ك الب طلق من يوى زهرك ميلى اس كوز بركا يكالكادي ہے۔ اوں ڈائوسارز آتے رہے ہیں۔ جاتے رہے ہیں۔ فرق مرف اتنا ہے کہ کوئی ڈائنوسار یہ ماننے کو تیار حبیں ہوتا کہ اس نے بھی جانا ہے۔ حالاتکہ جو واقعتا ڈ اکنوسارز تھے، ان کی بڑیاں بھی خدا نے محفوظ کر کے عجائب كمرول من ركمواني موكى بير-

بہمی چلے سمتے۔

ان کی دیوبیکل موثی کموردیوں کے بینچ طاقتور خونخوار جڑے دکیے کے بیتہ چلتا ہے کہ انہی کے منہ میں رہے ان کے وفادار بے رحم نو کیلے دانتوں نے انہیں مجمی سیج چکھنے نددیا۔

دانتوں سے زیادہ برامشیرکوئی نہیں ہوتا۔ دانت نو کیلے اور مضبوط ہوں تو یہ ذہن کوغلط کمان دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو جا ہوا تھاؤ اور کاٹ کھاؤ۔ وہ تو جب کوئی ان کی کم عقل سے بھی لوہ سے بچنے چہا ہینے تو سب سے پہلے بھی احمق دانت جبڑوں سے جمڑتے

ملاحیتیں موجود ہیں۔ محربھی ان کے شکار کا طریقہ الگ ہے۔ یہاں کا ہرڈ ائوسار مج آ تھے کھولتا ہے تو ہزار ہا تھلنے والى كونيلول كاآنے والاكل چياجاتا ہے-کہیں وہ میرٹ کونہ ماننے والا بیور وکریٹ ہے۔ لہیں سازشی عیار سیاستدان۔ ميس يكا موا قليكار اور کہیں بیج فکس کر کے کھیلنے والا کھلاڑی۔ اے برطرح کا کھیل برمیدان میں کھیلنا آتا ہے۔ ووفث بال مي ميس كركث كهيلا باور جيت بمي

منے دفتر وقت کے بعد جب کنچ ٹائم آتا ہے تو اس وقت تک وہ ڈیڑھ بزار کے لگ جمک لوگوں کے حصے کا كوشت بمنبور چكا ہوتا ہے۔ شام كے ڈنرے پہلے تك المارا دائوسار، الني مقام الركركي في شكاركاه تك جاتا ہے۔آپ کومیری میہ بات بھی کہانت لگ رہی ہو کی حبیر ، یہ ع کمدر ہا ہوں۔

آپ کوسند جائے۔

ایک، ڈیڑھ سوروپے دیہاڑی دار مردور نے اپنی ساری زندگی کی محنت کے آخری دن تک برطرح کی جمع تغریق کے ساتھ اپنے بوھا ہے کے داوں کے لئے جتنی بوجی سوچی ہونی ہے، وہ ہمارے بہال کے ڈائوسار کے عموماً ایک دن کے ایک قلیل عرصے کا منافع ہوتا ہے۔ پت ميس آپ كواس بات كا تجربه ب يالبيس كداكر معالمه ارب ہارو یوں کی کمائی کا ہوتو ایک دو کروڑ کی کوئی گنتی تبیس ر كمتا \_ يون اكر كرور ون على بيويار موتو دو تين لا كه ك لے کوئی تروونیس کرتا۔ لا کھول کے سودے میں چند برار کی خاطر کون بحث کرتا ہے۔ ہزاروں کی بات میں لوگ جو نے اوٹ میں گئے مرامار ساخارہ کروڑ لوگوں کے اس جراسک یادک جس بوتے اشارہ کروڑ لوگ انہی

یں۔ای جکے یں۔ ڈائوسارز کی ایک بی برمیبی ہے۔ ان کوطافت کے ساتھ محمنڈ بھی ملا ہوتا ہے۔ یہ ہونہیں سکا کہ اندمی ہے رحم طافت کے ہوتے ہوئے کوئی غرور اور ممنڈ سے نے جائے۔ جہال غرور ہو کا، وہاں کیان اور وجدان کی بنی بندر ہتی ہے۔ لدووا لک اور مخالف راستول کی منزلیس ہیں ۔ محمنڈاین"اتا" کی تکوار ہر کمزور کی کردن پر چبھو اور حرفان ایل"ان" کی ہر چیمتی نوک کٹا کے

حاصل ہوتا ہے۔ اب ڈائنوسارز نے تو کاٹنا ہوتا ہے، جاڑنا ہوتا ے، چانا ہوتا ہے، بڑپ کرنا ہوتا ہال لئے وہ ہیشہ اہے اس مشیر کا کہا مانے ہیں جو میاڑنے اور چہانے کا مخورہ وے۔ اگر ڈائنو سار کوئی ریاست ہے تو کمزور ریاستوں کا فکار کرتا ہے۔ شکار ہونے والی دحرتی کوئی مجی ہو۔ ہمارے بڑوس علی ہویا دور۔ ڈاکوسارنے اپنا مید جرنا ہے۔ کوئی راج یا راجیہاس کے ارادوں کی راو میں حائل ہو وہ تلملاتا ہے۔ ساز تعیں کرتا ہے۔ خود اس میں اورهم محانے کی وہاں صلاحیت ندوہ تو وہ اس راج تی ہے بدی کے ساتھ عیاری سے کی اپ سے ڈائنوسارکوآشربادوے دیتا ہے۔ پر دور بینا اپی مرضی كنوا ليوزار بها ب-فادكرانا ربتا ب- مارك بال فساد ہے۔ ای لئے عارا باللم جوم مجرا جمل

سارے کا ساراجیراسک بارک بنا ہوا ہے۔ مارے جراسک یارک میں ڈائوسارز کی بہت

لانكول سال يبلي تو دائنوسارز مرف تين مم ك ہوتے تھے۔ سزی خور، کوشت خور یا الرتے والے۔ مارے جراسک بارک کے ہر کذا توسار میں یہ تخول

مچھوٹے نوٹوں بلکہ سکوں کو ممن ممن کے جیتے اور مرتے ہیں۔

ان لوگوں کے لئے زندگی کا ہر نیا دن نے سوال کے کرآتا ہے۔

منع ہوتی ہے وہ بچوں کی تعداد ذہن میں رکھ کے كمريش موجود نوالے كنتے ہيں۔ دو پير كے كمانے كے کے اہیں سوچنا پڑتا ہے کہ آج پید مرکمالیا تو کل کیا كما ميں مے۔ يەسكىن سغيد يوش لوك نداينا خالى يىپ دوسرول كودكمات بي نددكمانا عاج بي- وه جائ ہیں کہ زندگی کر ارنے کی سعی میں ہزار محنت کے بعد بھی جوده خریدتے ہیں اس خریدی موٹی ہرشے کے اغدے م از کم پندرہ فیصد ان کے خون کیسنے کی کمائی ان کے اسے پیٹ بیں ہیں جاتی مکی نہ کسی ڈائنوسار کے ایک لقمے کے کئے جمع ہوئی رہتی ہے۔ ایسے کم تعیب لوگ جو افخارہ كرور لوكول من س يون اخاره كرور س بمى زياده ہیں۔ وہ کھی میں جانے۔ البیس پند بی میس کہ کون روز ان کی جیب کا شاہے۔ وہ لاعلم ہیں کہ بوند بوندان کے جسم كاخون نكل نكل كركس كے حلق عن جاريا ہے۔ كوئي دس ہزار مزدور، کلرک یا خوانچہ فروش، ڈبل رولی، ایڈے، سكريث، تمي، تيل يا آ نا خريد نے كے بعد متنا ليس ادا كرتے ہيں ان سب كو لما كے كسى ايك ڈ ائنوسار كے كسى حکیلے ہوئل کا ایک ڈنر بنآ ہے۔جوسر کار کے خزانے سے اہے جمع کے پیوں سے اوا ہوتا ہے۔کوئی دو برارگاؤں کے کاشتکار لوگوں کی خریدی موئی کھاد، فعلوں کے جج، کمیتوں کولگائے یانی پہ خرج موئی بھل یا تیل، کیڑے مار دوائیوں کے حصول میں دی ہوئی جی ایس ٹی سے کی ایک ڈائوسار کے فارن ٹوور میں کسی شابانہ ہول میں قیام کے دوران ایک رات کا بل بنآ ہے۔ یہ م نعیب کی بستیوں کے بای اے بیاس بزار مردندوں کو بناتے مناتے جراسک بارک کی انتظامیہ کو جنتی سلامی دیتے ہیں

اس سے حکومت وقت کے کسی ایک ڈاکنوسار کی حقاظت
کے لئے بدلیں سے منگوائی ایک بلٹ پروف گاڑی کی
لاگت پوری ہوتی ہے تاکہ ناانصافی کے ہرموسم میں سے
ڈاکنوسارا بی رعایا سے محفوظ رہیں۔

حیرت ہے۔ سائنس دان اب بھی بعند ہیں کہڈ ائنوسارز کا زمانہ گیا۔

ڈائوسارز ہیں۔

اس جراسک پارک می تو وہ اتی توت اور است دیر اسک ہیں کہ اس بارانہوں نے سائنس کی ساری تعموریاں غلط تابت کردی ہیں۔ اپنی مدے پڑھی خوش خوراکی سے انہوں نے خود ختم نہیں ہوتا۔ اپنے پالنے والوں کوختم کردینا ہے۔ ایسا ہونا فطرت کے قانون کے فلاف بھی تیں۔

ال لئے کہ ہم جراسک پارک کے وہ کوتاہ اندیش ہای ہیں جوائی رکھوالی کے لئے جب بھی گذر ہے چنے ہیں تو اپنے جیسی کوئی بھیڑ بکری نہیں چنے ۔ کوئی نہ کوئی ڈاکنوسار جن لینے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑ ہے عرصے بعدان چنے ہوئے ڈاکنوسار زکو چنے کے لئے کوئی ان سے بھی بڑی بھوک والا مہا ڈاکنوسار مسلط ہو جاتا ہے۔ کہنے کواس جیراسک پارک میں پیلنے بھولنے کے لئے مرف ڈاکنوسارز کے قبیلے کوسلامتی کی مناز یہ بھی ہوئی ہے۔ مرآج بھی اس کا نتات میں ای خدا کی حکرانی ہے جس نے لاکھوں سال پہلے خونخوار، خلالم ڈاکنوسارز کی ہم نے لاکھوں سال پہلے خونخوار، خلالم ڈاکنوسارز کی ہم نے لاکھوں سال پہلے خونخوار، خلالم ڈاکنوسارز کی ہم نے لاکھوں سال پہلے خونخوار، خلالم ڈاکنوسارز کی ہم نے لاکھوں سال پہلے خونخوار، خلالم ڈاکنوسارز کی ہم نے سے لاکھوں سال پہلے خونخوار، خلالم ڈاکنوسارز کی الشدیا۔

Healtale

تكايت

اكرآب ييجعة بين كريه جهازاتونهايت بوقوف موت مول كوتوية بكى بمول ہے۔اگرآ پان کی باتیں سنیں تو آپ کوان سے عقل مندآ دی مل بی نہیں سکتا





#### المن خادم مين محابد

ہے کہیں آپ بیانہ مجھ لیں کہ بیکوئی سائنسی عنوان مضمون ہے جو امریکہ، جرمنی، فرانس یا جایان کے بنے ہوئے جہازوں پر لکھا کیا ہے بلکہ مراب مضمون تو دلی مشم کے جہازوں پر ہے اور افغانستان، بعارت، یا کتان اور بنگله دلیش ایسے جہازوں کی تیاری اور برآ مد میں خود فیل بیں۔ بی جہاز ان تمام ملکوں کے تمام شمرون ديماتون اور كلي محلون عن وافر تعداد من موجود ہیں۔ بیعام طور پر کھیرا کنڈیوں، ویران اور زیر تھیر عمارات اور بارکول میں یائے جاتے ہیں۔آب مجھ عی محے ہوں مے کہ مری مرادان جہازوں سے ہے جونشہ کا بٹرول منے سے پرواز کرتے ہیں ورندائے بکرز پر گراؤنڈ بى رہتے ہیں۔ان كوسية ، الف سوله ، راكث اور ميراج بھی کہتے ہیں یہ برحم کا نشر کرنے کو تیار رہے ہیں۔ جس، ميروئن اور بين ليس تو فيك عام جلاتے ہيں۔ عام طور برانسان اسے وزن کے برابر ہو جواشا سک ب ليكن جب ان جهاز ون كونشے كى طلب مواورجم ثوث ر ما موتوبيات ي و كناوزن بحى المالية بن بشرطيكان

كواتى رقم مل جائے جس سے وہ نشے كى ذوز لے عيں۔ اس كاسيدها مطلب سي ب كه طلب شديد بوتو بمت اور طافت وکنی ہو جاتی ہے یہ جہاز اپنی طلب یوری کرنے کے لئے شردع شروع میں اپنے کھر ل کا صفایا کرتے ہیں مجر عسابول اور رشته دارول، محلے دارول اور علاقے والول کے معروں اور دکانوں کا اور پھر جب سب ان ے ہوشیار ہوجاتے ہیں تو سرکاران کا نشانہ بنتی ہے۔ کتنی بی شری میں جو انہوں نے سی کر دی میں اور کتنی می برانی سرکاری عمارتوں کا میٹریل یہ عظ کر کھا تھے ہیں۔ ممروں کے ذھکنے، ٹو ننیال، سائیکلیں، ڈش انٹیتا کے ریسیور کھی ان کے ہاتھوں محفوظ ہیں۔ بولیس مجی ان كونيں بكرتى كدان سے ملے كاكيا الثان كوم نے سے بجانے کے لئے نشہ یلے سے دینا پڑے گا۔

ا بھے بھلے انسان جہاز کیے بن جات ہیں اس کی كى وجوبات بيں۔ كھ دنياوى مسائل سے فرار ماصل كرنے كے لئے لو مجھ مندزور جوانى كا نشر ذيل كرنے كے لئے جہاز بنتے ہیں، پچھ كو برى محبت اس انجام تك

ببنجانی ہے تو کھے کو تباہ و برباد کرنے کے لئے بطور سازش مجی جہاز بنا دیا جاتا ہے۔ کھ عورتوں کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ ہرصورت میں جہاز بنتے بی انسان كى عزت، مال، جائىداداورمعاشرتى تعلقات سب معكانے لك جاتے ہيں۔ وہ معاشرے ير بى تبيل كمر والول يرجى بوجم بن جاتے ہيں۔انسان موتے موتے وہ لینڈ لارڈ ہرتے ہیں تمرجب سب مجھے نشے میں لٹا کر جہازین کرمرتے ہیں تو کھروالے ان کی میت کوہمی تبول

ونیا میں ہر چیز کے نقصانات کے ساتھ فوائد بھی ہوتے ہیں، ہمارے علاقے ہے اچھی قتم کا کینو اور مالٹا برے شرول اور غیرممالک کو بھیج دیا جاتا ہے جہال وہ منتكے دامول فروخت ہوتا ہاورمقامي كاشتكارول كوزياده فائدہ ہوتا ہے۔مقامی مارکیٹ میں کینو منتلے داموں بینا ناملن ہوتا ہے کیونکہ یہاں تو لوگ مفت کھانے کے عادی ہیں اس کے نتیج میں مارکیٹ میں سستا کینو دستیاب نہ ہوتا اگر بیہ جہاز شہوتے۔ بیم دان مجاہر سخت سردی علی دهنداور اندجرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آ دھی رات کو باغوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور مجع ان کونشہ اور عوام کا ستا کینو وستیاب ہو جاتا ہے اور جہال کار بوریش کا مستمنيس وبال كوئى بمى سى قيت بركثرول اور تاليول كى مفائی پر تیارلیس موتا۔ یہاں بھی یمی جہاز کام آتے ہیں اورنہایت کم مردوری برزیادہ سے زیادہ مفائی کرویتے ہیں۔ اگر بےنہ ہوتے تو سیوری کے سائل حرید بوھ جاتے اس کئے ہم ان کے شکر گزار ہی ہیں۔

اكرة ب يجعة بن كربيه جهازاتو نهايت بدوتوف ہوتے ہوں کے تو بیآ پ کی بھول ہے۔ اگر آ پ ان کی یا تیں سیں تو آب کوان سے مقل مندآ دی مل بی نہیں سكار دوسرے ان كے پاس اكثر اوقات وقت وافرى موتا ، باكر النے ان كے بال كريكر مى مخترتيس موتے بحر

الجكشن لكانے میں بدائلی مہارت حاصل كر ليتے ہیں جو ڈ اکٹروں کو معی اکٹرنہیں ہوتی۔ جب بار بار انجلشن لگانے کی وجہ ہے ان کی بازوؤں کی رکیس ختم ہو جاتی ہیں تو بیہ جسم کے نازک حصول سے الی الی جلہوں پر رکیس تلاش كركيت بي جن كا تصور بعي محال إوران كوومال يكه لكاتے و كي كررو تكنے كو سے ہوجاتے ہيں۔

نشہ پورا کرنے کے لئے بیخون اور گردے تک تھے ویتے ہیں۔ عموماً ان کی موت ملیے سے ری ایکشن یا سروی اور بھوک کے ایکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے سرديوں ميں ان كى تعداد كم موجاتى ہے اور كرميوں ميں نئ مرتی سے مر برے جاتی ہے۔ تی مجرتی عموماً مفت کے سوٹے لکواکر کی جاتی ہے۔اس لئے کسی امیر کو تا ڑا جاتا ہے اور جب تک وہ بھی ان جیسا تہیں ہو جاتا اس کے ہے۔ لی جاتی ہے۔

ہم نے لاہور کے ایک معروف یارک میں ایک جہاز کا دلیرانہ ملہ ویکھا تو دیک رہ مجے۔غالبًا یہ جہاز نشے ے ثوٹا ہوا تھااس لئے اس نے یارک میں کھڑی سائنکل أوالے جانے كى كوشش كى مكر بدستى سے دو بوليس كالشيلول في ابن كور يكم بالحول بكراليا- مارا خيال تما کہ جہاز ہولیس والوں کی منت ساجت کرے گالیکن اس نے جو کیاوہ نا قابل فراموش ہے۔اس نے ایک کا تغیبل کودھکا دے کرائی جیب سے بلیڈ نکالا اور محول میں اپنا بدن جکہ جکہ سے چیرڈ الا۔ا تنالہو بہتا دیکی کر پولیس والے بھی تمبرا مے اور لکے جہازے معافیاں ما تکنے۔انہوں نے اے اپنے کیے سے شربت می پلایا۔ آخر پر ی مشکل ے جہاز صاحب کا غمہ خندا ہوا اور اس نے بولیس والوں كومعاف كرديا۔ ورندتو وہ الكے مرحلے يرائي شه رك كاشنے يرثل تھا۔ ويكھا آپ نے ، يہ جہاز اكثر كريش لینڈیک بھی کر جاتے ہیں۔

\*0\*

## رات ،مسافراور نبينر

ڈاکٹرمظفرحسین ملک

اے جاند! حجب نہ جانا، جب تک میں گیت گاؤں یہ ساز زندگی کا، جی بھر کے میں بجاؤں اڑتا ہوا یہ پچھی بھولے سے ادھر آیا انجان کے اس کھر کو اپنا ہی گھر بنایا بیسکھ کی نیندسوئے میں خواب بن کے آؤل کیسی ادا تھی جس پہ آئھیں ہوئیں دیوانی به دل و دماغ و دنیا سب بن محے کہانی اک راز کا بیہ قصہ میں عمر بھر سناؤل اے سونے والے! جب تک بی جاہے سونا كل دن كى روشى مين اس رات كاعم وهونا تیار ہو سنر کو میں تھھ کو راہ دکھاؤں اک رات کا نیہ قصہ میں عمر تجر ساؤل



## تبرے کے لئے کتاب کی دوجلدیں بیجوا کیں

تبره نكار: ملاح الدين چنتائي

انسانی کے لئے قابل تعلید نمونہ ہے۔ آپ کی ذات بابرکات تمام عالم کے لئے باعب رہنمائی ہے۔ دیات انسانی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس کے لئے آپ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اس معلم کا نتات نے ہمیں کھانے ہینے، اشمنے بیٹنے، سونے جا گئے اور چلنے پھرنے کا سلیتہ شکمایا ہے اور زعری کے ہرشعبے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ شکمایا ہے اور زعری کے ہرشعبے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اس پُر آشوب دور میں جہاں ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں اسمالی تعلیمات کونظرانداز کر دیا ہے، وہاں طب وصحت جیسے اہم شعبے میں بھی مغرب کے مربون معت ہو سے ہیں۔ ان حالات میں بین مغرب کے مربون

طب نبوی کی روشی میں محولوں ، مجلوں اور سبز یوں سے علاج

تاليف: عيم امغرعلى اعازچشى

منحات : 416

تيت : -/400روپ

ناش : زاويه باشرز-دربار ماركيث لا مور

042-37300642 رسول باک معلی انٹد طلیہ دسلم کی زندگی تمام توع اس رعک میں چین کیا گیا ہے کہ خواص بی اس کو مجھ سیس۔ عام آ دمی کے بس کی بات مبیں۔مثلاً مؤلف نے صفحہ 148 برسوائے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے دوسرے رسولوں کو"رسول" کی مغت سے محروم کر دیا ہے جو مجھ سے بالاتر ہے۔ منحہ 161 برمؤلف کا بدکہنا کدروح جسم آدم میں داخل ہوئی اور باہرآ کی پر داخل ہوئی اور باہرآ منتی۔وہ داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے علم سے کیکن اپنی مرمنی ے باہر آلی رہی۔ یہ بات نہ تو قرآن سے اور نہ بی مدیث ے تابت ہے۔

ببرمال اگرمؤلف اگر سمجمائے کے لئے آسان عام فہم عبارت کا چناؤ کرتے تو کئی لوگوں کا بھلا ہوتا۔خواہ مخواه عالمانه ادر تخلك اصطلاحول سے كام كيتے ہوئے كرى کوابیا بنادیا کیا ہے کہ صرف کوئی عالم فاصل ہی اس کو سمجھ سے۔ اس طرح محرم مؤلف نے عام اور کم بڑھے لکھے لوكول كونظرا نداز كرديا ب-

شغابدر بعیمشی توانائی روشنی سے علاج

تاليف: ما في عيم امغر علي چشتي

منات : 192

قيت : -/180روي

: زاوىيە پېلشرز-دربار ماركيث لا بور

042-37300642

سورج کی روشی اور حرارت خلهٔ ارض پر زندگی ک علامت ہے۔خوش بواورخوش رعک پھل چولوں، نیا تات و جمادات، چند برند اور اتسان، سب کی حیات کا دار و مدار ای روشی اور حرارت ی ہے۔ بدسفید نظر آنے والی ، رروشی سات رمحول کا مجموعہ ہے اور ہر رنگ کی اپنی ایک

كرعوام الناس كوطب نبوى سے زوشناس كرايا جائے۔ قدرت نے مارے کئے بے شار اشیاء پیدا کی میں۔ ان میں چل، پھول، سبریاں اور مختلف جری بوٹیاں شامل ہیں اور بید مارے ارد کرد عام دستیاب ہیں کیلن جمیں بوری طرح ان کی غذائی اور دوائی اہمیت سے آ گائی میں ہوتی۔ای مرورت کوسائے رکھتے ہوئے محترم عيم ماحب في اس كتاب كوتالف كيا ب-

زير نظر كتاب من محولون م ملون اورسز يون كي نه مرف افادیت بیان کی ہے بلکدان سے مختلف بار ہوں كے علاج كے طريقے بھى درج كئے محت بيں جن يومل بيرا موكر بم الي صحت برقر ارد كاسكت بين -اس كماب كا محریس ہونا نہایت فائدہ مند ہوگا۔اس کے علاوہ اطہاء حفرات بحی اس سے یکسال مستفید ہوسکتے ہیں۔

عرفان البي

تاليف: حاجى عيم امغرعلى اعجاز چتتى

منحات : 256 📗 📗

: -/250روپے

ناش : زاويه پېلشرز-وربار ماركيث لا مور

042-37300642

الله تعالى نے بے شار ملوق بدا قرمانی مرانسان كو جو اعزاز دیا وہ کسی اور محلوق کے جصے من میں آیا۔اللہ تعالی نے انسان کوز مین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر فر ماکر تمام كلوق مين ايك منفرومقام عطا فرما ديا-

زيرتبره كتاب عرفان البي جيبا كدنام سے ظاہر ہے اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی پیجان کے لئے للمی بالذاس كاب كواس آسان اعداز على فيش كيا جانا ما بن تما كه عام آ دى اس ساستفاده كرسكار مبارت كو

الگ اہمیت اور اثرات ہیں۔ ہمارے وطن کو قدرت کا ملہ
نے مشمی تو انائی کا بی خزانہ بڑی قراخ دیل سے وافر مقدار
میں عطا کر رکھا ہے۔ مغرورت اس سے فائدہ اٹھانے کی
ہے۔ اب تو انائی کے حصول کے لئے سورج کو استعمال کیا
جارہاہے۔
زیرنظر کتاب میں مؤلف نے سورج کی روشنی میں
جیمیے سات ربک کی کرٹول سے مختلف بیار ہوں کے علاج

زرنظر کتاب میں مؤلف نے سورج کی روشی میں چھے سات رکک کی کرلوں سے مخلف بیار ہوں کے علاج کا طریقہ بیار ہوں کے علاج کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اس طرح مہنگائی کے مارے عوام کوستا اور قدرتی علاج میسر آجائے گا۔ قو س قزر کے رکھوں سے علاج کے لئے رکھیں شعاعوں سے پانی کیسے تیار کیا جائے ، ان کے ذریعے مخلف ضم کے تیل اور انجکشن کیسے تیار کئے جا سکتے ہیں اور ریکن امراش ہیں استعمال ہو سکتے ہیں۔ رینفعیل سے اس کتاب ہیں بتایا استعمال ہو سکتے ہیں۔ رینفعیل سے اس کتاب ہیں بتایا مستعمال ہو سکتے ہیں۔ رینفعیل سے اس کتاب ہیں بتایا کسے میں جا کے جی اور رینز مجی کیے ہیں۔ میں میں حالے ہیں۔ کیلے ہیں۔ کیلے ہیں۔

یہ نہایت مغید کتاب ہے اور سرسری مطالعہ کی بیجائے بغور مطالعہ کی متقاضی ہے تب جا کے اس سے فوا کہ مامل کئے جاسکتے ہیں۔ مؤلف نے عوام الناس کی سہولت کے لئے ہوے عام قہم انداز ہیں ہر بات ہوی مراحت سے بیان کی ہے۔ یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہرکوئی اس سے استفادہ عامل کرسکتا ہے۔

حإرون روحاني سلسلون كلانتعاف

مرتب: الوحماد محرعبيد الشرساجد

سخات : 160

ملخاید: خانقاه اشرنیه اخربه تعمیه معلمه مر

قاردقه للع سركودها

0301, 0335-6750208

تاریخ نگاراس بات ہے پوری طرح آگاہ ہیں کہ
اس خطہ ارضی جس کو برصغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے، اس
میں اللہ تعالیٰ کا بیضوسی کرم رہا ہے کہ اس سرز مین پر کفر
کی بیخ کئی کے لئے علیا جق ، اولیاء کرام اورصوفیاء کرام کی
آ مہ اور تفکیل تسلسل کے ساتھ ہوتی رہی اور ہورہی ہے
جن کی محنت ہے کفر کے قلعوں میں دراڑیں پڑ کئیں اور
اسلام کی روشی پھیلتی گئی۔ جب اسلام پھیلتا شروع ہوا تو
لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہوئی کہ تصوف ہے ذریعے
اس کی باطنی اور روحائی تربیت کی جائے۔ تصوف کے
میاروں سلسلوں میں بیاصلاحی پہلوموجود ہے کہ انسان کی
میاروں سلسلوں میں بیاصلاحی پہلوموجود ہے کہ انسان کی
اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ اپنی منزل بھی پالے اور
اس کا ترکید میں ہوجائے۔

معنف حضرت ابو جماد قاری محمد عبیدالله ساجد دامت برگانیم کو الله تعالی برکات عطا فر ما نمیں گہ جس طرح انہوں نے خلوص نیت اور محنت سے تصوف کے جاروں سلسلوں کا تعارف کرایا ہے۔ اس سے ان کی اہل اللہ سے دلی وابعثی کا اظہار ہوتا ہے اور یہ کتاب سالکین کے لئے تحد سے کم نہیں کہ اس کتاب میں وہ سب بچھ موجود ہے جوان کی فقی کودور کرسکتی ہے۔

000

#### ضرورت رشته

عمر 30 سال بعلیم اغدرمیٹرک، چیوٹی فیلی، ذاتی محمر بمعقول آ مدن بخوش شکل جوان کے لئے کسی مجمی شریف خاعمان سے بغیر جھٹر اور غیر منروری رسومات اردو پنجائی اڑک کارشتہ درکار ہے۔ رابطہ:

0304-5718315, 0311-6040707

بنجاب پرسکموں کا قبضہ کیے ہوا؟ مغلیہ سلطنت کیے برباد ہوئی؟

ا تاریخی ناول

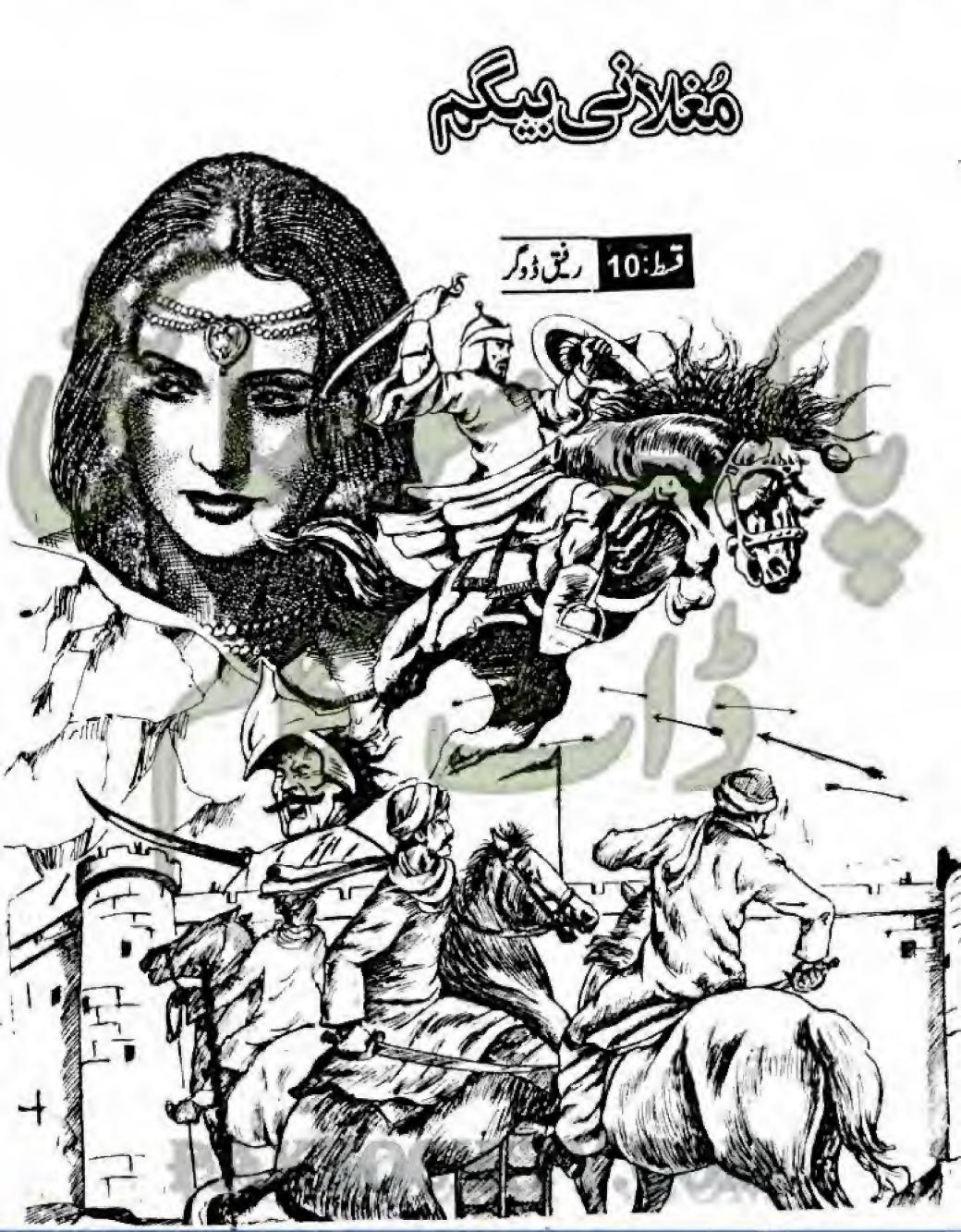

الكر في مقراك ياس س كزركرسات ا فغان میل نیج دریائے جمناعبور کیا اور کوکل کے نواح من خيمه زن موكيا محمرا، بندرابن اور كوكل نتيول ہندوؤں کے مقدی مقامات تھے۔ متحر ایس بوے بوے مندر اور بت خانے تھے۔ بندراین میں وشنومت کے براروں بھت گائے کے گئے جراتے اور بانسری بجایا كرتے تھے۔ كوكل كے سادھ كے كردجسموں يردا كال كر نا كا ساومو يوجايات على معروف ريح تفيد آكره كى طرف بوسے والے افغان ملکر کوسورج مل کی فوج نے معمر ایے قریب رو کئے کی کوشش کی تو اس لڑائی میں بہت ے جات فوجی مارے کے اور کما تدار فرار ہو کیا۔ محرا کے باسیوں برتاوان جنگ ڈال کر جہان خان اور نجیب الدولية كے ملے محت تھے۔ بادشاہ نے متحر ا كے فدہبى شمر ہونے کی بناء پرایے تشکر کو وہاں تغیرنے کی اجازت نہ وی اور دریا کے دوسری طرف از محے تا کہ کوئی افغان سای محر اشریس داخل ندمو سکے۔

ا فی مج سراغ رسانوں نے اطلاع دی کہ کوئل کے خفیہ ممکانوں سے نکل کر بانکی ہزار را کھ آلود نظے سادمو افغان محكركاه كي طرف برعے آتے ہيں۔شاه ولي خان نے ایک سوار دستہ کوان کی طرف جھیجا۔ ناگا سادھو بھو کے شيروں كى مانندافغانوں پر جيئے افغان دستہ بھارى نقصان کے بعد بسیا ہو کیا۔شاہ ولی خال کوائی علمی کا احساس ہوا تواس نے افغان فوج کوسادھوؤں کے مقابلہ کے لئے رواند كرديا \_سادهواس بارجى بدى جانعشانى سےازے مر افغانون كامقابله ندكر يحكاور دو بزار برب ندلاسي ميدان جك على جود كر بماك كيدان ناكا سادموول نے افغان فوج كو بتنا جاني نقصان پنجايا اب تك كسي لزائي مى ات افغان شهيد تبيل موئے تھے۔ احمد شاوابدالي اس تعصان ربہت منبتاک ہوا۔ جب ان کی فوج کے معدو افروں نے متایا کرمادم بھت اسے سادھ پر ملے

خدشہ کی وجہ سے مرنے مارنے پر اتر آئے تھے اور کوکل سادهووك اور بروہتوں كامسكن ہے توشاہ نے كوكل كوامان ویے کا اعلان کر دیا اور فوجیوں کو ناگا سادھوؤں کے تعاقب سے منع کر دیا۔ بادشاہ نے اینے ذاتی محافظ دستہ ك كماندار (نساجي) كوعكم دياكه وه كوكل كى طرف جانے والے راستوں پر اینے سابی متعین کر دے تا کہ کوئی افغان اور قزلباش شهر کی طرف نه جائے۔ابدالی کی طرف سے شہر کے لئے امان کے اعلان پر ناکا سادھو پھر سے جسموں بررا کول کرسادھ کی بوجایات میں مصروف ہو

چيت کامهينه شروع جو چکا تقاموسم بهارختم جو کيا تقا اور كرى عن شدت آئى كى - ملك سجاول كے ساتھى كىب میں ایے تھیموں کے سامنے معلل جمائے راوی کے كنارول يرموم بهاركو يادكررب تع جوان كے يتھے آيا اور گزر کیا ہوگا۔ انہیں کمرول سے آئے گئی ماہ ہور ب تے،ایک جوان اٹھا اور اینے تیے ہے ایک بانسری تکال لایا۔" یہ بندراین ش کائے چرانے والے ایک بھکت کی بانسری ہے، میرا ول حابتا ہے میں اس میں پھونک مارول \_

"كائے جانے والے محكتوں سے افغانوں نے بلاوجالوائی کی'۔ ملک قاسم نے اس سے یانسری لے کر و يمية موئ كها-" عن وبال موما تو اليس روك ويما ہزاروں بھکت جنگل میں بانسری بجاتے ہوں سے تو ستارے بھی جیوم اشمتے ہوں مے"۔

"تم اہے باہا کوتومتحرا آنے ہے روک نہ سکے افغانوں کو جگتوں سے لانے سے کسے روک لیے"۔اس کایک سائی نے حمرا کرکیا۔

"مرداركومشوره ديا جاسكا بروكانيس جاسكا"-كالم نے جواب دیا۔" محرمعالمہ جہاد كا تھا جہاد سے كى ملمان كوروكنا جائز بين" .

کے تنے کہ کنا بیم اس میں دلچیں لینے گئی ہے۔
قاسم نے بانسری لیوں سے لگا کر بھونک ماری تو
اس کی الگلیاں سوراخوں پر ناچنے لگیں چند ہی منٹ میں
سب جموم رہے تھے اردگرد کے خیموں سے بیٹم کے دستہ
کے سوار اور سیا بی سب وہاں جمع ہو گئے۔

ملک سجاول نے اپنے خیمے کا پردہ ہٹا دیا، اس کا ول ما ہتا تھا کہ وہ بھی ان میں جالے لیکن اس خیال ہے کہ سردار کی موجودگی میں وہ بانسری رکھودیں کے، وہ وہیں لیٹاراوی کے کناروں کی یا دوں میں کھوگیا۔

اگلی میح مغلانی بیتم کے ڈیرے میں ہر طرف بانسری اور بانسری نواز کے سوز کا چرچا تھا۔ خود مغلانی بیتم نے قاسم کو بلا کر داد دی اور اگلی رات ایٹ ڈیرہ کے زنانہ میں بانسری بجانے کا تھم دیا۔

احد شاہ ابدالی کے حضور ہر صوبیدار اور ریائ حکمرانوں کے ایکی اور وکیل ان کی طرف سے اطاعت اور خراج کے ملف نامہ لے کر پیش ہورے تھے۔ حکام بظالہ کے وکیل نے درخواست کزاری کداکر باوشاہ معظم اسے سند حکرانی عطا کردیں تو وہ یا یک کروڑ روپے اوا كرے كا اور مر بنول كے خلاف جہاد من شريك بوكا\_ مورج مل نے نہایت خوشا مدانہ خط لکھا۔ "اس خا کسار کے خلاف فوج کشی حضور کے شایان شان جیس '۔اس نے بچاس لا کورویے خراج ادا کرنے اور دیگر راجوں کے مراہ بادشاہ کے حضور حاضر ہونے کی استدعا کی اے اغدازه موکمیا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے سامنے تغیر تا اس کے بس مس تیس مو کا لیکن افغانوں کا سب سے بوا وحمن مندوستان کا موسم ہوری تیاری کے ساتھ میدان میں از آیا تھا۔ چیت کے مہینہ کے شروع ہونے کے ساتھ عی خلاف معمول مری یونے کی تھی اور سرد ملک کے بای افغان فوتی این بادشاہ سے جلد کھر دالیس کا مطالبہ کرنے "تو افغانوں کے تم سردار تھے جو انیں روک لیتے،
ان کا معاملہ بھی تو جہاد کا بی تھا"۔ ای نوجوان نے کہا۔
"تم مجی راوی کے کتارے کمی گائے چرانے اور
ہانسری بجانے والے سے اوے میو؟ میرا تو دل نہیں
جا جتا"۔ قاسم نے اس کے طنز کوٹا لتا جا ہا۔

"اگروہ مجھے سے لڑنا جائے میں کیا کروں گا؟ ناگا سادھو اور افغان لڑنا جاہجے تھے اپنے اپنے ندہب کا معالمہ ہے صرف بانسری بجانے کا جھڑا تو نہیں تھا جوتم روک لیتے"۔

قاسم لاجواب ہو گیا۔'' چلوچپوڑواس جھڑے کولو ذرا بانسری میں بھونک مارو، دیکھو بندراین کی بانسری کیا کہتی ہے۔''

" سردار کا خیمہ کر زیادہ دور نہیں اور دہ آپ کی گنا بیکم بھی ابھی جاگ رہی ہول گی"۔ نوجوان مسلسل اے عل کرنے کی کوشش کررہا تھا۔

"سردار کوش روک لول گا، موسم بہار دم توڑ رہا ہے، گنا بیکم کی شاعری اب جاک کرراتیں نہیں گزارتی ہوگی "۔ قاسم مجھ کیا کہ دواسے تھک کرنا جا ہتا ہے۔ "اگرتم ہانسری ہے ہات کرواؤ کنا بیکم زیادہ خوش ہوگی"۔ تیسرے نوجوان نے قاسم کو ہانسری واپس کر

" پر تو جھے اس کے ضمے میں جاکر بائسری بجانا جائے"۔ قاسم نے بائسری کے سوراخوں پر الکلیاں بجاتے ہوئے کہا۔

"کویا آپ گنا بیکم اور مظانی بیکم دونوں کوخوش کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا بیس ہونے دیں گے۔ یہیں بیٹھواور ہانسری سے یا تیس کروتا کہ ہم اندازہ کرسکیس کہ مشق کے محاذ پرلڑائی کی شدت کیسی ہے"۔ایک نوجوان نے کہا۔

باتی سب نے تبتہ لگایا اس کے سب ساتھ جان

70

کوکل ہے اوپر ہندراین اور محمر اکی طرف ہے بہت ی لاشیں دریائے جمنا میں بہا دی تی تھیں۔ دریا میں یانی کی کی و لاشوں کی زیادتی اور سورج کی کری سے ب لا عمول كيس تو ان مي بديواور كيزے پيدا مو كئ اور جمنا كالور ياني كندا موكيا\_

احمد شاہ ابدالی کے لفکر کے ہزاروں انسالوں اور ان کے محوروں کی یائی کی ضروریات جمنا کے یائی سے بوری کی جاتی معیں، یائی محدا ہوا تو پہلے لفکر کے محور وں میں بیاری چیلی محرفوج میں ہیند کی وہا مجوث بڑی۔ سینکروں کی تعداد میں محورے اور فوجی ہر روز مرنے کے۔بادشاہ کے لئے اس وحمن کا حملہ غیرمتوقع تھا، اینے ملک میں البیس بھی اس سے مقابلہ در پیش نہیں ہوا تھا۔ لفکر کے حکیم اور طبیب الل کے یائی ہے مریضوں کا علاج كرنے ليك كركوكل على استے برے للكر كے لئے اتى زياده اللي محى ميسرتيس آرى مى -

بادشاه ك فكريس زياده ب قاعده افغان فوج محى، مخلف قبائلى سردارا بنا ابن قبله كالشكر كے ساتھ جہاد كے لئے شاہ كى فوج كے ساتھ شائل ہوكر بندوستان آئے تھے۔اس اجا تک حملہ سے تک آ کروہ والی وطن او نے كافيملكرن يرزورو عدب تق يندووزتك إدشاه حالات برقابو يانے كى كوشش كرتار بالكين قباكى سردارول ك مجلس نے واليى كے فيعلد يرزورويا تو اليس مجورا ان ے اتفاق كرنا برا۔ جہان خان اور نجيب الدولدكوآ كره ے فراوالی لوث آنے کا عم بیج کراحمد شاہ ابدالی نے شبنشاه بندوستان عالم كيرثاني كوييفام بعيجا كدوه جاثول اورمر بدوں کے خلاف میم اوحوری چیور کر واپس آ رہے

چيت كادوسرا مفترحتم مور باتماجب بادشاه اوراس كا للكرشا بجمان آباد كواح عي دالي اللي كا

مک قاسم نے بندرابن کے جو کی چرواہے ک بانسری میں پھونک ماری تو محنا بیلم نے ضمے کا بردہ مٹا دیا۔ رات کا جوہن ڈھل چکا تھا تکروہ اب بھی جاگ رہی ممی کنیز نے جب شب بخیر کی دعا کے بعد خیمے کا پردہ كراياتواس في الى كتاب حيات كى ورق كرداني شروع كروى محى۔ كہيں سے ايك سطر پرطى، كہيں ايك دو ور بر محمد مليل دو جارورق الث كرة مي تكل كئ ، بمى مرے کی پہلے من پروایس آئی۔ایک تعلسل سے اس كتاب كو يرفعنے كى اس ميں مت نديتى۔ ورق كرادنى کے دوران وہ کئ بار روئی، کئی بار آنسو ہو تھے اور کئی بار مسكرائي محى - قافله شاجهان آباد سے باہر لكلاتو اس نے كردن تمما كرمجدول كے اوقعے بيناروں كے سابيد ميں اس شرکوآ خری بارد میلینے کی کوشش کی تھی جواس کی آ زادی اورحكراني كاحرارتمار

مجراس نے اس مزار اور بادوں پر آنسوؤں کے چند پیول چرمائے اور جلدی سے آسمیس ہو تھے کی تعیں۔اے پچےمعلوم نہ تھا کہ قافلہ نے پہلا پڑاؤ کہاں کیا ہے اور شاجهان آباد کتنا بھیے رہ کیا ہے بستر پر دراز ہوكر آسكىس بندكرتے عى وہ اسے والدكى حو ملى ميں اللہ می تھی۔ بھین سے معصوم کمیلوں میں خاد ما تیں اس کے جارول طرف كمرى مين اسباب كميااد كيدرى مي -اسے کمیل میں خوش رکھنا ان سب کی خوشی تھی۔

مراس نے ویکھا کہ مغلبہ سلطنت کا مخارکل وزيراعظم عمادالملك بمرت بوركا خودمر شنراده جوابر علماور ادده كاطا تور حكران شجاع الدوله سب اس كى ايك نكاد القات کے پاسے ہیں۔ اس کے حس جوائی، علم، شاعری اورسلیته کا ہر دارالکومت میں چرچا ہے۔ ہوا میں اے سلام كر كرونى بيں۔ جائدستارے اس كى ايك بملك و يكف كورسته بدل ليت بين - اس في ورق ليك ویا سلطنت مغلیہ کے وزیراعظم کی خوشنودی کے طالب

امراء اور وزراء اورصوبائی حاکم اس کی خوشنودی کے لئے جفكے جاتے ہیں اور شاعر اس كى شان میں تعبید ے لكولك كرانعام يات بي اورآج شب وه عربركي غلاي ك سنرک ایک منزل بوری کر چی ہے۔مقدر کے تعمیل میں میری کے سب سے بلندز بے پر بھی کروہ اجا تک ذات اور رسوانی کے سب سے میں کڑھے میں جا کری ہے۔ اس نے کیا جرم کیا تھا جی کی اے اتن بدی سرا می ہے۔ وه كتاب بندكر كے سوچے لتى اور جب كي مجدند آتا تو بمر ورق کردانی شروع کردین اس کرھے سے باہرآنے کے کئے بھی کوئی زینہ ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے کان میں بانسری کی آ واز بردی۔ کوکل کے تواح اور شاہجہان آباد والیسی کے سفر عل اس نے کئی بار سے آ وازی می عر بانسري كى آوازيس جوسرورآج تقاوه يهلي بعي ندتها\_اس تے محسوس کیا کہ اس سے ول کا درد وسوز بانسری کے سروں میں الکیا ہے۔

قاقلہ شاہجہان آ بادے لا ہور کے لئے روانہ ہوا تو مغلانی بیم بھی قاظلہ کے ساتھ تھی۔ جب مغلانی بیم زیر حراست قیدی کی حیثیت علی شاجهان آباد می واحل مولى تقى تواس وقت قافله كنا بيكم كالقاء عكم اس كالقاء خادم اور کنیزیں اس کے تھے، سوار اور پہریدار اس کے تھے، آج قافله مغلانی بیم کا تھا، عم اس کا، سردار اس کے، کنیریں اور خادم اس کے تھے اور کنا بیلم اس کی ایک کنیر سمی اور شاہمان آیادے لا مور جاری کی۔ جہال سے مغلانی بیم قید موکرآئی تھی اس نے بھی کمان بھی نہ کیا تھا کدایا بھی ہوسکتا ہے آ کے جل کر کیا ہوسکتا ہے؟ اس نے سوچ سے نجات مامل کرنے کے لئے فیے کا پردہ ہوری طرح بٹا دیا اے محسوس ہوا فلک سے زین تک پہلا اعجرا اس کا مقدر ہے، اس اعجرے ش بندراین کے جوگ کی بانسری کی تے میں اس کا تات کا وروساكيا ي-

مغلانی بیکم کی صاحبزادی وقاربیکم بھی اس کی ہم سنرتھی، اس کا تو آزادی کا سنرتھا۔ قید سے کھر کا سنر شريك سفر خدام كنيزين ملازم سب لا ہور جا رہے تھے، اين كمرول كى طرف بيكم كحدفا صلة قافله كے ساتھ رہى اور پھر بادشاه معظم كى كفكر كاه كى طرف چلى كئ تھى \_ قافلد لا ہور پہنچانے کا فرض ملک قاسم کوسونپ دیا گیا تھا جواہیے گاؤں جارہا تھا۔اس کے ساتھی خوتی منا رہے تھے، کھر جانے کی خوشی نہ

قاسم اسے ساتھیوں کے درمیان بیٹا بانسری بھاتا ر با اور وہ بستر میں آسمیس بند کئے سنتی رہی، ای کتاب حیات کی ورق کروائی بھول کی۔

احد شاه ابدالي كي تشكر كاه من مغلاني بيكم بحي الجمي تك اين في يس جاك رى مى -سرشام مادالملك نے اس کے حضور حاضری دی تھی۔اس کے بعد افغان وزیراعظم شاہ ولی خان بھی آئے تھے۔اس مجھ بادشاہ معظم خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کے مزار پر حاضری کے کئے مجئے تھے، جہال انہوں نے نذرانہ میں کر کے جادر

" حضور کے ارشاد کے مطابق ہم نے عماد الملک کو معاف کردیا اور شہنشاہ ہندگی درخواست کے یاوجوداے سر البيس دي' ۔ بادشاه معظم نے درگاہ کے جادہ تشین سے رخصت ہوتے ہوئے کہا تو اشاہ ولی خان اور ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔

''نواب قمرالدین مرحوم کی بیوه شولا پوری بیگم خواجه کی عقیدت مند ہیں اواب مرحوم می زندگی جرخواجہ کے حضور حاضری دیتے رہے، ہم بیگم صاحبہ کی درخواست پر حضور سے سفارش کرنے یر مجبور تھے۔" سچادہ تشین نے سفارشی عریضہ لکھنے کی وضاحت کی۔

"مابدولت حضور كاعكم ثال ندسك ورند عماد الملك كے كناه اتنے تھے كدا ہے كى بارسزاوى جاتى تو بھى كم

FOR PAKISTAN

محی- ابدالی نے کہا تھا۔

"خواجه حنور بجرمول كومعاف كرنے اور اصلاح كا موقعہ دینے پر زور دیتے رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ عاداللک ای اصلاح کر کے ماری سفارش کی لاج ر محے گا۔ "سجاد ولتين نے جواب ديا تھا۔

مغلاني بيكم جانتي تمكي ندشاه ولي خال كوعلم تعاكدجس عربينهكو يردهكر بادشاه معظم فيعماد الملك كى جان بخشى كى محى اورربائي كاعلم ديا تعا، ووكس كاطرف سيقار لواب شولا پوری بیلم نے سر بمبرعر یعند سرفراز خان کے ہاتھ بھیجا تما جواس نے شاہ ولی خال کے ذریعہ سے بادشاہ معظم کو پیش کردیا تھا۔ اس عربینہ کے اثرات برعماد الملک سمیت سب جیران تھے اور اب تک بھی جھتے تھے کہ وہ عریفنہ نواب شولا بوری بیلم کی طرف سے تھا اور پادشاہ معظم نے ان کی شرافت اور بزرگی کالحاظ کر کے عماد الملک کومعاف كركے رہا كرديا تعاليكن بيمعلوم كركے كدوه عربيندورگاه حضرت بختیار کا کی کے سجادہ تشین کی طرف سے تھا اور سجادہ تشین شولا ہوری بیٹم کا اس قدر احر ام کرتے ہیں، سب کو جرانی ہوئی، وہ سو جنے تھی کہ اگر تواب شولا پوری بيكماييخ بيثي انتظام الدوله كووز ارت عظمى يربحال ركف کے بارے میں معرت خواجہ بختیار کا کی کے سوادہ تھین ے سفارشی عربینہ لاتے میں کامیاب ہو لئی تو عمادالملك كو پر سے وزيراعظم بنوانے كا ان كا يروكرام مشكل موجائے كا۔شاه ولى خال كے جانے كے بعد بيكم نے سرفراز خان کو بلایا۔

و محود ب اورسوار تیار رکیس ہم ایک اہم مراسل وزيراعظم خان خانال كى والدومحر مدكو پينيانا جاتے ہيں، طلوع آفاب سے پہلے مراسلہ البیل ال جانا جا ہے"۔ "حنور کے علم کی عیل ہوگی"۔ سرفراز خان نے سر

جمادیا۔ بیم کی سے فیک فا کرشمدان کے قریب ہو گئ

کنیز نے سنبری قلمدان کھول کریاس رکھ دیا۔ بیم نے قلم اشاكرد يكما اورلكمنا شروع كرديا-القاب وآ داب ك بعداس نے لکھا۔'' حضور کو بیہ جان کر لاز ما د کھ ہوگا کہ ا ہے جس فرزند کی زندگی بیانے کے لئے حضور نے سجادہ تعین حضرت قطب الدین بختیار کا کی سے بادشاہ معظم كے لئے عربینہ حاصل كيا اور اے معافى ولوائى تھى۔ حعرت کے لخت جگر اور ہمارے بھائی محترم وزیراعظم سلطنیت ہندوستان نواب خان خاناں انتظام الدولہ نے اے مل كرانے كے لے بادشاہ معلم تك ايك عريضه كبنجايا ب- تب حضوركوبيد كه بهوا تقا كرخون برخون كحل كالزام آئے گا، ہم خوداس عربینہ سے آگاہ ہیں۔ بعرت بور کے جات حکران سورج ل کی طرف سے بیم بینے خان خانال کے توسط سے بادشاہ معظم کے حضور پہنجا ہے۔ جب تک ہم نے تقدیق نہ کر لی ہمیں یقین نہ آتا تھا کہ نواب انظام الدولہ جن کی عزت کے تحفظ کے لئے عمادالملك نے باوشا معظم سے درخواست كى مى اورائيس علنج پر جرمانے سے بھایا تھا۔ وہی خان خاناں عمادالملك كولل كرانے كى درخواست مي فريق مو كيے میں۔ عماد الملک نے خاندان کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لئے جو کھ کیا اور حضور کی اس خاومہ نے جو کوششیں كيس وه حضور ے محلى نہيں۔ بادشاه معظم نے ہمارى ورخواست کے بغیر بی سورج مل کا عربینہ مقارت ہے مستر دكرديا- بم صرف حضور كى اطلاع كے لئے بير يعنيہ لکھ رہے ہیں تا کہ حضور خاندان میں فساد کا تدارک کر عیں۔ ہم نے بادشاہ معظم سے درخواست کی ہے کہ وہ عمادالملك كوقتدهار بلواليس اورسلطنت مندك بارك میں اس کے جربداور علم سے فائدہ اٹھا کیں۔ بادشاہ معظم نے این وزیراعظم شاہ ولی خال اور شغرادہ تیورشاہ سے معورہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم یعین رکھتے ہیں کہ حنور ہاری اس کوشش کو اصلاح کے حوالہ سے دیکھیں

ك -مغلانى بيم نے مهراكا كرمراسلد بندكيا اورمسكرانى، تواب شولا پوری بیلم کے ذریعدایک طرف اس نے خان خانال کوخبردار کر دیا کہ وہ اور عمادالملک ان کے ذریعے سے ملنے والے مورج ال کے عربینہ کے مندر جات سے آ گاہ بیں اور دوسری طرف اس نے عمادالملک کو قند حار کے جانے کی درخواست کی خبر کے ذریعے الہیں یقین ولایا کہ عمادا ملک کے پھر سے وزیراعظم مندوستان بنائے جانے کا کوئی امکان جیس اے یقین تھا کہ اس مراسلہ اور اطلاع کے بعد خان خاناں مطمئن ہوجائے گا اور تواب شولا بوری بیکماس کے کسی منصوبہ میں شامل جیس ہوگی۔

مندوستان كاموسم اورجمي كرم موكيا تما اورافغان جلد از جلد واليس افغانستان جانا جائيے تھے۔ انہيں محروں سے لکلے جو ماہ سے زیادہ ہورہ تھے مراحمہ شاہ ابدالی البی تک ہندوستان کے معاملات سے مطمئن نہیں تھے۔شا بجہان آباد کے علماء اور امراء نے جس مقصد کے کتے انہیں بلایا تھاوہ بورانہیں ہوسکا تھا۔وہ شاجہان آیاد کے امراء اور دربار ہوں کے روب سے سخت ماہی تع جنہیں کفر کے طوفان کا کوئی احساس نہ تھا اور سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سازشوں میں معروف تھے۔ علاء کے ایک بوے طبقہ کی اب بھی خواہش می کہ بادشاہ معظم مخل شہنشاه كوتخت ہے اتار كرخودشہنشاه ہندوستان و افغانستان بن جائيس-شاجهان آباد من قيام قرماني اور مرہشداور جائ طوفان کورو کئے کے لئے جہاد جاری ر ميس مر بادشاه مندوستان ير قبعنه بيس كرنا جا بي تم مفتی ہندنے بادشاہ معظم کوعلماء کی اس خواہش سے آگاہ كياتوانبول في جواب ديا فقا-"جممسلمانان مندوستان كوكفر كے غلبے بيائے آئے تھے، يہاں قيام كى عارى بمي خوابش نهي"-

ے واپس آتے ہی بادشاہ معظم نے واپسی کے سفر کا سامان باندھنے کا علم دے دیا اور شاہنشاہ ہندوستان عالمكير ثاني كواين اراده سے آگاه كرديا۔ دوسرے روز شہنشاہ این بیوں اور وزراء کے ہمراہ بادشاہ معظم سے الوداع ملاقات کے لئے ان کی تشکرگاہ میں تغریف لائے۔ ہادشاہ نے شنرادہ تیمورشاہ کو علم دیا کہ وہ الشکرگاہ ہے نکل کراپنے سسر کا استقبال کریں۔ وزیرِاعظم شاہ ولی خان اور افغان اقواج کے کما ندار جہان خان بھی ان کے

افغان لفكرگاه ميل شهنشاه مندوستان كا شاندار استعبال کیا حمیا، بادشاہ معظم نے شاہی خیمہ گاہ کے دروازے پر المیں خوش آ مدید کھا۔ خیمہ شاہی میں بادشاہ معظم اورشہنشاہ کے درمیان بات چیت میں افغان سردار اورامراء بھی شریک ہوئے۔" مابدولت کی خواہش ہے کہ حضور نے متحر ااور کوکل ہے جن فوجیوں اور غیر فوجیوں کو جنلی قیدی بنایا ہے ان ہر رحم فرمایا جائے اور انہیں رہا كرنے كاعلم صادر قرمايا جاوے "مشہنشاه عالمكير ثاني نے احمدشاه ابدالى سے درخواست كى۔

بادشاہ نے فوری طور پرسب جنگی قید ہوں کی رہائی كاهم صادر قرمايا\_

عالمكيران نے اس برخوش كا اظماركيا۔

" مابدولت کی خواہش ہے کہ حضور خان خاناں انظام الدوله كووزارت معمى كے منصب سے الگ كرديں اور عماد الملك كو پرے وزیراعظم كے منصب ير بحال كر دیں۔" احمد شاہ ابدالی نے عالمکیر ٹائی کے مزید کوئی خواہش ظاہر کرنے سے پہلے اٹی خواہش ان کے سامنے

رکھدی۔ عالمیر ٹانی کے لئے بیٹم تھا جس کا مانا ان پر واجب تماء انہوں نے بظاہر خوشی سے بادشاہ معظم کی خواہش کے احرام میں وہیں انتظام الدولہ کووز ارت معمیٰ

خواجہ تطب الدین بختیار کا کی کے موار پر عاصری

ے الگ کر کے عماد الملک کو وزیراعظم بنانے کا اعلان کر

یادشاہ نے اپنی طرف سے عمادالملک کوخلعت عطا كرنے كاعم وے ديا۔

عمادالملك نے خلعت وصول كركے بادشاه كا اس كرم كے لئے محكر مياوا كيا اور شہنشاه سے وفاداري كا عهد

و شہنشاہ ہندوستان کا کرم ہے کہ انہوں نے تمهاری خطائی معاف کرویں۔ مابدولت امید رکھتے ہیں کہ تمام شہنشاہ عالی جاہ کے ہمیشہ شکر کز اراور ممنون رہو کے اور مامنی کی غلطیاں وہرا کر ہاری نارافتگی کے اساب بدائيں كرو كے"۔ احد شاه ابدالى نے اس كو محورتے ہوئے کہا۔

عمادالملك في سر حليم فم كرت موسة باوشاه معظم كے عم ير عمل كرنے اور شہنشاه مندوستان سے امور سلطنت جس رہنمائی حاصل کرتے رہنے کا یعین ولایا۔ امراءاوروزراء تعادالملك كومباركهاودى-

مغلانی بیم نے ایک بار پرشینشاه بهندوستان کو نیا د کما دیا تھا۔ شہنشاہ عالمکیرٹانی صرف شہنشاہ بی نہیں تھے، بادشاه معظم کے فرزندعزیز کے سربھی تھے۔ عالمكير فائي ے ساتھی شغرادے وزراء اور امراء اس تعلے پر بہت بریشان ہوئے۔ وہ مظانی بیم ی یادشاہ معظم کی نوازشات برجران رہ محے۔ بادشاہ معظم نے اسے بی مغرر كرده وزيراعظم مندوستان انظام الدوله كوالك كروا كريكم كاى دامادكو كارے وزيراعظم بنوا ديا تھا جس نے مخاب پر تبعند کر کے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی اور جے شہنشاہ عالمير انى امراء وزراء اور علاء كوئى بھى اس منعب ينبس ويكمنا وإبنا تغا-

احمد شاہ ابدالی نے تجیب الدولہ کوشا بھمان آباد کے دربار می اینا نما عده مقرر کر کے شہنشاه مندوستان سے کہا

كراكر البيس مخاد الملك ك بارے بس محمد مل فكايت موتو وہ نجیب الدولہ کو اس سے آگاہ فرماویں۔ نجیب الدوله كواصل مي عماد الملك بريادشاه كى طرف ع عمران مقرر کیا حمیا تھا۔ ہندوستان کے مرہداور جاٹ سب نجیب الدوله کے جانی وحمن تھے اور عماد الملک کے حامی تھے۔ نجیب الدوله ستعیل کے خطرات اور جاث اور مرہث حكرانول كے ارادول كا كمراشعور ركمتا تفا اور عماد الملك کی مخالفت کرتا رہا تھا۔ بادشاہ معظم کواس پر بہت زیادہ اعمادتها، وه اس كى قدركرت تضاورميدان جهاديس اس كم مفورول يرعمل كرت رب تن محرميدان سياست میں مغلانی بیم نے ان سے بھی بازی جیت لیمی ،ابدالی كواس كااحساس تعار

ا كلےروزاحد شاہ ابدالى لا مورك لئے علے تو نجيب الدوله اور عماد الملك سوتى بت مك شابى الشكر كم ساته

شاجہان آبادے باہروزیرآباد کے میدان عل الجمي تك تولي فيم نصب تنع، يه نجيب الدوله اور روميله سرداروں کی فوج کے تھے۔ سوئی ہت سے عماد الملک اور نجیب الدولہ اپنے اپنے دستوں کے ساتھ والیس لوٹے تو عماد الملك سيد مع شاجهان آياد علي محية اور نجيب الدولداني فوج اورروسيله ساتميول من واليس أسكي عمادالملك كوبحرس وزيراعظم اورنجيب الدوله كوافغان بادشاه کا خصوصی نمائده مقرر کرنے کی خبر برجکہ بانی چکی محى \_ نجيب الدول كے ساتھى روميل مردار عماد الملك كے تقرر پر افسردہ تھے۔ نجیب الدول کے خیے میں جمع وہ مالات كاجائزه ليريخ

" شهنشاه مندوستان مجی وی وزیراعظم مجمی وی مرت يوريس وى سورج ل اورجنوب على يبلي وال مربد سرداروں کی حکومت بادشاہ قدمار کے جہاد کا ملانان مندكوكيا فاكده بنجا" - ايك مردار نے نجيب

الدوله سے يو جمار

"سردار! آپ نے کوشش کی ہم ہمی جب تک جان ہے مسلمانوں کے تحفظ کی کوشش کرتے رہیں ہے لیکن اگر ہم ندر ہے تو اپنی نسل کو بتا دینا کہ ہم نے ایک خاتون سے فکست کھائی تھی۔ خدا نہ کرے ہندوستان کی مغلیہ سلطنت برباد ہوئی تو اس کی ذمہ دار مغلائی بیکم ہو گئ'۔ نجیب الدولہ نے شنڈی آ و بحرکر جواب دیا۔

### \*\*\*

ان کے کھوڑے کینے میں شرابور تھے، لگا میں کھینچے
ہی وہ سوار بیول سے کود محے۔ خدام نے آئے بڑھ کر
لگا میں تھام کیں اور کھوڑوں کو اصطبل کی طرف لے جلے۔
"'جیم حضور کو اطلاع دؤ'۔ سرفراز خان اپنے کمرے کی
طرف تبیں محے۔

خادم بھامتا ہوا گیا اور ای رفتارے واپس آسیا۔ "جیکم حضور ختظر ہیں'۔

سرفراز خان نے ملک سجاول کی طرف ویکھا۔ ''قاسم ہمارے ساتھ رہےگا''۔ ملک سجاول خاموش رہا۔

وہ تینوں بیکم کے دیوان خاند کی طرف مل دیے سمی نے کوئی لفظ نہیں کہا۔

وروازے پرمیاں خوش فہم نے انہیں جک کرسلام کیااور پردہ ہٹادیا۔

مغلانی بیکم گاؤ کلیہ سے فیک نگائے بیٹی تھیں، انہوں نے جمک کرسلام کیا۔

بیم نے بیٹے بیٹے سلام کا جواب دیا۔"ہم آپ کو و کو کرخوش میں مرآب کے چیرے بتارہ میں کدآپ کے پاس کوئی خوشی کی خرنبیں"۔اس نے خادمہ کوشروب

لانے کا علم دیتے ہوئے کہا۔ ''جمیں افسوں ہے کہ ہم اپنے چروں پر فقاب میں ''ہن سکتے'' ۔ ملک حاول نے بیٹم کے داکس نشست پر 'ہمن سکتے'' ۔ ملک حاول نے بیٹم کے داکس نشست پر

بغتے ہوئے کہا۔

" ہم خوش ہیں کہ اس آ زمائش میں آپ ہمارے ساتھ ہیں"۔ اس نے ملک سجاول کو مخاطب کیا۔" اور ہمارے دکھ پر دکھی ہیں، ہم نے زندگی میں بہت ہمارے دکھ پر دکھی ہیں، ہم نے زندگی میں بہت آزمائیں دیمی ہیں اور محسوں کرتے ہیں کہ یہ آزمائش سب سے کڑی ہوگی"۔

"خداحنور کودشنول کو جالول ہے محفوظ رکھے"۔

ملک جاول کے بجائے سرفراز خان نے جواب دیا۔

" پہلے جب بھی ہم پر آ زمائش آئی احمد شاہ ابدائی
نے ہمارے و کو کو ابنا و کہ جانا لیکن اس بار دہ بھی ہمارے
و کو کو اپنی کا میائی سمجنیں کے " بہتم شجیدہ تھی۔" شہنشاہ ادر
امراہ شہا بجہان آیاد نے ہمارے خلاف سازش میں نجیب
الدولہ کو بھی شامل کر لیا اس لئے ہمیں عماوالملک ہے بھی
کوئی امیر نہیں لگانا ہوگی "۔

" بہم نے محسوں کیا ہے کہ شاہ ولی خان اس فیصلے پر خوش نہیں'' ۔ ملک سجاوک نے رائے دی۔

"جم جانے ہیں شاہ ولی خان اس تیملے پرخوش خبیں ہوسکیا جہان خان اس سازش میں شامل ہے اور جہان خان جیشہ سے شاہ ولی خان کے لئے دل بعض آلودر کمتا ہے"۔ بیکم نے جواب دیا۔

"بادشاه معظم نے شاہ ولی خان ہے حضور کومراسلہ لکھنے کا تھم دیا ہے چندروز میں ان کا ایکی بھی کہنچنے والا ہے"۔ سرفراز خان نے بتایا۔

"شاہ ولی خان بادشاہ کا فیملہ قبول کرنے کے بارے میں بی مراسلہ میج گااس لئے ہم جھتے ہیں کے کا ایک میں میں مراسلہ میں گااس لئے ہم جھتے ہیں کے کا ایکی مین کے سے پہلے ہم لاہور سے رفصت ہو ما کیں "۔

"جم لا ہورے رفست ہوجا کیں" \_ین کرمرفراز خان اور ملک ہواول نے ایک دوسرے کی طرف ویکھا جسے ہو چورے ہوں۔" کہاں کے لئے رفست ہوتا ہے،

شاہجہان آباد سے واپسی پرانیس انک جانا پڑا تھا، اب
کہاں جانا ہوگا'۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بوچھا۔
"ہم خود بادشاہ معظم سے درخواست کرنا چاہج
میں اس کے لئے ہمیں قند حارجانا ہوگا'۔ بیلم نے سرفراز
خان کی طرف و کیمنے ہوئے کہا۔"ہم امید کرتے ہیں کہ
ہم بادشاہ معظم کو یہ فیصلہ بدلنے پرآ مادہ کرلیں مے''۔
ہم بادشاہ معظم کو یہ فیصلہ بدلنے پرآ مادہ کرلیں مے''۔
سرفراز خان نے سرتسلیم تم کردیا۔
سرفراز خان نے سرتسلیم تم کردیا۔
"شاہجہان آباد سے واپسی پر بھی آپ مسلسل سفر

"شابجهان آباد ہے والیسی پر بھی آپ مسلسل سنر میں رہے، ہمیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے محرآپ کا ساتھ ہونا لازم ہے '۔ بیٹم نے ملک ہجاول کو خاطب کیا۔ "قاسم کی کمی تو محسوس ہو گی محر جو لی اور لا ہور کے معاملات کے لئے اس کا یہاں رہنالازم ہے'۔ معاملات کے لئے اس کا یہاں رہنالازم ہے'۔ ملک ہجاول کی خاموثی ان کی رہنا تھی تی۔

"جم پرسوں میج بہال سے روانہ ہول مے جمیں امید ہے کہ آپ اس وقت تک ملک پور کے معاملات نیٹا کروائیل آ جا کیں گے"۔

"يقينا" \_ ملك جاول في اس عدرياده محدنه

کہا۔ "ہم نے آپ کے لئے محوث تیار کرنے کا تھم دیا ہے۔آپ کے محوثر دل کوآ رام کی ضرورت ہے، آئیل میبیں چھوڑ دیں۔"

" شکرید!" ملک حاول نے روائل کے لئے مڑتے ہوئے کہا۔

مڑے ہوئے ہا۔ "قاسم کے جواب کے ہم ابھی منظر ہیں"۔ بیم نے قاسم کی طرف و یکھا۔"ہم جاہتے ہیں ہاری والیسی تک آپ دیلی کے کوتوال بنا تول کرلیں"۔

بیم اور سرفراز خان کے لیوں پر بھی مسکراہ ف بھیل مسئی ، ماحول جو کافی سنجیدہ تھا خوشکوار ہونے لگا۔
"ہماری خواہش ہے کہ تم بندرابن کے جوگ کی بانسری کے علاوہ اپنی راوی والی بانسری بھی لے آؤ۔
ہماری بیٹیاں گنا بیکم اور وقار بیکم یا نسری سن کر اواس نہیں ہوں گی+۔ شا بجہان آباد سے لا ہور کے سفر میں قاسم ہوں گی+۔ شا بجہان آباد سے لا ہور کے سفر میں قاسم

ہے۔
" مجھے امید ہے کہ ایک ڈیڑھ وان بیس قاسم اپنی
ہانسریوں کونے موتیوں سے سچالے گا''۔ ملک سجاول نے
قاسم کی طرف دیکھ کرکھا۔

نے تو الیس جادو کر دیا ہے"۔ بیلم نے مسکراتے ہوئے

قاسم نے سرجھکا دیا۔ ''جمیں امید ہے کہ قاسم نے بادشاہ معظم کی عطاء کردہ تبیع کے موتی بانسری کی لڑیوں میں نہیں پرو دیئے

مردہ اس مے سوی باسری فی مربول میں بیال پرودھے ہوں مے۔اس کے لئے ہم سے موتی منگوار میں مے'۔ بیم نے معنی خیز نظروں سے قاسم کی طرف دیکھا۔

آ داب کی رئم ادا کر کے دہ تینوں کمرے سے باہر ال منے۔

### \*\*\*

شنرادہ تیمورشاہ ہنجاب کے حالات سے پہلے اپنے تھا، احمد شاہ ابدالی نے افغانستان واپسی سے پہلے اپنے ہندوستانی مقبوضات اس کے سرد کر سے ہدایت کی تھی کہ وہ جوال مقبد از جلد نظم مملکت بحال کرے۔ بادشاہ اپنی فوجوں کے کما تدار جہان خان کو جسی شنرادے کا نائب اور سیہ سالار مقرد کر کے لا ہور چیوڑ گئے تھے ان کی کوششوں کے باوجود سکھوں کی سرشی بوحتی جارتی تھی۔ جہان خان کے باوجود سکھوں کی سرگئی بوحتی جارتی تھی۔ جہان خان کے بات میں مرف پھرہ برار فوج تھی جبکہ سکھ جب جا ہے تمیں باس مرف پھرہ برار فوج تھے جمع کر لیتے تھے اور مخلف علاقوں باس میں ان کے بہت سے جمعے دار الگ الگ کارروائیوں غیل معروف رہے تھے۔ تیمورشاہ اور جہان خاں دونوں غیل معروف رہے تھے۔ تیمورشاہ اور جہان خاں دونوں غیل معروف رہے تھے۔ تیمورشاہ اور جہان خاں دونوں

منجاب اور مندوستان کے حالات سے واقف نہ تھے۔ان کے پاس رو سیاور پنجاب کے حالات سے آگاہ متیرول کی بھی کی تھی۔ تیمور شاہ نے خواجہ عبیداللہ اور خواجہ مرزا خان کوفوجی عہدے دے کراینے ذاتی مشیروں میں شامل كركيا-خواجه مرزا خان جهان خان كو پسند تبيس كرتا تعاجو اسے کرفتار کر کے قدمار لے کمیا تھا۔ جہان خان خواجہ مرزا خان کی سازشی فطرت اور پنجاب پر حکرانی کی خواہش سے واقف تھا اور اس پر اہم معاملات میں اعتاد كرنے كے لئے تيار نہيں تھا۔سيدرجم خال نے اس کشیدگی سے فائدہ اٹھایا۔ پنجاب کے حالات کاعلم اور سید بهکاری خان جیسے منتظم اور کما ندارے قریبی تعلق اس كاسر مايہ تنے۔لوگ اگر چہ بھكارى خان كو بعول يكھے تھے كيكن حكمران طبقه ادرامراء ميس ان كي مسلاحيتوں كي ياديس الجمى ياتى معيل - تيمورشاه كالامورآت بى سيدرجيم خان بعى لا بهورآ محميا تفااور بارود خانه كے قريب مكان حاصل كركے اپنا حلقہ قائم كرنے كى كوشش كرر ہاتھا۔ وواب بھى آ وید بیک کی ملازمت علی تفاجس نے اسے در بار لا ہور ے خبریں حاصل کرنے کو بھیجا تھا۔ اس کا ذکر تیمور شاہ کے در بار تک پہنچا تو اس نے اسے بھی اپنے مشیروں میں شامل کرلیا۔ اس طرح آ دینہ بیک کا مخبر عالم پنجاب فنهراده تيمورشاه كالمعتدمشير بن كمياجيے اب تك يادتھا كه مس طرح مغلائی بیلم کے علم پر کنیزوں نے سید بھکاری خان کو جوتے مار مار کر ہلاک کردیا تھا اور بیلم نے اس کی لاش نخاس میں پھینکوا دی تھی وہ مغلانی بیلم سے بھکاری خاں کے قتل کا بدلہ لینا جا بتنا تھا۔مغلانی بیم کی قندهار کے لئے روائل کی خبر ملتے ہی وہ قلعہ کانے کیا اور تیمورشاہ کو يكم كے يكم كوث عفرار كى خروى-

تيورشاه نے جہان خان كوبلوايا-" جميل معلوم موا ے کہ بیکم صاحبہ لا ہورے فرار ہوگئ ہیں''۔اے خدشہ تھا كر بيكم شوالك كى پهاريوں ميں آديد بيك سے نہ جا

"حنور کی اجازت ہوتو ہم تیز رفتارسوار دیتے جیج كريكم كو كرفاركر كے واپس لا سكتے ہيں"۔ جہان خان

نے اجازت چاہی۔ "مم نے پہلے یہ علطی کی کہ بیٹم پر محران مقرر نہ کئے اب ہم اے کرفار کرنے کی علقی کے حق میں تہیں ، اس ے بادشاہ معظم کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا''۔ تیور شاہ نے کھ موج کرکہا۔

"أوينه بيك نے البحي تك حضور كي اطاعت كا اعلان تبیں کیا۔ بیٹم صاحبہ کی طرف سے دوآ بداور تشمیر کی حاکمیت کی سند وصول کرنے کے بعد سے وہ مائل سرتھی ہے۔حضور اور دین کے باغی سے بیکم کا تعاون بادشاہ معظم ہر کز پند نہیں فرماویں کے '۔سیدر حیم خال نے رائے دی۔

''ہم آ دینہ بیک کو اطاعت پر مجبور کر دیں گے، اس نے اپنارویہ تبدیل نہ کیا اور دربار لا ہور میں حاضر ہو كراطاعت كااعلان ندكيا توجاري فوج دوآ بدجالندهمراور آ دینہ بیک کی فوج کو نابود کر دے گی'۔ تیمور شاہ نے جواب دنياب

" وو ظمار کرنا جا بتا تھا کہ مغلانی بیکم کے آ دینہ بكے سے ل جانے سے وہ خوفز دہ تيں۔

"آ دیند بیک نے وزیراعظم ہندوستان ہے ل کر بادشاہ کا بل وقندھار کے خلاف بعناوت کی ،ان کے صوبہ پنجاب پر قبعته کیا اور جب بادشاه معظم مربشوں اور جانوں كے ظاف جہاد كے لئے آئے تو ان كے عم كے باوجود ان کے ساتھ شال نہیں ہوا بلکہ باغیانہ روش اختیار کی جو اب تک جاری ہے۔ پنجاب میں سکسوں کی سرمشی اور بدانظای کے اہم سب آوید بیک کے اسے مخرنے تیور شاہ کے روبرو آ وید بیک کی اصلیت عان کر دی عر مغلانی بیکم کے بارے میں کھے کہتے ہے وہ اب بھی پر میز

كررباتخا

"" آویند بیک مکار بھی ہے اور غدار بھی ہم اے ضرور سزا دیں مے۔" نوعمر شغرادے نے پُرجوش انداز میں کیا۔

سی جا۔
" حضور اجازت دیں تو مغلائی بیم کی محرائی کا
اہتمام کیا جائے تا کہ اس کی منزل اور ارادوں سے حضور
آ محاہ رہیں '۔ جہان خان نے اصل موضوع کی طرف
آ تے ہوئے جویز چیش کی۔

"ال کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں مرف اختیاط کی نمرورت ہے۔ہم بیکم صاحبہ کے اوب واحرام کے خلاف کچھ برداشت نہیں کریں مے''۔ تیور اولے واضح کیا۔

سيدرجيم خان اورجي عناط ہو كيا، اے انداز وہوكيا كريكم سے بدلالينے كے لئے استعماط اور وسيع منصوبہ بنانا ہوگا۔

اس کو گرفتار کرے لایا جائے اور اگر وہ تھم عدولی کرے تو ماضر ہونے کا تھم دیا جائے اور اگر وہ تھم عدولی کرے تو اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ ہماری طرف سے مراسلہ اور فوجی تیاری بیک وقت ہونا جائے تا کہ یاتی ناظموں کو عبرت حاصل ہواوروہ جان لیس کیاب کوئی فری تیس برتی جائے گی'۔ تیمورشاہ نے تھم دیا۔

جہان خان نے ان کے تھم برآ دینہ بیک کے لئے مراسلہ تیار کردانے مغلانی بیلم کی محرانی کے لئے دستہ سیمنے اور فوجی کارروائی کے لئے احکامات جاری کرنے کا وعدہ کیا۔

### deskale

بیم نے شاہرہ کے سامنے سے دریامبور کرنے کی بجائے راوی کے ساتھ ساتھ اوپر جا کراجتالہ کے سامنے سامنے اس کے دریا کے سامنے سامنے کا سے دریا کے پارائر کرسیالکوٹ سے موکر قد مار جانے کا راستہ اختیار کیا۔ دو کوجرانوالہ اوراس کے کردونواح علی سامنہ اختیار کیا۔ دو کوجرانوالہ اوراس کے کردونواح علی

سرگرم سکھ جنموں سے نگا کر لکانا جا ہتی تھیں۔ بیلم کے اجتالہ کی طرف سفر کی بناہ پر ہی سید رحیم خان کو اس کے آ دینہ بیک کی طرف فرار کا شبہ ہوا تھا۔

بیم کا قاظہ رادی عبور کرنے کے لئے کشتیوں کا انظار کررہاتھا کہ جہان خان کے سواروں کا دستہ بھی وہاں پہلے کیا۔ سواروں ن بیم ادر ان کے قاظہ کو رادی پار اثر نے میں مدد دی اور بتایا کہ وہ دریا کے ساتھ ساتھ رامداس کی طرف جارہے ہیں تا کہ شکسوں کی سرگریوں کا جائزہ لے کئیں۔ اس دستہ کے کما ندار نے واپس آ کر جہان خان کو اطلاع دی کہ بیم بادشاہ معظم سے انساف کے لئے نیا جہان خان کو اطلاع دی کہ بیم بادشاہ معظم سے انساف کے لئے نیا مسئلہ پیدا ہو کیا۔

" بادشاہ معظم نے بیکم کی درخواست تبول کر لی تو امن کی بھالی مشکل ہو جائے گی۔" جہان خان نے تیور شاہ کو ہادشاہ کے حضور عرضداشت جیمجے کا معورہ ویے مد ریک ا

"بادشاہ معظم نے جوں وکشمیراور دوآ بہ جالند حرکی جا کیرکا بیم کے نام تھم نامہ جاری ندکرنے کا فیصلہ بیزی سوچ بچار کے بعد کیا تھا۔ ہم نہیں بچھتے بیم بید مکمنامہ جاری کراسیس کی "۔ تیمورشاہ نے جواب دیا۔

"ہادشاہ معظم نے آج تک بیکم کی مجمی کوئی درخواست مستر دنہیں گ"۔ جہاں خان نے خدشہ ملاہر کا۔

"بادشاہ معظم نے بیم صاحبہ کو جا کیر دینے کے اپنے فیصلہ کے بعداس کی سنداس لئے روک لی کرھنورکو بنجاب اور ہندوستان کے حالات کی اصلاح مطلوب ہے۔ انتظامی طور پر بیمشکل ہوتا کر سر ہند ہمارے پاس ہوا درورمیان جی دوآ بہ جالندھ بیم کی طرف سے آ دینہ بیک کے انتظام جی درے سکھوں اور آ دینہ بیک کے بیا درویوش ہونے کورو کئے کے لئے بیا درویوش ہونے کورو کئے کے لئے گیاڑوں کی طرف فرار اور دویوش ہونے کورو کئے کے لئے

ول كي بسني

میں کی مطرف انگل اٹھ جائے تو اس دل میں کی بیس کردار اور محبت کی طرف اعتاد کے سیلاب کا آخری بیشتہ ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بستی کوکوئی نہیں بچا سکتا۔ (دیکیرشنراد)

میدان جنگ کا ماہر ہے کر انظامی میدان میں سے حاصل کرنا اس کے بس میں ہیں ہوگا۔ پنجاب کے حالات اور معالمات کوفوجی طاقت سے سلجھانے کی اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہور ہیں اس لئے اگر مقامی لوگوں کو انہوں نے ساتھ شائل نہ کیا تو ان کی نا کامی لازی ہے۔ اس نے آویند بیک کومشورہ دیا کہ وہ ہرگز در بار لا ہور میں حاضر نہ ہو کی تکہ تیمورشاہ اور جہان خان کے اداد ہے ٹھیک نہیں اس نے مغلانی بیٹم کے سفر قد ھاراوراس کی کامیابی کے امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا کہ شہنشاہ ہندوستان المحانات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا کہ شہنشاہ ہندوستان الدولہ حاکم پنجاب تیمورشاہ اور ان کے نائب جہان خان حالے الدولہ حاکم پنجاب تیمورشاہ اور ان کے نائب جہان خان حدیث کی خلاف ہیں اور انہیں کی علاقہ کی حکر مائی الدولہ حاکم پنجاب تیمورشاہ اور انہیں کی علاقہ کی حکر مائی دینے کی خلاف ہیں اور انہیں کی علاقہ کی حکر مائی دینے کی خلاف ہیں اور انہیں کی علاقہ کی حکر مائی دینے کی خلاف ہیں اور انہیں کی علاقہ کی حکر مائی دینے کی خلاف ہیں اور انہیں کی علاقہ کی حکر مائی دینے کی خلاف ہیں اور انہیں کی علاقہ کی حکر مائی دینے کی خلاف ہیں دینے میں اس لئے عام رائے ہیہ کو مغلانی بیکم قد حار سے جیں مائی اتھ آ ہے گی۔

خط بند کرے اس نے مہر لگائی اور قاصد خاص کے سپرد کرسوچنے لگا کہ بیاکتنا مجیب کھیل ہے کہ ایک طرف وہ خود ہی آ دید وہ خود ہی محورے دیتا ہے اور دوسری طرف خود ہی آ دید بیک کوان کی مجبری کرتا ہے کیا آ دید بیک مان لے گا کہ اس کا مجبر شاہ کا ہم ترین مشیر بن چکا ہے۔

### \*\*\*

مغلانی بیکم کے لاہور سے روانہ ہونے کے تین دن بعد پر چہ نویسوں نے احمد شاہ ابدالی کو اس کے سنر قند مارکی خبر پہنچادی تھی ۔ جیسے ہی ان کا قافلہ درہ خببر سے محقیر اور جول کا سلطنت لا ہور کا حصد رہنا لازم ہے، بادشاہ معظم کو ہماری مشکلات کا احساس ہے'۔ تیمورشاہ نے جواب دیا۔

" بنجاب کے حالات کی خرابی کے اسباب ہیں بیکم ملاحبہ کی امور مملکت میں مداخلت ایک اہم سبب ہے۔ ان کی زور دار شخصیت اور کمزور حکومت کی وجہ ہے کوئی بھی ناظم نظم بحال نہ کر سکا۔ اب بیکم اور آ وینہ بیک مل مجے تو ہم کچھ نہ کر سکا۔ اب بیکم اور آ وینہ بیک مل مجے تو ہم کچھ نہ کر سکا۔ اب بیکم اور آ وینہ بیک مل مجے تو اور دور حکومت کی طرف ایٹار و کیا۔

''شہنشاہ ہندوستان عالمکیرٹائی امراء شاہجہان آباد اور نجیب الدولہ نے ہادشاہ معظم کے حضور اپنے عربینوں میں بیسب باتیم الکودی تعییں۔ بیٹم صاحبہ کی جا کیر کی سند بادشاہ معظم نے ان سب وجوہ سے آگاہ ہوکر ہی رد کی تعمی''۔ تیمورشاہ نے جواب دیا۔

"وزیراعظم شاہ ولی خان نے ہمیشہ بیکم صاحبہ کی حمایت کی ہے"۔ جہاں خان اتنا کہد کررک ممیا۔ حمایت کی ہے "میشہ معظم سے بیکم کو جموں کشمر

اور دوآب کی حاکمیت کی سند جاری کرنے کی سفارش کر کے چے ہیں، جمیں بتایا کیا ہے کہ سرفراز خال کی طرف ہے انک میں وضد اشت پیش کرنے پروز براعظم نے اس پر بعدردانہ خور کا مشورہ دیا تھا گر بادشاہ معظم نے شاہ ولی خال کا مشورہ تول نہیں کیا تھا ''۔ تیمورشاہ مسلسل مغلانی خال کا مشو ہر قبول نہیں کیا تھا''۔ تیمورشاہ مسلسل مغلانی بیتم کے دورہ قند حارکو اجمیت نہ دینے کی کوشش کر رہے

قلعہ سے والی کمریکی کرسید رہیم خال آ دینہ بیک کے لئے مراسلہ تیار کرنے بیٹے گیا۔ اسے دربار لا ہور کی خبروں ادر سرگرمیوں کی اطلاع دینے کے بعداس نے لکھا کہ تیمورشاہ نا تجربہ کارٹو جوان ہے، وہ جلداز جلد ایٹ والد کو مجورشاہ نا تجربہ کارٹو جوان ہے، وہ جلداز جلد ایپ کا نائب جہان خان صاف ول اور تجربہ کار سے سالار ہے، وہ

نکلا افغان سواروں نے ان کا استقبال کیا اور فترهار تک ان کے ساتھ رہے۔ بادشاہ معظم کے علم پر انہیں شاہی مبمان خانے میں مغمرایا حمیا اور ان ساتھیوں اور خدام کے لئے روز یدمقرر کردیا میا۔ بیلم نے قند حار یہنجتے ہی بادشاہ کے حضور حاضری کی عرضداشت پیش کر دی تھی لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بیٹم کو حاضری کے لئے طلب نہیں کیا حمیا۔ بادشاہ کو تیمور شاہ کے مراسلہ کا انظار تھا تا كداس كى روشى ميس بيكم سے بات كرسكے\_شابى مهمان خانے کا سریراہ اور خدام ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کے باوجود بیکم کا غصہ برز رہا تھالیکن انظار کے علاوہ

دكايت

نویں روز جب شاہ ولی خال بیکم کوحضوری کے لئے لینے آیا تو اس نے اس انظار اور سلوک پر ناکواری کا اظمار کیا۔ شاہ ولی خال نے یادشاہ معظم کی مصروفیات کا بہانہ بنایا حالانکہ اےمعلوم تھا کہ تیورشاہ نے پناجب كے يكرتے ہوئے حالات كاآويند بيك اورمغلائي بيكم كو ذمدوار معمرايا تفا اورلكما تفاكداكرووآب جالندحريكم سرد كرديا كمياتوآ دينه بك كى سرتنى برقابو بإنامشكل مو

محداور كرناس كيس مي جيس تا

احمد شاہ ابدالی نے این دربار میں بوی خوتی سے بيكم كا استقبال كيا\_ سرفراز خان اور ملك سجاول يعي بيكم کے ہمراہ تھے۔ الیس مرداروں کی تشتوں میں جکہ دی کئی ، بیلم نے بادشاہ کے مشغقاندروید میں بظاہر کوئی تبدیلی

البدولت وخر عزيز كواية دربار عل وكيوكر سرت محسوس كرتے إلى " - بيكم كى بجائے بادشاه نے بات شروع کی۔"اور امیدر کے بیں کہ مارے مہاندار بائی نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی خدمت میں کوئی צוטייעט אול"-بكم نے آداب كے اعراز عن سر جماتے ہوئے

کہا۔'' یادشاہ معظم کا اس کنیز پر ہمیشہ کرم رہا ہے،حضور عالی مرتبت کے مہماندار بائی کی مہمان نوازی سے ہم والهي كى راسته بعولنا شروع مو محت تعيز '-

بادشاه مغلاني بيلم كالفاظ مصمعنى ندنكال سكا " مابدولت آپ کے بھائی تیمورشاہ کے رماسلہ کے انتظار میں جلد آ ہے کو حاضری کے لئے طلب ندرک سکے"۔ انہوں نے بیم رصاف طور پر واضح کرنا جاہا کہ جس مقصد کے لئے وہ حاضر ہوئی ہیں اب اس میں تیمورشاہ کا معنوره لازم تعاب

"بادشاه معظم کی اس کنیزنے ہمیشہ حضور کی سلطنت کے مفاد کواوّل جانا بشخرادہ تیمورشاہ اور ان کی حکومت کا مفاد جمیں سب ہے عزیز ہے۔ حضور کو اور شیرادہ کو اس بارے میں ہم سے بھی کوئی فنکوہ نہ ہوگا''۔ بیکم جانتی تھی كة تيورشاه في مراسله من كيالكما بوكا-

" مابدولت کی سلطنت اور شنراده تیمور شاه کی حکومت آپ کی اپی سلطنت اور حکومت ہے، آپ کواس كامفادع ير مونالازم بي - بادشاون كها-

"بادشاه معظم نے اس کنیز پر لطف و کرم کرتے ہوئے دوآ بہ جالند حراور جمول تشمیراے عنایت فرمایا تھا۔ يدحضور كى مشفقاندروايت كے مطابق تماليكن محمد مفسدوں اوردشمنوں کی سازش کی وجہ سے حضور نے اپنا کرم واپس لے لیا۔ ہم بددرخواست لے کرحاضر ہوئے ہیں کہ ایے كرم كے سايہ ہے جميں محروم ندفر مائيں اس سے حضور كاور مارے دعمن خوش موں ك"-

وخر مزیز کے بارے میں مابدولت و منول ہے بیشہ ہوشیار رہے، ہم لا ہور میں آپ کے ہمائی تمورشاہ اورشا بجهان آباد من بيغ مما دالملك كوحكوسي حوالے كر عكية بم في سوما خواتين فاندك لي تقم ومنط حكومت طلانا مخن كام بي بيه مارادستور بحي بيس اب آب كوآ رام ے زندگی گزارنا ہے۔ آپ کے بمائی کو آپ کے

مخوروں سے مدولیا ہے، آپ کی برمغرورت بوری کران اس کا فرض ہے'۔ بادشاہ نے کسی کلی لیٹی کے بغیر جواب

" بادشاه معظم نے ہارے بھائی اور بیٹے کو حکومت سونپ کرہم پر کرم کیا۔ ہم اس کے لئے فکر گزار ہیں اور باميداورعوض لے كرآئے ہيں كہ جوعلاقے جميں عطا کے محے منے ان کی سند جاری کر کے ہم پر بھی کرم کیا جائے"۔ بیلم نے باشاہ کے رویہ میں تبدیلی محسوں کر کے مرض کیا۔"ہم امیدر کھتے ہیں کہ بادشاہ معظم کے دربار ے ہم خالی ہاتھ والی جیس جا تیں گے"۔

ا مابدولت نے تیمورشاہ کو علم دیا ہے کہ آپ کے لے ہارے مقرر کردہ تمی برار روپے سالانہ کے وظیفہ کو تنف کنا بوها دیا جائے ، ہم امیدر کھتے ہیں کہ ماری دخر اس پرخوش ہوگی اور آرام سے زعد کی بسر کر سکے گئا۔ بادشاه نے اس وظیفہ میں اضافہ کردیا جس کی اے اطلاع

"بادشاه معظم ال كنيركوايي دخر قرار دے يكے ہیں اور ان سے علی جیس کہ عرض کزار کے خاعران میں وظیفہ لینے کی روایت جیس '۔مغلاقی بیلم نے الیس بتانے کی کوشش کی کروظیفہ لیناان کے شایاب شان جیس

"بہنوں اور بیٹیوں کے لئے وظیفہ مقرر کرنا قدیم شاعی روایت ہے، ہم آپ سے شاہانہ سلوک کریں كي"-بادشاه نے جواب ديا۔

عدیم خاص کے اشارے پر خدام بیلم اور ان کے ساتھیوں کے لئے تحا نف لے کر داخل ہوئے تو بیلم بھے می کہ باوشاہ اس بارے میں مزید مفتلو پسندنیس کرتے اورعلاقے والی كرنے كا فيملہ والي لينے يرآ مادونيس انہوں نے شکریہ کے ساتھ تھا نف تول کئے۔ بادشاه نے دعا کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ شاه ولی خان بیکم کے ساتھ مہمان خانے تک میا۔

بیلم بہت افسردہ اور مایوس میں ۔شاہجہان آباد میں اے امید تھی کہ احد شاہ ابدالی پنجاب کی حکومت پھرے اے مونب دیں مے لیکن جب انہوں نے اندازہ کیا کہ ابدالی مندوستانی علاقوں کے لقم کے استحام کے نام پراپ بیٹے اور جرنیل کولا مور میں چھوڑ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے دوآ بہ جالندهراور جول تشمیری حکرانی برمبر کرلیا تھا مرابات كوئى اميدنظريس آئى مى\_

احمد شاه ابدالی نه بی مغلانی بیتم کودوآ به جالندهراور جمول تشميرعطا كرنے كى عرض داشت قبول كرسكا تفااورند ی انجیس ناراض کرنا جا بہتا تھا۔اس نے شاہ ولی خال کوظم دیا کہوہ بیٹم کو وظیفہ قبول کرنے پر راضی کرے۔

" بادشاه معظم کواینے وعدے اور اعلان کا پاس نہیں لو ہم ان کا وظیفہ بھی نہیں لے سکتے۔ ہم وظیفے دیے والے بیں، لینے والے نہیں ہوتے"۔ مطلائی سیم نے شاہ ولی خال کو جواب دیا اور واپسی کی تیاریاں شروع کر

شاہ ولی خال نے بادشاہ کو بیکم کے اس جواب اور روبیے بارے میں چھیس بتایا۔

احمد شاہ ابدالی نے والیس کے سفر میں اینے محافظ دستہ کے سواروں کو خیبر تک بیلم کے قافلہ کے ساتھ بھیجا اور لا ہور میں جہان خان کومراسلہ ارسال کیا کہ وہ بیکم کو وظیفہ تبول کرنے پرآ مادہ کرے اور ان کے مقام ومرتبہ کا احرام كياجائ

لا موريس موسم كرما شديد موريا تقاء كندم ك فصل اشائی جاری می راوی می کشتیان اجلانے والے ملاح دن مجر فلدوريا سے اس طرف لاتے اور رات كودى تك استى كى چويال مى خوشى كے كيت كاتے \_موريى اس کی حالت کافی بہتر ہوری تھی اور شیری کک منڈی میں كاردبارك تيزى كى وجه علاحول كى آمدنى بوسائى حى

اس کے باوجود کالو جب بھی رات کوچوبال سے والی لوشاتو قلعدى بلندفعيل كاوير سي شاه برج كے طافحوں میں روشن شع دانوں کو دیکھ کرسوچتا وہ دن بھی لوثیں کے جب " آ دهمى رونى كاسوال ب بإيا" كى مدالكانے والا فقير پھر سے آئے گا اور اس کی معنی میں اشرفیاں تھا کر اند ميرے ميں عائب ہوجائے گاءاس كى بيوى نے كى بار اس سے پوچما۔"وریاؤں کے بابا خطر کہیں ناراش تو مہیں ہو گئے ہم ہے'۔ایک ثنام جب وہ چویال میں پہنچا تو خری کدمظانی بیم وایس آسٹی ہے اور اپی حویل میں مقيم ہے،اے بہت خوشی ہوئی اب بیکم صاحبہ جلد شاہ برج آ جا میں کی اس نے اپنے ول سے کہا۔مغلانی بیکم کی بار حو لی کئی می اور کئی بارسیش کل واپس آئی می وه بیلم کے شیش کل میں واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔

" سفتے ہیں بیٹم پر سے قلعہ پر حکومت کرنے آ رہی میں کے ایک شام ایک ملاح نے دوسروں کو جرسائی۔ " بري مقدر والي مووي بي بيتم محي جب شاجبهان والے اے چرا لے محصے تو کوئی جان سکتا تھا کہ بھی واپس آوي كي "\_دوسر علاح في كها-

" كبوے بيں افغان بادشاوتو آيا بى اسے واس لانے کونٹھا، اب قلعہ بھی سونپ دے گا اے''۔ پہلے نے الى يويس اضافه كيا-

"اب تو آتی نه دکھائی دیں"۔ پوڑھے ملاح نے نوجوانوں کی ہاتمی س کررائے دی۔

كالوكواس كى بات يستدفيس آئى-" وكمائى كول ند دیں جوافغان اے شاہمان آبادے والی لائے ہیں،

"مورك جب ماكم يتن كالماح بدلنا عاب بي تو سلے بتن برسرکاری افسرمقرر کردیوے ہیں۔افغان بادشاہ نے بھی لا ہور میں اسے السر بھیج ویے ہیں وہ مظانی بیکم ك لية تو يمال تين محوور ع مع " - يوز مع ملاح في المين خواجد خعر سے ملاتے لے ما تا تما"

اے مجانے کی کوشش کا۔

مجرایک شام جو پال میں خرمیمل کہ بیم لا ہور ہے کہیں چی تی ہے۔

كالوكو ببت افسوس موا اس في كى بارسوما تماكد كى روز دە بىلم كوسلام كرنے جائے كا كرلد دونے سے اے فرصت ہی ندل کی می۔

" بيكم كواب لا موركى مواراس ندآ دے ہے"۔ بوڑھے مارے نے بیلم کے جانے کے بارے میں س کر کہا۔"معلوم نہیں بے جاری کہاں دھکے کھانے چلی

کالو کے تو جیسے سینے میں تیراتر جائے۔''معلوم جیں ہے جاری کہاں دھے کھانے چلی تی '- س کراس نے فیملہ کرلیا کہ سے وہ ستی تبیس چلائے گا اور بیلم بورہ جا كريكم كے بارے مل معلوم كركے چويال والوں كا منہ بندكرد سے كا\_

جب حویلی کی ڈیوڑھی کے محافظوں کے کما تدار ے اس نے کہا کہ وہ بیم حضور کا بیٹا ہے اور ان کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہے تو وہ سکرادیا۔

"ہم سے کوتائی ہوا جو بیکم حضور کے ہوتے ہوئے

كما عدار مرحرايا اور يحصوج كرحويل كاعد جلا میا تھوڑی در بعد دوشہاز خان کے ہمراہ دالی آسمیا۔ " ہم كالو ب كتنى چلانے والا، ہم كوبيكم حضور نے كوڑ ب مارنے کا تھم دیا تھا اور پر کہا تھا آئے ہے تم جارابیا ہے"۔ كالونے اسے ديمنے على كہا۔

" شباز خان كوية تو ياد تما كربيكم عاليه في أيك ملاح كوكوز \_ نكاف كالحكم ديا تفاكر بينا والى بات ووليس بالتاتحار

"وه آ دمى رونى كا سوال والا بايا بمى بم كو جات

كمانداراور شهباز خان كوكالوكى بالتمس بهت وليب لليس، شبباز اے وہيں چھوڑ كر ملك قاسم كو اطلاع كرنے جلا كياتو كما عدار خواج خطركے بارے مل يوجينے لكاركالونے جواب ديا۔"جم درياوس كےخواجدكى باتيس ما کرائیں بارام نہیں کر سکتے ،ہم اس کے راوی ہیں گئی

مك قاسم كالباس اور باتون سكالون اندازه کیا کدوه کوئی ترک یا افغان تبین تو اس کا حوصلہ بردھ کیا۔ ملك قاسم بعي اس كى باتول من دلجيس لين نكا اور دريا من یانی کی مرانی ستی کے ایک مجیرے کے کرایہ اور آمدنی کے بارے میں ہو جینے لگا۔ جب اے یعین ہو گیا کہ وہ راوی کا برانا ملاقالی ہے تو وہ اسے اعرر لے کیا۔ وائیس ملاحوں کے کیت سے بہت عرصہ ہوا تھا۔ قاسم کی فرمائش يركالونے اردكروو يكما اور بلندآ وازش كانے لكا مرداند اور زناند کے سارے مازم کیت کی آ وازس کر وہاں جمع

منا بیم این کرے می لیق تنی اور کنزسر بائے پکھا ہلا رہی می۔ وہ شاہجہان آباد کی شاہانہ زندگی کی یادیں ول سے تکال او تبیس عی سی مرزندگی کے نے حقائق سے کافی مدیک مجمونہ کر چک می مفلائی بیلم نے مك قاسم كى بانسرى بن كناكى دلچيى د كيدكراس كےول يس قاسم اس كا كاول اوروبال كى زندكى كى جودككش تصوير بنانا شروع کی می مناجیم کے دل کے کیوں پر کاس کے نعوش ابجرنا شروع مو محك تقديم قاسم كعلم اوراراده كے بغيرانے كنا كے قريب ركھنے كى كوشش كررى تمى. اس نے شاہمان آبادے قاسم کی محرانی میں اے لا مور بيجا تفا اور فقد حاركے سنركے وقت اے حو لى كا سريراه منادیا، وہ ماہی تھی کے گنا کے دل سے شاہبان آباد اور وہاں کی یادیں وحل جائیں اور زعری کے سی بھی مرحلہ میں اس کے شاہجمان آ بادوالی جانے اور پھرے وہاں

کے امراء کے حلقہ میں موضوع بننے کا امکان ندر ہے۔ احدثاه ابدالی نے منا بیم کوعماد الملک سے دور رکھنے کے لئے بدختاں سیجنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا مرحنا کے ہی منظر ك وجد ع بيكم كويد بسندند تعا-

الماح كے كانے كى آوازكان من يوى تو كنا بيكم اٹھ کر بیٹے تی۔"معلوم کریں بیکون گارہا ہے"۔اس نے كنزكوهم ديا-

گانے کا مطلب اس کے قیم کے مدود سے کائی يرے تعامر كاتے والے كى آوازكى مشاس اور لوج اسے بہت بھلی معلوم ہوئی تھیں۔ کنیز نے واپس آ کر بتایا کہ راوی میں کتنی چلانے والا کوئی ملاح ہے جے بیکم حضور نے اپنا بیٹا کہ رکھا ہے۔وہ ان کا حال معلوم کرنے آیا تھا اور ملک قاسم کی فرمائش پر الہیں ملاحوں کے کیت سنار ہا ہے تو گنا کو یاد آیا کہ مغلائی بیٹم شاہجہان آیاد میں بھی ان ملاحوں کو یاد کیا کرتی تھیں لیکن پنجاب کی حاکم ہوتے ہوئے بھی وہ عام ملاحوں سے تعلق رشمتی تھی اور ایک تشتی چلانے والے کو اپنا بیٹا کہدر کھا تھا۔اے بہت عجیب سا لكا۔ شاہجهان آباد میں تو كى امير وزير كے بارے مي موجا بحی جیس جاسکا تھا کہ وہ کی جردور پیشہ کومندلگائے گا اورابیا مردور پیشاس کی خریت معلوم کرنے اس کے کمر من جائے گا۔ وہ شاہجمان آباد اور لا ہور کے فرق کے بارے میں سوچا جا ہت می مرکانابار باراس کی سوچ کا تانا بانا بمعيروينا تغار

اس نے میاں خوش مم کو ملک قاسم کے پاس بھیجا كدوه بحى طلاح كأكيت سنناجا التي بي اسدزنان بي ا جائے، ملک قام اور کالو دولوں کے لئے منا بھم ک خواہش جران کن تی۔

كالو كمك قاسم اور كمنا يكم كوكيت سنانے كى اپنى كانى يدے حرے لے كرا دبا قااور جويال على موجودسب لماح خاموش بیشے من رہے تھے۔ کالوائیس

ملک قاسم اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتار ہاتھا کہ جیمانی حویلی کا انظام ملک بور کے ایک نوجوان کے سرد كر تنى ہاور شا بجهان آباد سے بیلم جس الرك كو بنى بناكر لائی ہے وہ پنجابی مجھنے کی کوشش کررہی ہے اور قند مار کے بادشاہ نے شاہجہان آباد کے ان امراء کو بہت ذیل کیا ب جنہوں نے مغلانی بیم کوچرا لے جانے میں حصدلیا تعاادراب بادشاه نے بیکم کوفند حدار بلایا ہے تا کہ دہ پنجاب مل سلمول كے بارے مل ان سےمشورہ كر كے البيل فتم كرد ب اور پھر سے قلعہ بيكم كے حوالے كرد بے۔

اس نے کہائی میں بہت ی یا تیں اسے یاس سے شامل كردى معين تاكه ملاحول كويقين آجائ كرمغلاني بیم مجرے قلعہ میں آنے والی ہے اور افغان واپس جلے جا عن مے۔ یہ کہانی ملاحوں میں چھیلی اور ان کی تشتیوں من راوی یار کرنے والوں کے ذریعے لا ہورسیا لکوث اور آ کے کوہ شوالک کے چرواہوں تک بھے گئے۔

آ ویند بیک کوہ شوالک کی پہاڑیوں سے نقل کر والیس دوآبہ بی حمیا تھا مرتبورشاہ نے ابھی تک اے اے دوآ بر کی حکرانی کی سند جاری تبیس کی حل مغلانی بیلم کی طرف سے جاری کردہ سند احمد شاہ ابدالی کے احکامات کی وجدے منسوخ ہو چی می۔ اس کے باوجود اس نے دوآ یہ پر بعند کر کے اس کا انظام اسے ہاتھ میں لے لیا تھا اور تیورشاہ کی طرف سے کسی فرجی کارروائی كے خدشہ كے پیش نظر اپنی فوجی طاقت میں اضافہ كررہا تھا۔اس نے لا ہور کے افغان مکر انوں کے خلاف شورش توكرنے كے لئے سكوں كى مدد بوجادى كى تاكہ تيور شاه ان سے الجمارے سکھوں نے سلم سے چناب مک لوث ماركا بازاركرم كرديا تماران كے جتے فواح لا مور تك على بحى الما عك مركزم مو ك تقد تيور شاه اور جہان خان مقامی سکسوں کے خلاف کوئی کامیابی مامل

كرنے ميں ناكام وكھائى ديتے تھے۔ أوهر شا جہان آباد میں عماد الملک نے ابدالی کے مقرر کردہ محمران نجیب الدول كے خلاف مرجوں سے مدد حاصل كر كے اسے بے اختيار كرديا تفااور بمرس بهليك لمطرح مخاركل بنن ك كوشش كررم تعا-آديد بيك كے مخرشا جيان آباد كى تازه خریں اے بیجے رہے تھے۔ دوآ بدمیں ممل اس وامان تھا اور وہ بڑی ہوشیاری سے پیدخرج کر کے منجاب پر حكومت كان خوابون من رعك بمرف كي كوفش كرر با

سیدرجم خان تیمورشاہ کواس امری آبادہ کرنے ميں كامياب مو محتے كه آ دينه بيك كودوآ به كا ناظم مقرركر دیا جائے اور سکون کے خلاف مہم میں اس سے مدد کی جائے تو تیورشاہ نے آ دینہ بیک کومراسلہ ارسال کیا کہ وہ لا ہور میں حاضر ہو کر اٹی وفا داری کا اعلان کرے۔ اس کی خواہش می کداکر آ دیند بیک در بار میں خود حاضر ہو كردربار لا موركى ملازمت حاصل كرلي تواسے دوآب كا بإقاعده ناهم مقرر كرديا جائے تحرآ دينه بيك كوۋر تھا كه احمد شاہ ابدالی کے علم پر کا فروں کے خلاف اڑ ائی میں شامل نہ ہونے اور یا غیانہ روید اختیار کر کے پہاڑوں میں جا کر جہب جانے کے جرم میں تیمورشاہ اے کرفارکر لے گا۔ اس نے دربار لا مورے وفاداری کے اظمیار برتو آ مادکی ظاہر کردی مرور بار میں حاضر ہونے سے معذرت کرتے ہوئے لکھا کہ سکموں کی شورش کی وجہ سے وہ دوآ ہے ہے بابريس جاسكا

آدینہ بیک کے اٹکار پر تیور شاہ نے اس کے خلاف فوج مھی کا علم دے دیا اور جبان خان فوجی تاریوں عمل لک کیا۔ سیدرجم خال نے جب و یکھا کہ تیور شاہ آ دید بیک کے خلاف فیملے کن اقدام کا ادادہ ركمتا ب اور انفان فوجيس يا دول تك اس كا تعاقب كرف كى تاريال كررى ين تواس ق آ ديد يك كى

وربار می ماضری سے معذرت کی صفائی پیش کی اور تیور شاہ کومشورہ دیا کہ سمی کارروائی ہے پہلے آ دینہ بیک کو ایک اور موقعہ دیا جائے۔اس نے پیکش کی کدوہ خود تیور شاہ كا عم نامہ آدينہ بيك تك لے جانے اور ايے اطاعت برآ ماده كرنے كے لئے تيار ب-اے اميدى كرتيورشاه اس كى تجويز سے اتفاق كرے كا اوروه آويند بیک کو حالات اور جہان خان کے ارادوں سے آگاہ کر کے کی محمولہ پررامنی کر لےگا۔

تیورشاہ نے واقعی اس کامشورہ تیول کرلیا۔ آ دینه بیک ان ونول پنیاله می مقیم تما وه ایل شاعدار حوی ش برروز دربار لگاتا تما اور امراء اور فوجی افراس کے سامنے ای اغداز میں تظاریں باندھے مؤوب كمر برج تخ جس اعداز بين عل عاكم لا مور كراعة ال كامراء اورور بارى مرجعا كركمز عدوا كرتے تف اس كا خزاندنوج اور علاقد سب محفوظ تھے، اس کے باوجود وہ خوفز دہ تھا اور جانیا تھا کہ دوآ بہ جالند حر ير لا موركى حاكميت شهنشاه مندمى تسليم كر يك بي-اب آگر افغان فو جیس اس کےخلاف چل پڑیں تو انہیں روکنا اس کے بس میں بیں ہوگا۔ مروہ اپنی کمزوری کی پرظاہر میں ہونے دیا تھا۔

آ دیند بیک نے سیدرجیم خان کا پٹیالہ میں شاعدار استقبال كيا-"آپ كى آمد باعث مرت اور علامت كامرانى ہے"۔اس نے كرو تجائى ميں سيدرجم خال سے بات چيت شروع كرتے ہوئے كها۔

سدرجم خال نے اعداد اور استقبال کے لئے حرب ادا كرتے ہوئے جواب دیا۔"آپ كا فادم دو آ قاؤں کا طازم ہے۔حضوراس کے پرانے آ قابی اور تيورشاه نياآ قا ب-خادم كاول آب كساته باور دماغ بمي آپ كاساتهد كا"-"اس وقت ہم اینے خادم سے تیس ما کم لا ہور کے

سفیرے مخاطب ہیں اور ان کا پیغام جانتا جا ہے ہیں''۔ آ دیند بیک نے جواب دیا۔

" خادم کے نئے آتا کا پیغام مختر ہے، اطاعت כניונעותנ"-

"جمآب كے شئآ قاركهال تك بروسرك سية بيں؟"

"حضور كا خادم ول اور د ماغ سے يعين ولاتا ہے كراس كانيا آقاس كے برائے آقاكودوآبك حكومت بر

آ دینه بیک خوش موکیا۔" کوئی شرا نظا؟" "اظباراطاعت اور ماليه كى ادا ليكي" \_

"اس بارے میں ہم کل تیورشاہ کے سفیر کواپنے جواب ہے آ کا کریں گے"۔ آدید بیک نے کیا۔"اب ہم اینے تما تندہ معین لا ہورے لا ہور کے دریار، امراء اور حكرانوں كے بارے ميں جانا جا ہيں كے"۔

" تيور شاه نو آموز اور نا جربه كار بي -سيدرجم خال نے لاہور کے حالات کا بیان شروع کیا۔"اس کا جرنیل جہان خان سکسوں کی شورش دیائے کی بوری کوشش كرد باع مرفوج اورس مايدكى كى وجدے حالات اس كے قابو مس بيس آ رہے۔ تيمورشاه اينے والد كوجلد از جلد مجمد كامياني وكمانا جابتا ب\_ حضور س مصالحت اور دوآ بری حکرانی قائم رکھنے کا فیصلہ اس کی ای خواہش کی وجے ہے۔ بیمعالحت نہ ہو کی تو وہ فو تی کارروائی کا فيمله كريك بي اور ميرے والي جاتے بى فوجيس روانه

آ دینه بیک فوتی کارروائی کا سن کر تحوری دیر خاموش رہا مربیخیال کرے کہسیدرجیم خال اس کا کوئی غلا مطلب نہ تکا لے۔ اس نے موضوع بدل دیا۔ "امرائے لا مور کا رویے کیا ہے؟ انہوں نے تیورشاہ کو تول کرایا ہے یا جیس، تیمورشاہ ان پراحکاد کرتا ہے؟"

"لا ہور کے امراء اور شرفاء میں تیمور شاہ کی قربت کے مقابلہ کی دوڑ جاری ہے مگر جہان خان ان کی راہ میں یوی رکاوٹ ہے۔ وہ سکسوں کے مقابلہ میں ان کی سابقہ پہائے ل کی وجہ سے ان پراعماد کرنے کو تیار نبیں'۔ "مغلاني بيم س حال من ہے؟"

"فترحارے والی آنے کے بعدے وہ بازار حكيمال كى ايك ويران سرائے ميں يدى ہے، اس كى صاحبزادی اور خادم بیکم کوٹ کی حویلی میں ہیں مگر وہ خود قلعہ سے قریب سرائے میں رہ رسی ہے تا کہ دربار اور امرائے لاہورے قریب رہے۔احمد شاہ ابدالی نے جہان خان کواہے منانے اور وظیفہ قبول کرنے پر رامنی کرنے کا تحكم ويا تقا مكراست كوئي كامياني نبيس موئي۔ وہ الجمي تك اس اميد ير ہے كه بادشاه اس كى ناراضكى اور وفادارى كو و مکی کراس کی جا گیر بحال کردے گا"۔ سیدرجیم خان نے

"مغلانی بیم کے لئے احمد شاہ ابدالی کے اس فیملہ کو مانے بغیراب جارہ میں "۔ آدیند بیک نے رائے

دی۔ "بیم کے لئے اس فیملہ کو مانے بغیر جارہ بھی نیس اوراس میں اسے مانے کا حوصلہ می جیس - اس کا خیال ہے کہ اس کی سفارت کاری اور فتندا تکیزی سے ڈر کرتیور شاہ اس کی جا کیر بحال کرنے کی سفارش کردے گا۔امراء ہے میل طاب اور حولی کی بجائے سرائے عیم می آیام

ای دجہ سے ہے -"تیورشاہ کو بیلم کی ان سر کرمیوں کاعلم تو ہوگا؟" " تيور شاه ك ياس بيم كى محراني ك لئ ونت نہیں اور نہ بی نوجوان تیمور شاہ بیلم کی فطرت سے آگاہ

اس انکشاف برآوید بیک کوخوشی مولی-"ماری خواہش ہے کہ آپ بیلم ہے بھی تعلق رمیس اور ان کی

سر کرمیوں کی تغصیل ہے ہمیں یا خبر رکھیں۔ تیور شاہ کے بعدلا مور میں سب سے اہم مغلانی بیلم میں "-"حضور کے علم پراس میں کوتا ہی جیس ہوگی"۔سید

رجم خال نے جواب دیا۔

آكرچداے بيم ب رابط ركمنا سخت نا كوار تفا مكر آ دینہ بیک کے علم کے بعدوہ ایسا کرنے پرمجبور تھا۔

آ دینہ بیک نے تیمورشاہ کی اطاعت تبول کر لی اور وعده کیا که وه چھتیں لا کھروپیہ سالانداس کے خزانہ میں جمع كرائے كا۔اس نے ايك بار پر درخواست كى كداسے وربار لا ہور میں حاضری سے مستنی قرار دیا جائے اور معاہدہ کی شرائلا ملے کرنے کے لئے اس نے اپنے ولیل ولارام كوسيدرجيم خال كيساتهولا مورجيج ويا\_

تیورشاہ آوینہ بیک کی نظرت سے واقف شہ تھا۔ سیدرجیم خان کی ترغیب پراس نے اس کی پیش کردہ شرا کط منظور کرلیں اور آ دینہ بیک کی تقرری کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ جہان خان کو بیمعاہدہ پہند میں تھا، اس نے تیمورشاہ كومشوره ديا كدآ دينه بيك كى طرف سے ماليد كى رقم كى ادائیکی اور نیک چلنی کی منانت کے طور پر دلا رام کو لا ہور من روك لها جائے۔ وہ جانا تھا كرآ وينه بيك ماليدى ادا لیکی کا وعدہ کرلیا کرتا ہے جراے بورا کرنے میں بملی سيا ثابت يس موار

تيورشاه نے اس كامشوره بحى مان ليا اور ولا رام كو لا مور من قيام كا يابند كرديا- آوينديك كومعلوم مواتواس نے دلارام کومراسلہ بھیجا کہوہ مغلانی بیم سے رابطر کے اوران کی ہدایات پر مل کرے۔اس نے بیکم کو بھی مراسا ارسال کیا اور لکما کرمرمنو کے خاعدان کے یوائے خادم كى حيثيت عدد ال كى برفدمت كے لئے تار باور آ زمائش کی اس کمڑی جس ان کی خدمت کرنا اینا قرض -412

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیارے کو ویپ سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



جو ا هر ریز پ

🖈 مصیبت کو پوشیده رکھنا جواں مردی ہے۔ \* نفاق بيه ہے كدائي غلطيوں پر پرده ڈالتا اور دوسروں کے عیوب اجھالنا۔ \* تہاری اصل استی تہاری سوچ ہے، بانی تو صرف بدیاں اور کوشت ہے۔ \* غلطیوں ہے جیس ، انسان اپنی غلطیوں پر اصرار ہے تاه بوتے ہیں۔ \* موت كا ذا نُقدتو سب عَكمت بين ليكن زندگى كا كوئى لوئی۔ (عیم متاز-میانوالی)

" تيمورشاه دعوت من تو شريك نه موا، جلوس من کیے شریک ہوتا؟'' ایک نوجوان بزرگ کا منشاء سمجھ نہ

"اس سے کیا فرق پرتاہے؟ کھانا تو اس نے بیلم کا بی کھایا۔ سرائے سے قلعہ تک ایک بروا جلوس کھانا لے کر حمیا تھا۔ اتنا کھانا تھا کہ سب قلعہ والے بھی ختم نہیں کر سکے تھے۔ حاجت مندوں میں تعلیم کیا حمیا ہوگا''۔ کالو

احمد شاہ ابدالی کو شاہجہان آباد کے حالات کی مسل خری موسول ہوئی رہتی تھیں۔ مغلانی بیم کا سرائے میں قیام اے پندلہیں تھا اس نے تیورشاہ اور جہان خان کو ہدایت کی کہوہ انہیں وظیفہ قبول کرنے اور سرائے علیم سے بیکم پورہ میں ای حویلی میں معمل ہونے پررامنی کریں۔ تیورشاہ نے اسے مشیروں سے معورہ کر كے بيكم كومراسلدارسال كيا كہ بم آپ كے ملك اور شمر مل آئے ہیں اور حضور نے اہمی کک ماری دعوت میں تہیں گی۔ الل مندوستان جانتے ہیں کہ حضور ہارے لئے بہن کے مقام پر ہیں۔ووکیا کہتے ہوں مے کہ بدی بهن نے چھوٹے بھائی کوایک وقت کا کھانا ہمی نہ کھلایا؟ كالوبهت خوش تغاء وه چويال بين موجود ملاحول كو بیکم کی دعوت اور جلوس کی کہائی بری برد ها چرها کرسنار ہا تما۔ '' بیکم کی دعوت میں افغان جرنیل بھی شریک ہوا اس کے فوجی سردار اور امرائے دربار بھی شریک ہوئے۔ لا ہورشہر کے شرفاء اور علماء نے ہمی شرکت کی اورسب نے ال كربيم كى منت اجت كى "-

" بيكم قلعه واليس آسمى جائے تو جميس كيا؟ اتنى بوی دعوت کی اور ماری بستی سے سرف ایک کالو کو بلایا"۔ ایک ملاح نے کالوکوتنگ کرنے کوکہا۔

" كيامعلوم اس في بلايا بعي تمايا يدخود عي جلامي الما -دومرے نے کیا۔

" كالوخود كميا تعايا بيكم في بلايا تعا، بيه جارى بستى كى عزت ہے'۔ بوڑھے ملاح نے اس کا غراق اڑانے والول كورو كنے كوكها\_

" تم تو جا كرد يكموكى كى دعوت بيس بن بلائے كوئى عام آ دی بھی مہیں کر میں مستجیں دے گا، وہ تو مغلالی بیکم کی دعوت محلی جے افغان بادشاہ اپنی بنی کہتا ہے اور جس كى بيني معل والے باوشاہ كے وزير اعظم كى بيلم بے "۔ کالونے عمدے کہا۔

بوڑھے ملاح نے اس کوشنڈ اکرنے کو کھا۔ ''راوی تے کئی حکر انوں کو آتے ویکھا مرراوی میں تھتی تھیجنے والوں کو بھی کسی نے اتن عزت بیس وی می میدسب ستی جلانے والوں کی عزت ہے اس براتو با باخعر بھی خوش ہول

كالوخوش موكميا-" افغان بادشاه كاجرنيل خود بيكم كو اس کی حو ملی تک چھوڑنے کیا۔جلوس میں اس کے فوجی سوار بيكم كي آك يتي جل رب تھے۔ تيور شاه وك تو اس نے خودروک دیا کہ حاکم کے لئے اجمالیس لکتا ورنہ ووقة خود كہتا تھا على الى بهن كواس كى حو كى تك چھوڑنے جاوَل کا"۔

اس كا خيال تها كه بيكم اين حويلي ميس وموت كا اہتمام کریں کی کیونکہ سرائے میں اس کی مخبائش نہیں تھی لین بیم نے تیور شاہ کے الل خانہ خدام اور حکام کے لخے ای سرائے میں دعوت کا اہتمام کیا اور تیمورشاہ کوقلعہ میں بی کھانا بجوادیا اورلکھا کہ'' بھائی حاکم ہے بہن کو پہند مبیں کدوہ اس کی کٹیا میں آئے ، بیاس کے مقام ومرتبہ كمنافى ب اورنهايت موشيارى سے تيمورشاه كى حال

دوت کے بعد جہان خان اور اس کے ساتھی بیلم کو وظیفہ قبول کرنے اور حویلی میں واپس جانے یر آ مادہ كرنے كلے۔ دوال موقعہ ہے فائدہ اٹھانا جا ہے تھے تكر بیکم ان کے ارادہ ہے آ گاہ تھی۔ "معین الملک کی روح اورجم سے دوری ہم گوارائیس کر سکتے۔ یکم کوٹ سے آ كر حاضري وينا مارے لئے وشوار ہو گا"۔ اس نے جا كيرند كلنے ير نارامني كى بجائے سرائے ميں قيام كوميرمنو كم ارے قريب رہنے كى خوا بش كوقر ارديا۔

"روحول کے لئے سافت کی اہمیت نہیں ہوتی۔ مرارے دوری کا علاج حضور کا بھائی کرسکتا ہے۔حضور جب جا ہیں شاہی وستہ اور سواری حضور کی ڈیور حمی عل موجود ہوں گے"۔ جہان خان کی بجائے ان کے ایک لا ہوری امرے کہا۔

"لا ہور سے ماری غیر حاضری میں مدرسمین الملك كالقم خراب موكيا تفاءبهم مدرسه كحقريب رهكراس ك كراني بحي توكرتے ہيں" \_ بيكم نے جواب ديا۔ بیکمنے اینے خاوند کے مزار کے ساتھ ایک مدرسہ قائم كرركما تماجواس كى عدم موجودكى يس يمى چلار باتما-"درسه کانقم تیورشاه کی ذمه داری ہے، بادشاه معظم معین الملک مغفور کے اس مدرسه کی محرالی کا خود

جہان خان نے ایے مثیر کی دائے کی تائید کرتے

ہوئے وہیں اعلان کر دیا کہ مدرسہ عین الملک کا انظام آئے سرکار کے ذمہ ہوگا۔

رات کے تک نداکرات جاری رے اور جہان خان بیم کو وظیفہ قبول کرنے اور سرائے سے بیکم پورہ کی حویلی میں معمل کرنے برآ مادہ کر کے واپس لونے ، اسکلے روز وہ خود جلوس کی صورت میں بیلم کو ان کی حویلی

آدینہ بیک سے معاہدہ کے بعد سے تیمورشاہ کی دوسری بدی کامیانی تھی، انہوں نے احدثاہ ابدالی کواس ک اطلاع ارسال کر دی اور ساری توجه نظم مملکت کی اصلاح يرلكادي-

سيدرجم خال نے آويند بيك كوتيمورشاه كى سلم كى اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ نواح لا ہور میں امن وامان بحال مور ہا ہے۔رائے محفوظ میں ، تجارتی قافے اور عام مسافر بلاخون آنے کئے ہیں اورلوکوں کوعدل وانعساف کے نظام سے کوئی فکوہ تبیس رہا۔

لقم پنجاب میں استحام سکھ ہی درہم پرہم کر سکتے تتع اگر جهان خان محمول كو كيلنے على كامياب ہو حميا تو ان ے دوآ بہ جالند حربی والی لیا جاسکتا ہے۔مغلانی بیم کے وظیفہ تبول کر لینے کا مطلب سے کہ وہ پنجاب کے مالات میں کی تیریل سے مایوں ہو چکی ہے۔ آ دید بیک نے ساری اطلاعات اور حالات کا تجزید کر کے سكسول كورو ببياور حوصله دين كانيامنعوب ينايا اورصدين خال کواس پرفوری عمل شروع کرنے کی بدایات وے کر مرہوں کی سرگرمیوں اور ارادوں کے بارے میں تازہ معلومات ك حفول ك لئ شابجهان آباد على اي مخبرول كوفورى مراسله لكعن كاعكم ويار

الل لا مود نے ایسااعلان پہلے بھی ندستا تھا۔"جس سى مسلمان كے ياس افي سواري بوه جهاد كى تيارى جہاد کی بیداری کی کوئی امیر نہیں تو اسے انہیں ہے وی فرض ادا کرنے پر مجبور کرنا پڑا۔ جہان خان مسرف دو ہزار سوار اور بیادہ با قاعدہ اور بے قاعدہ لڑنے والوں کے ساتھ شہر سے لکلا اہل لا مور پر ان کی ایل اور نختی کا بہت کم اثر موا

مغلانی بیم سکموں کے خلاف جہاد ہیں افغانوں سے بیجیے نہیں رہنا چاہتی تھی،اس نے بھی سواروں کا ایک دستہ بحرتی کیا اور جہان خان کی فوج کے ساتھ چک کورو کی اڑائی ہیں حصہ لینے بھیج دیا۔

مرائے خان خاناں میں منزل کرنے کے بعد

دوسرے روز جہان خان کی فوج چک کورو کے قریب پنجی لو جاروں طرف سے سکسوں نے اس بر بلغار کر دی۔ انہیں جہان خان کی روائلی اور اس کی بے قاعدہ فوج کی تعداد کی پہلے سے اطلاع مل چکی می اور وہ جک کورو سے باہر لکل کران کا انتظار کرزے تھے۔ بڑے تھمسان کا زن یرا، سکسوں نے جہان خان کی فوج کو تھیرے میں لے لیا۔ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی منا زیادہ تھی، وہ تجریہ کاراور جال نثار جنگجو تھے۔ووسری طرف جہان خان کے ساتھ بہت سے ایے مسلمان سے جنہوں نے پہلے بھی تكوار تبيس انحائي تمحى ادر نه يي بمي ميدان جنگ ديكها تغا\_ اليس زبردى ميدان جهاد من لاياميا تفارسكسول ك يہلے بى حملہ ميں ان كے ياؤں اكمر كے اور وہ اين كما تداركوميدان جهادي جمودكر بماكنا شروع مو محق جہان فان کے ساتھ اس کے ذاتی دستہ کے سوار رہ مجے، وہ بوی جانغشانی سے حکسوں کی پلغار رو کنے کی کوشش کر رب منے مرابیامعلوم ہوتا تھا کہ ان سب کا وقت شہادت آن پنجا ہے۔

ملک قاسم نے آ مے ہو ہ کر حملہ کرنے کی کوشش کی تو جہان خان نے روکا۔''صف اور سلامتی میں دخمن کے لئے خلاء پیدانہ کرو''۔ سکسوں کے خلاف اب تک ہیشہ عکومتی فوجیں ہی لوتی رہی تھیں۔ پیخاب پر مسلمانوں کی سینکڑوں سال کی عکومت کے دوران بھی کسی عکران نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے آ واز نہیں دی تھی۔ سکھ مسلمان حکرانوں کے خلاف نذہی جوش و جذبہ سے دینی جنگ لاتے رہے خلاف نذہی جوش و جذبہ سے دینی جنگ لاتے رہے جذبہ سے واقف نہیں تھے۔ افغانوں نے پہلی ہار انہیں جہاد کے اعلان اور جہاد کے لئے گھروں سے نکلنے کو کہا تو انہیں پیچ نہیں جل جہاد کے لئے کھروں سے نکلنے کو کہا تو انہیں پیچ نہیں جل رہا تھا کہ انہیں کیا کرتا ہے۔ ان کے لئے میداعلان بہت بھیاب تھا۔ افغان اپنی حکومت کے ساتھوا بنا جہاد بھی یہاں بہت کے آئے ہیں انہیں کیا کہ انہیں کہا کہ انہیں کے لئے میداعلان بہت بھیاب تھا۔ افغان اپنی حکومت کے ساتھوا بنا جہاد بھی یہاں بھیاب کے آئے ہیں '۔ دوایک دوسرے یو جھنے تگے۔ میل علماء اور اہل عدرسے یو جھنے تگے۔ میل علماء اور اہل عدرسے یو جھنے تھے۔ ملاء اور اہل عدرسے یو جھنے تھی ملاء اور اہل عدرسے یو جھنے تھی ملاء اور اہل عدرسے یو جھنے تھی۔ ملاء اور اہل عدرسے یو جھنے تھی۔

علاء اور الل مدرست پوچینے چل پڑے۔"جہاد کے لواز مات پورے ہو گئے؟ کیا سکھوں کے خلاف لڑائی میں مارے جانے والے شہید ہوں مے؟" مسلمانان ہند جہاد کی صرف دینی اہمیت کو مانتے تھے، جہادان کے ممل و کردارے بہت دور تھا۔

اس نے محوزے کو محمایا تو عقب سے سکھوں کا ایک کروہ جہان خان کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ ان کی طرف پڑھ رہا تھا، وہ ان کی طرف لیکا۔ جہان خان سیدھا آ کے نکل گیا۔ صف اور سلامتی میں خلاء پیدا ہو گیا تو طہماس خال نے اس خلا میں محدوزے ڈال کر دونوں کی پشت محفوظ کر دی۔ سکھ افغان جرنیل اور اس کے منحی مجرساتھیوں کو تھے۔ جہان خان اور ان کے ساتھی بڑی جانفٹانی سے لڑ رہے تھے۔ اور ان کے ساتھی بڑی جانفٹانی سے لڑ رہے تھے۔ اور ان کے ساتھی ان کی مدوکہ بنج اور ان کی مدوکہ بنج اور اس کی مدوکہ بنج اور بھاک کمڑ ہوئے۔ افغان سردار طلائی خان اپنی فوج کے ساتھ ان کی مدوکہ بنج اور بھاک کمڑ ہوئے۔ افغانوں نے دور سے تی ان کا تعاقب کیا۔

جہان خان کے لئے یہ ایک نیا تجربہ تھا، ان کے ساتھیوں کا میدان جہاد میں کماندار کو چھوڑ کر راہ فرار افتیار کرتا بہت افسوساک تھا۔ طلائی خال کی فوج اچا کک مدد کو نہ پہنچ جاتی تو مسلمانوں کی فلست صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جہان خال نے میدان جگ سے فرار ہونے والوں کو کھیر کر واپس لانے کا تھم دیا اور جب افغان دستے آبیں کمیر کر لائے تو اان میں سے بہت سول کو جہان خال نے سامنے ذخی کردایا۔

لوجہان حال ہے اس مارک وقت میں برق ملک قاسم کے دستہ نے اس مازک وقت میں برق بہادری دکھائی تھی اور جہان خان کا ساتھ نہیں جموز اتھا۔ لا ہوروا ہیں آ کراس نے تیمورشاہ سے ان کے لئے انعام و اکرام کی درخواست کی اور ملک قاسم کی بہادری اور مہارت کی بہت تعریف کی۔ تیمورشاہ نے ملک قاسم اور طہماس خان کوخلعت عطا کے اور ملک قاسم کو ''خان'' کا طہماس خان کوخلعت عطا کے اور ملک قاسم کو ''خان'' کا لقب دے کراہے افغان سرداروں کے برابر مرتبہ پرفائز

کردیا۔ مغلانی بیلمان کی اس کامیابی اور عزت افزائی پر بہت خوش ہوگی۔

جہان خان اور تیمورشاہ مسلمانان لا ہور کی میدان جنگ سے پہائی پر بہت خصہ میں تنے تکر پر جنیں کر کئے تنے، نہ آئیس سزادے کئے تنے اور نہ ہی ان کے ناک اور کان کٹوانے کا حکم دے سکتے تنے۔

\*\*\*

مغلانی بیم نے راہوار مخیل کی لگامیں تھینج لیں، راوی کے بہلے میں موروں کے نغری نے اس کے ذہن میں وہ سارے واقعات تازہ کردیئے تھے جنہیں وہ آج کی میج بمول جانا جا ہی تھی۔ وہ میج جب اس نے میرمنو کی میت کے سرمانے باغیوں کو بایا تو اور بیانج جب وہ ممنا بیم کو ملک قاسم کے ساتھ بیاہے آئی تھی۔وہ انتہائے عم کی مج محی اور یہ انتہائے سرت کا دن۔ ان دونوں انتہاؤی کے درمیان اس پروہ کچے بیتا جو کسی خالون پر نہ بیتا ہوگا مرآج کی سرت کے پھولوں میں چھیا دکھ کا کا نثا تكالنااس كيس مي ندتها حن بيكم كوملك قاسم عدياه كروه اس م سانجات يانے والى مى جواسے اندر بى اندر کمائے جارہا تھا۔ کروش ایام کے کسی مرحلہ پر محنا بیکم کی شاہجہان آ یاد والیسی اور عماوالملک کے ول میں اس كے لئے محبت كى خوابيدہ چنگارى كے شعلہ بن جانے كا عمداس عم بنجات ال كے لئے ابدى خوشى تحى مكريد احماس مجی تھا کہ افترار کے اعلی ابوانوں میں کمی اور افتدار کی اعلیٰ ترین مند کے نشہ سے آشنا ممنا بیکم کووہ راوی کے بیلے میں بانسری بجانے اور شکار کھیلنے والے توجوان ملک قاسم سے بیاہ رہی ہے۔ دونون کے ماضی اور مرتبه يش زين آسان كافرق ب،اس كا انجام بخير مو

ائی ذاتی بہادری اور ملاحیتوں کی بناء پر قاسم نے تیورشاہ کی فوج اور دربار میں قابل احر ام مقام بیدا کرلیا تھا۔ بیکم نے اس کے اور منا بیکم کے لئے اپنے اللہ عبدالعمد خال کی شاہانہ جو بلی سے دامن میں ایک الگ

حویلی وقف کردی تھی۔ ونیادی آسائش واحرام کے ان اسباب کے فراہم ہوجانے کے باوجود وہ کنا بیلم کومظلوم اور معصوم بھتی تھی جسے عماد الملک کے گنا ہوں کی بہت سخت سزا بھکتنا ہوئی تھی محراس خیال ہے اس کا دل قرار بکڑ لیتا کہ قاسم ممنا بیلم کی اپنی پہند تھا، اس کی ترخیب کا

سین جال آگر چہ ای نے پہینکا تھا کر ممنا بیم نے نئ زندگی کا نیا خواب خود دیکھا تھا۔

میک کورو می سکسول کی فکست فاش کے بعدے موسم بدلنا شروع موا تومسلسل بدل حميا مرى دم توري، موسم سرما آیا ادر بهار کود کید کریسیا ہو گیا۔ بیروہ موسم تھا جب مغلائی بیکم کے بین اور جوانی کے موسموں میں اس كا والد ملك يورك و حائة يرآ كر خيمه زن موجاتا تفا اور دیجی زندگی اورسیر وشکار سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا اور وه سب بین بعائی سارا سال اس موسم کا انتظار کیا كرتے تھے۔ كزشتہ شام كھوڑے برسوار وہ منا بيم كے ہمراہ دور تک دریا کے ڈھائے پر چلی کی تھی۔ بیلے اور و حائے کے درمیان دور تک کندم کی صل لبلہاری تھی۔ سرسوں کے معینوں کے یاس سے گزرتے ہوئے محسول ہوتا تھا کیسری رنگ کے ہزاروں لاکھوں پھول کورٹش کے لئے جک کے ہیں۔ فروب آ قاب سے پہلے پرندے ل كرنغه شب كاتے كلے تو حمنا بيكم نے اپنا كموڑاروك ليا تھا۔اے اس مورکن ماحول سے آشائی ندھی۔شامرہ کنا بیکم کے چرے برسوں کی پھولوں کے ی تازی و کھرکر مغلاني بيكم كي آعمول عن روشي الرآئي مي اعمرا كمرا ہونے سے پہلے و مرکب میں والی آ می تھیں۔شب رفتہ طاحوں اور پھنی واسول کی خوا تین کیب میں ڈھولی کی تھاپ پرشادی کے حمیت کائی رہی تھیں۔ والوی تعافت ہے آ شیا گنا بیم کے لئے مخاب کی بیلوک ثقافت بدی ولیے تی۔ وہ نی زعد کی ک مزل علی برے احماد سے واخل ہورہی تھی۔مغلانی بیلم نے عمول کی مخری ایک

طرف رکددی اور موروں کی بکار کا جواب دیے کے لئے خیے سے باہر کملی ہوائیں آئی۔

\*\*\*

مغلانی بیم اب عکران بیں شاہ کی وظیفہ خوار تھی۔ در ہار لا ہور میں اس کا احترام کیا جاتا تھالیکن دوآ بہ جمول اور کشمیر کی جا گیر مجمن جانے کا اسے بہت دکھ تھا اور وہ احمہ شاہ ابدائی سے بدلہ لینے کے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ تیمور شاہ اور جہان خان کو ناکام بنانے کے منصوبوں پرغور کرنے گئی تھی۔

شاہجہان آباد کے حالات پرنجیب الدولہ کی کردت کر ور ہونے پر عمادالملک نے بھر سے مرہد فوجیس شاہجہان آباد بلالی تعیں۔ آدینہ بیک اپنے دونوں طرف کے حالات کا جائزہ لے دہا تھا اور پنجاب سے افغانوں کو بھائے کی منعوبہ بندی عمل معروف تھا۔ مغلائی بیکم نے آدینہ بیک سے اتحاد کا فیصلہ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی سے بدلہ لینے کی ایک بی صورت تھی۔

ایک می جب وہ اپنی نشست کاہ بیں جی ہی ای منصوبہ کے تانے ہیں انجھی ہوئی تھی تو میاں خوش نہم منصوبہ کے تانے ہاں انجھی ہوئی تھی تو میاں خوش نہم نے طبہاس خال کی حاضری کی خواہش کی اطلاع دی۔وہ طبہاس خال کو پہند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس نے جہان خان کا دامن زیادہ مضبوطی سے تھام لیا تھا لیکن افغان دربار تک طبہاس خال کی رسائی سے اسے افغانوں کی دربار تک طبہاس خال کی رسائی سے اسے افغانوں کی سوچ کا اعدازہ ہوجاتا تھا،اس نے اجازت دے دی۔

غلام کوخواب میں جوعم دیا وہ حضور تک پہنچائے آیا موں '۔ طبہاس خال نے عرض کیا۔ بیم نے جرانی سے اس کی طرف دیکھا تمریجہ

جواب میں دیا۔ ''حضور کا بیہ غلام شب رفتہ مجر حسب دستور حضور کے اقبال کی بلندی اور تواب معین الملک منظور کی روح

کے لئے ایسال تواب کی دعا کے بعد سویا تو خدائے بزرگ نے اس پر کرم خاص فرمایا اور خواب میں نواب مخفور کاروشن چرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی''۔ بیکم پھر بھی خاموش رہی۔ بیکم پھر بھی خاموش رہی۔

''حضور کا خادم ہرردز نواب مخفور کے مزار پر فاتحہ
پڑھنے کے لئے حاضری دیتا ہے''۔ طہماس خال بتا تا
رہا۔''شب رفتہ کیا دیکھتا ہوں کہ نواب مغفورا پی قبر کے
سرہانے ایک چبوتر سے پرتشریف فرما ہیں، ان کے ایک
ہاتھ جس تکوار ہے اور وہ بلند آ واز جس تکم دے رہے ہیں
'' تیمورشاہ کو حاضر کرو، تیمورشاہ کو حاضر کرد''۔
'' تیمورشاہ کو حاضر کرو، تیمورشاہ کو حاضر کرد''۔

"اور مجمی کھے فرمایا نواب مغفور نے؟" بیلم نے اس کی بات کائی۔

"فواب مخفور کے ایک ہاتھ میں تکوار تھی اور دوسرے میں تکوار تھی اور دوسرے میں کنواب کی سرخ قبائمی۔ یہ غلام بھاک کر فواب مخفور نے واب مخفور نے وہ قبالی دیا اور تھی دیا۔" تیمور شاہ کو دیا ای خلام کو بہنا دی اور تھی دیا۔" تیمور شاہ کو حاضر کرو"۔ نواب مخفور کے چبرے پر دیبا ہی جلال تھا جبیا میدان جنگ ہیں نارامنی کے دفت ہوتا تھا"۔ جبیا میدان جنگ ہیں نارامنی کے دفت ہوتا تھا"۔

مغلائی بیکم کے چہرے پر خوشی کی لہریں ممودار ہوئیں، اس نے اس وفت گخواب کی سرخ رنگ کی قبا منگوائی اور طبہاس خال کو پہنادی

طہماس خال بیگم کے چہرے کی طرف بغور دیکے رہا تھا۔ '' حضور کے اس خادم کی خواہش تھی کہ حضرت تھے خوت کے ہاتھ پر بیعت کرے تمر وہ خادم کے بیعت کرنے تمر وہ خادم کے بیعت کرنے تمر وہ خادم کے بیعت بہت دکھ ہوا۔ ایک شب حضرت مرحوم نے خواب بھی ویدار دیا اور اس خاکسار کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بھانچ کے ہاتھ میں دے کر تھم دیا کہ اے ہمارے فرز ندسید عابد کے ہاتھ میں دے کر تھم دیا کہ اے ہمارے فرز ندسید عابد کے ہاتھ میں دے کر تھم دیا کہ اے ہمارے فرز ندسید عابد کے ہاتھ کی اس لے جا داور ان سے کہو کہ آئیس مرید کر لیں۔ اگل میں میں ماضر ہوا تو کیا تھی میں حاضر ہوا تو کیا

و کھنا ہے کہ وہاں ای شکل صورت کے ایک ہزرگ

تر بیف رکھتے ہیں جن کے ہاتھ میں حضرت نے اس

مسکین کا ہاتھ دیا تھا۔ خادم نے شیر بی پیش کر کے مرید

کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے میری طرف دیکھا

اور فر ہایا۔ تو قف کرو۔ تھوڑی دیر میں ایک اور بزرگ

تر بیف نے آئے۔ جملہ حاضرین تعظیم کے لئے گئرے

ہو گئے، یہ خادم بھی کھڑا ہو گیا۔ ان بزرگ نے ای انداز

میں میرا ہاتھ پکڑا جس انداز میں خواب میں سید جھرخوث

فی پکڑا تھا اور نئے آئے والے بزرگ کے ہاتھ میں

دیتے ہوئے کہا۔ انہیں مرید کرلیں۔ یہ سید عاید تھے۔

انہوں نے بیعت کے بور شیحت فر مائی می کہ چر نماز کے

اندائی سود فعہ دروو شریف پڑھا کرو۔ اس دوز سے حضور

انہوں نے بیعت کے بور شیحت فر مائی می کہ چر نماز کے

انہوں نے بیعت کے بور شیحت فر مائی می کہ چر نماز کے

انہوں نے بیعت کے بور شیحت فر مائی می کہ چر نماز کے

انہوں نے بیعت کے بور شیحت فر مائی می کہ چر نماز کے

انہوں نے بیعت کے بور شیحت فر مائی می کہ چر نماز کے

انہوں نے بیعت کے بور شیحت فر مائی می کہ چر نماز کے

انہوں نے بیعت کے بور شیحت فر مائی می کہ چر نماز کے

کا بیر خادم اس تھم پر کار بند ہے اور نواب مخفور کے مزار پر

فاتح کے لئے با قاعدہ حاضری دیتا ہے "۔

فاتح کے لئے با قاعدہ حاضری دیتا ہے "۔

فاتح کے لئے با قاعدہ حاضری دیتا ہے "۔

سید محمد خوث کے مقام و مرتبہ سے سب اہل لا ہور واقف تنے۔ طبہاس خاں کا خواب من کر بیکم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اس نے طبہاس خاں کو انعام سے نو از کر تھم دیا کہ دہ با قاعد وال کے حضور حاضری دیا کرے۔

ا محلے روز بیٹم نے شیر کی اور شما کف کے خوان شاہ محد غوث کی مسجد بجوائے اور سرفراز خاں کے ذریعے نقد بی کرائی کہ واقعی طہماس خاں پنے سیدعا بد کے ہاتھ میں بیعت کرد کھی ہے۔ یہ بیعت کرد کھی ہے۔

بیم نے طہماں خال کے خواب میں نواب معین الملک کو دیکھنے اور ان کی طرف سے تیمور شاہ کو حاضر کرنے کے حکم کی بیتبیر تکالی کہ پنجاب سے تیمور شاہ کی حکومت محتم ہونے والی ہے اور نواب معین الملک مرحوم افغالوں سے خوش ہیں۔

ایک روز جان خان کواطلاع ملی کریم کے اصطبل سے ان کے پی کھوڑے رات کے اند میرے میں چوری موضح میں۔اس نے فوری طور پر ممال سرکار کو بیلم سے آ عمیا کہ مغلانی بیٹم تیمورشاہ کے خلاف اس کا ساتھ دے گی-

k de de

مغلانی بیکم بے چینی ہے اپنے کمرے میں نہل رہی مخی، جہان خان نے آ وینہ بیک کے دکیل دلارام کوجیل میں بند کردیا تعااور حکم دیا تھا کہ جب تک آ دینہ بیک مالیہ کے بقایا جات ادائیں کرے گااس کے دکیل کور ہائیں کیا حائے گا۔

جہان خان کی طرف سے چولا کھے بقایا جات ادا کرنے کے علم پرآ دینہ بیک نے وہی پرانانسخداستعال کیا تفا۔"فصل آنے سے پہلے قبط کی ادا لیکی ممکن نہیں"۔ جہاں خادی ترین میں کے اس جہاں خادی ترین

جہان خان آ دید بیگ کے اس تربہ واقف تھا
ای لئے اس نے دلارام کولا ہور میں روک رکھا تھا۔ بیگم کو
دلارام کی گرفتاری اور قیدگی خبر پیٹی تو اس نے فورآاس کی
رہائی کی کوششیں شروع کر دیں اور جہان خان ہے تحریری
سفارش کی ۔ جہان خان نے جواب دیا۔ '' حضور ہمارے
لئے خواہر کے مرتبہ پر ہیں آ پ اس جھڑ میں ندآ کمی'' ۔
اس کے جواب کو اپنی تو ہیں کہ جواب پر بہت خصہ تھا، وہ
اس کے جواب کو اپنی تو ہیں جسی تھی ، اس نے تیمور شاہ کو

ال کے جواب اوا کی او بین بھی کی ، اس نے تیمورشاہ کو مراسلہ بھیجا کہ وہ اان سے ملنا چاہتی ہیں۔ کئی روزگزر کئے مگر تیمورشاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے علم تھا کہ بیکم دلارام کی رہائی کی درخواست کرے گی ، وہ اے رہائییں کرنا چاہتا تھا۔ ادھر سے ناکام ہو کر بیگم نے آ دینہ بیک کرنا چاہتا تھا۔ ادھر سے ناکام ہو کر بیگم نے آ دینہ بیک کہ پاس اپنی بینجا کہ مالیہ کی رقم ادا کر کے فوراً دلارام کو رہا کراؤ مگراس نے بھی نہ جواب دیا اور نہ رو پید بیجیا۔ دلارام بیگم کا بھی مشیراور مجر تھا ، اس کی قید سے اسے جہان دلارام بیگم کا بھی مشیراور مجر تھا ، اس کی قید سے اسے جہان منان اور تیمورشاہ کے خلاف اپنے منصوبہ پر عمل دشوار ہو خان اور تیمورشاہ کے خلاف اپنے منصوبہ پر عمل دشوار ہو

مرقراز خال کرے میں داخل ہوکر دست بستہ کمڑا ہوگیا، بیکم نے سرافھا کراس کی طرف دیکھا۔"جم بھے

پاس بیجا جنہوں نے واپس آکر بتایا کہ بیگم کا ایک طاذم خواجہ سرا محبت ان کے کھوڑے چوری کر لے گیا ہے اور بیگم نے اس کے بیچے اپنے آ دی بیجے ہیں۔ جہان خان کو پچے شہر کر را اس نے ملک قاسم کو برق رفتار دستہ کے ساتھ خواجہ سرا کے تعاقب میں بیجا اور اسے کھوڑوں سمیت پکڑ کر واپس لانے کا تھم ویا۔ اس خیال سے کہ بیگم مسیت پکڑ کر واپس لانے کا تھم ویا۔ اس خیال سے کہ بیگم ملک قاسم نے خواجہ سرا کو آ دینہ بیک کی صدود میں داخل ملک قاسم نے خواجہ سرا کو آ دینہ بیک کی صدود میں داخل مونے سے پہلے جالیا۔خواجہ سرا کی جامہ تلاثی کی گئی تو اس میں ہونے سے پہلے جالیا۔خواجہ سرا کی جامہ تلاثی کی گئی تو اس میں ہونے سے آدینہ بیگ کے تام بیگم کا مراسلہ آ مد ہوا جس میں طبحہ اس خال کے خواب اور نواب معین الملک کے تیمور شاہ کو حاصر کرتے ہوئے بیگم نے لکھا شاہ کو حاصر کرنے سے افغانوں کی حکومت ختم ہونے والی شاہ کو حاصر کرنے سے افغانوں کی حکومت ختم ہونے والی شاہ کو حاصر کرنے آ پ تیاریاں چیز کردیں۔

ملک قاسم نے مراسلہ پڑھ کراپے پاس کو لیا اور
خواجر سراکو تھم دیا کہ وہ جلد آ دینہ بیک کے پاس کی جائے
اور بتایا کہ جہان خان کے تھم کی وجہ ہے اس کی حاتی لینا
اس پر لازم تھا درنہ وہ بیٹم عالیہ کے زیراحسان ہے اور ان
کے مشن کو اپنامشن مجمتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو
تاکیدگی کہ دو کس ہے اس کا ڈکر نہ کریں۔ جہان خان ہے
وہ کہہ دیں گے کہ مجبت فرار ہو گیا تھا اور دو اسے پکڑتیں
سکے تھے۔ کھوڑ ہے بیٹم کو دائیں کر دیئے گئے اور ملک قاسم
سکے تھے۔ کھوڑ ہے آیک ملازم کو خواجہ سرا محبت کے
شریک مشورہ ہونے کے الزام بیس قید کر دیا تاکہ جہان
شریک مشورہ ہونے کے الزام بیس قید کر دیا تاکہ جہان
خان کو یقین آ جائے کہ کھوڑ ہے واقعی چوری ہوئے تھے۔
خان کو یقین آ جائے کہ کھوڑ ہے واقعی چوری ہوئے تھے۔
مان کو یقین آ جائے کہ کھوڑ ہے واقعی چوری ہوئے تھے۔
مور شین ہوجائے اور منہ بندر کھی، اسے وظیفہ ملازم کو گھر اور ملازمت
کوشر شین ہوجائے اور منہ بندر کھی، اسے وظیفہ ملازم کو مشیمان رہے

آوینه بیک اس مشوره پر بہت خوش موااے بیتین

یں تیور شاہ کی طرف سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی''۔

برن ۔ ''حضور کا اندازہ ہمیشد کی طرح درست ہے''۔ سرفراز خال نے جواب دیا۔

"سواری تیار کرائیں، ہم خود تیور شاہ کے پاس جانا جا جے ہیں" بیلم نے تھم دیا۔

"فلام محتاخی کے لئے معافی کا خواستگار ہے، کیا بیمناسب نہ ہوگا کہ ان کی طرف سے اذن کا انظار کرلیا جائے؟" سرفراز خال نے استدعاکی۔

" جم ال الدن ك بابندنيس ، بم في بينام بجوا ويا ب كه بهم آرم بين " بيلم في بتايا -ديا ب كه بهم آرم بين " ميلم في بتايا -" حضور ك جلوس بين اوركون كون شامل بوگا؟"

سرفراز خال نے نے پوچھا۔ ''تمہارے اور محافظ دستہ کے علاوہ اور کوئی نہیں

جائے گا، ہمارے ساتھ''۔ بیٹم نے فیصلہ سنا دیا۔ ''کیا بیہ مناسب نہیں ہوگا کہ ملک قاسم کو بھی حضور

ساتھ شامل کرلیں؟''

"ہم نے جو تھم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے"۔ بیکم نے نارانسکی سے کہا۔

سرفراز خال نے سرجمادیا۔

بیگم مکک قاسم کوزیادہ اہمیت دے کرعمنا بیگم کے سامنے اپنی مجبوری طاہر نہیں کرنا جا ہی تھی۔

سے بیں بیرور شاہ کو بیٹم کی آ مرکا پیغام موصول ہوا تو انہوں نے سید رجیم خال کو ان کے استقبال کے لئے بیجا اور ہرایت کی کربیم کواحر ام سے شاہ برج پہنچادیا جائے۔ ہرایت کی کربیم کواحر ام سے شاہ برج پہنچادیا جائے۔ تیمور شاہ دو باری معروفیات ترک کر کے خود شاہ برج پہنچا اور بیٹم سے اس سفر کی تکلیف موارا کرنے کا سبب دریافت کیا۔

بیس کے مناب کے حالات اور آ دینہ بیک کے جالات اور آ دینہ بیک کے تو بہاں کر سے کہا کہ تواب قرالدین خال تجربہ کی تفاصل بیان کر سے کہا کہ تواب قرالدین خال

مرحوم وزراعظم سلطنت مغلیہ کے وقت سے شاہجہان
آباد اور لاہور کے سب حکمران آدینہ بیک کا تعاون
حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اس مرحلہ میں
جب ہرطرف سکھوں کی شورش بڑھ رہی ہے اس برگشتہ
کرنا مناسب نہیں ۔ ضرورت اس کا تعاون حاصل کرنے
کی ہے تا کہ اس شورش پر قابو پایا جا سکے ۔ بیکم نے دلارام
کو گرفار کرنے کے جہان خان کے اقدام کو بچگانہ قرارویا
اور کہا کہ ایک بہن اور بادشاہ معظم کی دیرینہ فیرخواہ کی
حیثیت سے وہ یہ بتانے آئی ہے کہ دلارام کوقید کر لینے
حیثیت سے وہ یہ بتانے آئی ہے کہ دلارام کوقید کر لینے
مائیں گے۔ اس لئے آدینہ بیک کو ساتھ طانے اور
مائیں کے ۔ اس لئے آدینہ بیک کو ساتھ طانے اور
مائیں کے دلارام کوریا کردیا جائے اورآ دینہ بیک کورقم
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے ہے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کے لئے
سکھوں کے خلاف کارروائیوں ٹی شامل کرنے کی میانہ دی جائے۔

تیور شاہ نے بیم کے خلوص پر یفین کر لیا اور دلارام کوقیدے رہا کرنے کا تھم دے دیا۔

سیدرجیم خان کو بیگم کی کامیانی سے زیادہ تیمورشاہ پراس کا اثر پہند بیس آیا، اس نے جہان خان کو دلا رام کی رہائی کے نقصانات مجمائے۔"مغلائی بیگم نے حضور کے اختیارات کی تو بین کی ہے، دلا رام کی رہائی میں آپ کو فیصلہ کرنا تھا"۔

جہان خان کو بیٹم کی اس حرکت پر سخت خصر آیا تمر وہ تیمورشاہ کے تھم کے سامنے مجبور تھا، اس نے دلارام پر محمران متعین کردیئے۔

جہان خان کی تحرانی کی تخی اور آ دینہ بیک کی طرف سے رقم نہ جینے کی وجہ سے دلارام بہت پریشان رہنے لگا۔
اس پریشانی جی اس کے لئے امید کی واحد کرن مغلائی بیکم تعیس ۔ اس نے بیکم کے حضور حاضر ہو کر منت کی کہ اسے جہان خان کے خضب سے نجات دلائی جائے اور خدشہ خلا ہرکیا کہ جہان خان اسے جان سے مرواد ہے اور خدشہ خلا ہرکیا کہ جہان خان اسے جان سے مرواد ہے ا

بیم نے جہان خان ہے کہا کہ وہ دلارام کی طرف سے منامن بنے کو تیار ہیں اگر آ دینہ بیک نے چولا کھ روپیدادانہ کیا تو وہ خودائے یاس ہے اداکر دیں گی۔ روپیدادانہ کیا تو وہ خودائے یاس ہے اداکر دیں گی۔ جہان خان کو روپے کی اشد منرورت تھی اس نے بیم کی منانت قبول کر لی تمر دلارام کے لا ہور سے باہر جانے پر بابندی پر قرار رکھی۔ جانے پر بابندی پر قرار رکھی۔

دلارام نے آدینہ بیک کو بہت محلوط تھے کر اس
نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب کائی انظار کے باوجود آدینہ
بیک نے چھ لا کھ روپ نہ بھیجا تو بیگم نے آدینہ بیک کو
اپنی سے جمعر سے جواہر بھیجے اور کہا کہ اگر اس کے
پاس روپ نہیں تو وہ یہ بیرے کردی رکھ کر کسی ساہوکار
سے قرض لے کر جہان خال کو چھ لا کھ روپ ہیجے دیے۔
بیکم کوڈر تھا کہ جہان خال کو جھ لا کھ روپہ بھیج دے۔
بیکم کوڈر تھا کہ جہان خال کو جلد رقم ادانہ کی گئی تو وہ پھر
سے دلارام کوقید کردےگا۔

آ دینہ بیک نے بیٹم کے اس مراسلہ کا بھی کوئی جواب شدیااور ہیرے اپنے پاس رکھ لئے۔

\*\*

شہر کے دردازے بند ہو چکے تھے، پہریدار فسیل اور برجول بن اپن اپن ڈیو ٹیوں پر پہنے گئے تھے، دیل دردازہ سے باہر نواب معین الملک کے موار پر جراغ جا کر خادم اپنے کمرے کی طرف جارہا تھا کہ اسے کھوڑ دن کے ٹاپوں کی آ داز سائی دی۔ دہ جلدی سے ایک درخت کے ٹاپوں کی آ داز سائی دی۔ دہ جلدی سے ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ غروب آ فاب کے بعد کھوڑ سواروں کے اس طرف آ نے سے دہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ سکھوڑ سواروں کے اس طرف آ نے سے دہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ سکھوڑ سواروں نے مرار کے عقب بی کھوڑ سے دوک چکی تھے۔ سواروں نے مرار کے عقب بی کھوڑ سے دوک کھی آ مران پر چا تھ اور زبین پر اس کی جا تھ کی کا رائ جی تھے۔ سواروں نے مرار کے عقب بیں کھوڑ سے دوک تھے۔ سواروں نے مرار کے عقب بیں کھوڑ سے دوک تھے۔ تھے۔ سواروں نے مراد زبین پر اس کی جا تھ فی کا رائ جی تھے۔ دوار موار فیا دور فیادم اور فیا۔ درختوں کے جمنڈ سے ایک سایہ برآ مد ہوا تو خادم اور تھا۔ درختوں کے جمنڈ سے ایک سایہ برآ مد ہوا تو خادم اور تھا۔ درختوں کے جمنڈ سے ایک سایہ برآ مد ہوا تو خادم اور تھا۔ درختوں کے جمنڈ سے ایک سایہ برآ مد ہوا تو خادم اور تھا۔ درختوں کے جمنڈ سے ایک سایہ برآ مد ہوا تو خادم اور تھا۔ درختوں کے جمنڈ سے ایک سایہ برآ مد ہوا تو خادم اور تھا۔ درختوں کے جمنڈ سے ایک سایہ برآ مد ہوا تو خادم اور تھا موتی رہے۔ 'ڈوا رائم' خادم نے

رات کی خاموثی میں سائے کی آ وازسی۔ سواروں نے آ کے بورہ کرسائے کواٹھایا اور اپ ساتھ محموزے پرسوار کرے فرار ہو سکتے۔ خادم تیز تیز چلنا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کی سائس چھوٹی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھی نے اندازہ کیا کہ کوئی خلاف معمول واقعہ چیش آیا ہے۔ "معنور نے چراخوں میں تیل کم ڈالنے پر ڈانٹ تو نہیں پاادی "۔اس نے قدا قابو جھا۔

" 'نواب مغفور کا سامی محود سوار انھالے مسے ہیں''۔ پریشان خادم نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔

" " تم سائے کے لئے اسٹے فکر مند ہور ہے ہو، کوئی بات نہیں نواب معاجب کا جسم تو محفوظ ہے '۔ " میں تواس لئے پریشان ہوں کہ نواب مغفور عمر بحر کفار کے خلاف جہاد کرتے رہے اور ان کا سابیہ مندو ہو ممیا''۔

"آن تم ہندو ساب دیکہ آئے ہوکل کو کوئی سکھ دکھائی دیے آ جائے گا، ہات تو دائتی پر بیٹان کن ہے '۔
اس نے اپنے ساتھی کو کھوڑ سواروں کی آ مرمزار کے عقب سے سائے گئیودار ہونے اور '' دلارام'' کہ کر محقب سے سائے کے نمودار ہونے اور '' دلارام'' کہ کر محقب سے سائے کے نمودار ہونے ور '' دلارام'' کہ کر واقعہ سنایا تو اس کا ساتھی جو تک پڑا۔ '' جمہیں معلوم ہے دلارام کون ہے ''

"ملی تو آپ کویتا چکا ہوں کے دلارام نواب معین الملک میرمنومغفور کا سامیہ ہے"۔

"نواب معین الملک کاسایہ بیں آ دینہ بیک کاسایہ بیس آ دینہ بیک کاسایہ ہے جو تیمورشاہ کے بیچھے لگار ہتا تھا اور نواب مغفور کی بیکم نے اسے جہان خان کی قید سے رہا کروایا تھا، اس سائے کی توافعان محرانی کرتے ہے"۔

کی توافعان محرانی کرتے ہے"۔

"لواب مغنور کی بیکم نے آ دیند بیکم کے سائے کو قید سے چیزوایا اور لواب مغفور نے خود اسے تیمور شاہ کے

محرانول سے چیزادیا۔ براخومی بخت معلوم ہوتا ہے وہ سایدتو''۔

''اس کی خوش بختی کو چھوڑ و اور اپنی بدیختی کا خیال کرو۔ اپنی آنکھوں کوشم دلاؤ کرانہوں نے آ دینہ بیک کا سارنہیں دیکھا۔ افغانوں کو پہند چل ممیا تو وہ تنہارے اغرر سے دلارام برآ مدکرنے بیٹے جائیں گئے'۔ اس کے ساتھی نے خبر دارکرتے ہوئے کہا۔

پریشان حال خادم اور بھی پریشان ہو میا۔" پہلے لوگ سکسول سے ڈرتے تھے ابتم افغانوں سے ڈرنے کے ہو۔ کیا بہتر نہ ہوگا کہ ہم بھی چیکے سے بھاک جائیں کہیں؟"

" اگرروٹی کمانے کا کوئی اور بندوبست ہوجائے تو اس سے بہتر کوئی ارادہ تبیس ہوسکتا"۔

"بعاگ تو جائیں محر جائیں سے کہاں؟ شہر میں افغان راج ہے، دیہات میں سکسوں کی شاہی ہے، ڈرتو دہاں بھی رہے گا"۔

''تو پھراللہ کا نام کو،لب ی کرادر آ تکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ، اللہ بھلا کرے گا''۔ دوسرے خادم نے کمرے کا دیا بجمادیا۔

\*\*\*

سید رجیم خان کے لئے مظانی بیکم سے بدلہ
چکانے کا اس سے بہتر کوئی موقد نہیں ہوسکا اس کے
جاسوسوں نے مظانی بیکم کے دُلارام کو لا ہور سے
بھانے کی تمام تغییلات جمع کرئی تیں۔ دُلارم کی قیدسے
رہائی کے وقت سے اس نے بیکم اور دلارام کے ملازموں
میں اپنے جاسوس شامل کرر کھے تھے۔ سورج کی آگھ میں
معلی اپنے جاسوس شامل کرر کھے تھے۔ سورج کی آگھ میں
معلی اضح بی وہ جہان خان کے حضور حاضر ہوا اور بیکم
کے دلارام کولا ہور سے ہماو سے کی ساری کہائی سادی۔
سورج کی آگھ میں تو سرقی اتری تھی جہان خان کی
سورج کی آگھ میں تو سرقی اتری تھی جہان خان کی
سورج کی آگھ میں تو سرقی اتری تھی جہان خان کی

لانے کے بعد ملک قاسم نے اسے اس مراسلہ سے آگاہ کر دیا تھا جو خواجہ سرا مجت سے برآید ہوا تھا۔ اس وقت سے اس نے بیٹم پر حمرانی سخت کردی تھی مگر اس انداز سے ربیٹم کوشیہ بھی نہ ہواس کے باوجود بیٹم نے آئیس مات کر دیا تھا۔ اس نے بیٹم پر افغانی ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور فوراً شرخو افغان سواروں کا دستہ بیٹم پورہ روانہ کر دیا اور اس کے کماندار کو تھم دیا کہ مغلانی بیٹم کورہ روانہ کر دیا اور اس کے کماندار کو تھم دیا کہ مغلانی بیٹم کورہ بروانہ کر دیا اور

اس کے روبرو ٹیش کیا جائے۔ ''مغلانی بیم نے بادشاہ معظم کے احسانات کا خیال کیا، نہ حضور کے کرم کا''۔سیدرجیم خال نے جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کی۔

جہان خان نے اعداز ہیں سوچنے لگا۔ "اس ہیں ہو ہے لگا۔"اس ہیں ہم افغان بھی تصور دار ہیں جو مظلائی بیٹم کو سجونہ سکے"۔

دو قصور و رزیں حضور افغان رحم دل ہیں جنہوں نے میر منوکی ہوہ سجوہ کر ہمیشہ اس کی سر پرتی گی۔ یہ یادشاہ معظم کی عظمت سر پرتی اور مفقت کی عظمت سر پرتی اور شفقت کا یہ صلا دیا کہ سلطان معظم سے باغی کے ساتھ سازش میں شریک ہوگئ"۔ رجم خال بہت ہوشیارتھا۔ سازش میں شریک ہوگئ"۔ رجم خال بہت ہوشیارتھا۔

مازش میں شریک ہوگئ"۔ رجم خال بہت ہوشیارتھا۔

مازش میں شریک ہوگئ"۔ رجم خال بہت ہوشیارتھا۔

مازش میں شریک ہوگئا۔

بیم پورہ سے افغان دستہ خالی واپس آسمیا بیم طلوع آفاب سے بل حولی سے کہیں چلی گئی تھی۔ عمال سرکار دن مجر لا ہور میں بیکم کو حلاش کرتے رہے مگر اس کا کہیں کوئی نشان نہ طا۔ بیکم کی صاحبز ادی اور ملازم سب حولی میں موجود سے انہوں نے بتایا کہ بیگم دو سواروں کے ہمراہ حولی سے روانہ ہوئی تھی۔ اس سے ظاہر تھا کہ وہ ولارام کو ہمگا لے جانے والے سواروں کے ہمراہ آدید بیک کی طرف نہیں تنی ہوگی مجروہ تنی کہاں؟ کسی کوکوئی سرائے نہیں مل دیا تھا۔ سرائے نہیں مل دیا تھا۔

حویلی سے فرار کی اطلاع دی می تو وہ بہت ناراض ہوا اے احساس موا کہ اس تے جہان خال کے مشورہ کے خلاف بیکم کی سفارش مان کرعلطی کی تھی اس کئے اس فرار كى زياده زمددارى خوداس يرب

بير ببلا موقعه تما جب تيور شاه اور جهان خان وونول بيكم كے بارے ميں سيدرجم خان كى رائے سے معنق ہو کئے تھے۔

سيدرجم خال بهت خوش تغابيكم كى تلاش عي سب ے زیادہ سرکرم وی تھا۔ بیٹم کورسوا ہوتے و مجھنے کی اس ك خوابش بورى مونے كا وقت آسكيا تما۔

جہان مان کے علم پر بیکم کی حو ملی پر افغان دستہ مغرر کر دیا حمیا عرکماندار کو بدایت کی تنی که بیلم کی صاحبر ادى اور لما زمول كوكونى تكليف نديينير

يرقى رفارسوارول نے ملك بورے والى آركر اطلاح وی که ملک مجاول کوشاه ولی الله نے شاہجهان آباد طلب کرلیا ہے اور وہاں پر بیٹم کے بارے میں کی کو پھے

غروب آ فآب سے پہلے جہان خان نے ناظم لا ہور کوطلب کیا اور حكم دیا كہ شمر كے دروازوں كى حرالى سخت کر دی جائے اور ہرآنے جانے والے پر تظرر می جائے اس کا خضب آکش انتام میں بدلنے لگا تھا۔دن برك الل اور ما كا ي يروه عمال سركار يرجى شبركرت لكا تما قلعہ سے اپنی حویلی تک کے سفر میں اس کے ذہن میں ایک عی خیال فشت کرتار ہا۔ بیلم کی سازش ولارام کا قرار اوربيكم كي كمشدكي -

حویلی کی ڈیوڑھی رکھوڑا خادم کے حوالے کر کے وہ مرجمكائ سوج يل كمويا موا آستدا ستدناندى طرف جار باقعا كدايك خواجد مرائي استد اكوكى خردى جهان خان کے قدموں کی رفارجز ہوگی۔

زنانه مس داخل موت عى وه خصر سے جلايا تو مرداند

میں خدام نے کان اس کی آواز پر لگادیے اس کی مرداند آواز کے بعد اندرز نانہ جیس بلند ہونے لکیس اس کے حرم کی آوازي بحى إس ميس شال موئي تيس چند لمح بعد ملازم كمي كوبازوے ميخ ہوئے زنانہ سے باہر لے آئے اور ڈیوڑی کے ساتھ ایک کوفری میں بند کر کے تالالگادیا۔

بیمظانی بیم می سراسیمه اورخوفزده وه سی شهر کے دروازے مطلتے بی شہر کے اعدر آسٹی تھی اور افغانوں ک الل كي خرياكر جهان خال كرم من الله كي كالمحل -اس کا خیال تھا کہ اسیے حرم اور حویلی میں جہان خان اس کے مقام ومرتبه كا احرزام كرے كا مكر جهان خال اے اپنے کمر میں دیکھ کراور بھی غضبناک ہو گیا اور اس کے نازک جم رکھوڑے کے جا بک برسانے لگا۔

مغلانی بیکم کی پٹائی اور گرفتار کی خبر جہان خان کی حویلی سے تھی اور کوچہ و بازارے ہوئی ہوئی ایک ایک محر اور کٹیا میں بھی کئی لا ہور کے امراء اور شرفاء کی اکثریت نے بینجرس کرخوشی محسوس کی بعض نے اس پرد کھ کا اظہار كياليكن بيكم كى مدداورر بائى كے لئے كسى نے بھى چھوند كيا کوئی مجمی میجونبین آ کرسکتا تعاوہ جہان خان کے غضب ہے جی واقف تھے اور مغلائی بیٹم کے جرم کی نوعیت سے بمی شریس کوئی بھی ایے جرم کا تصور تبیس کرسکتا تھا۔

بيكم كى ينانى اور قيد يرسب سے زيادہ خوتى تو سيد رجم خال کو ہونا تھی اس نے ایک طرح بیلم سے بھکاری خال کے مل کا بدلہ چکا دیا تھا اور دوسری طرف اس کے آتا آدیند بیک کی کامیانی کے امکانات روش ہو گئے تھے اس نے رات بھر جاک کر مغلائی بیکم کی کرفتاری شہراور افغان حكرانوں كے حالات كے بارے ميں يدى تعميل ہے مراسلہ تیار کیا اور شہر کے دروازے کھلتے بی سودا کروں کے مجیں میں مواروں کے ہاتھ آ دید بیک کوروانہ کردیا۔ ملک قاسم کے لئے بیمورت احوال بہت تکلیف ووسى است مظلاني بيكم اورآ وينه بيك كى سازش كالجمي علم

تمااور بیلم سے قدیم روابط کا احساس بھی۔ "اس آ زمائش میں بیلم حضور کی مدد ہمارا فرض بنآ ہے''۔اس نے ساری صورت حال کا جائزہ لے کرممنا بیلم کوقائل کرنے کی کوشش کی۔

''ہماری گردن ان کے احسان کے بوجدے جمک رہی ہے گراس اجنبی ملک اور شہر میں ہم بے بس ہیں''۔ منا بیم نے جواب دیا۔

ما یہ ہے ہوا ب دیا۔ "اگر آپ کو ہر افروز بیکم کے نام ایک مراسلہ لکھ دیں اور مغلانی بیکم کے خاندان کی سلطنت مغلیہ کے لئے خدیات کے حوالہ ہے اس خاندان کی عزت کے مختلا ہیں

مدد کو کہیں تو وہ ضرور تیمورشاہ کو بیٹم کی رہائی پر آ مادہ کرلیں می''۔ ملک قاسم نے اسے سمجمایا۔

من بیم نے بیموج کرجواب دیا۔ 'ایسا مراسلہ ککوکر جمیں خوشی ہوگی محر تیمورشاہ امور مملکت میں اپنی بیکم کی مداخلت بیند کرے کا جمیں شبہ ہے'۔

" مجمعے یفتین ہے کہ گو ہر افروز بیکم کی سفارش ٹالی نہیں جائے گی وہ شہنشاہ ہندوستان کی صاحبز ادی بھی تو ہے '۔قاسم نے کہا۔

" فیک ہے، آپ مراسلہ پہنیانے کا انظام کریں " کنا بیلم نے اس کی تجویز ہے انفاق کرلیا۔ تیورشاہ کے علم پر جہان خان نے اس شرط پر بیلم کو قید ہے رہا کیا کہ وہ چولا کھ روپ پر زیاضت فوری اوا کر

میرے رہا کیا کہ وہ چولا مددوپیدرہ ماہت ورن ہوں کا در سے بیگم دے۔ جہان خان نے افغان دستہ کی تحرانی میں اسے بیگم پورہ روانہ کردیا تا کہ دہ زرضا نت اداکر سکے۔ جب تک بیگم نے اپنے زیورات وجواہرات نظا کر چھلا کوروپیدادا تھیں کر

ويا تكد خوافغان دستدان يك حويلي من خيمسة ن را-

### \*\*\*

سرفراز خال بیگم کے حضور حاضری دے کر ہاہر آیا تو میاں خوش مہم نے جمک کرسلام کیا۔" آغا! کس بیگم حضور کی دعا کمی تعول ہوں گی؟" اس نے سرگوشی میں یو جھا۔

''ہماری بیم عنور کی یا گنا بیم کی؟'' سرفراز خال نے قدم روک لئے۔''میاں جس بیم حضور کی وعاوٰں کو آپ کی ٹائید حاصل ہوگی اس کی وعا کمیں تبول ہوجا کیں گی''۔

"آ غا! ہماری دعا تمیں تو دونوں کے ساتھ ہیں، ہم نے بیکم حضور اور ان کے خاندان کا نمک کھایا ہے اور گنا بیکم کو ہماری بیکم حضور نے بیٹی بتایا ہے"۔

''میاں دونوں بنگیوں کی دعا میں تو قبول نہیں ہو سنیں جس طرح ہوشیار پور میں آ دینہ بیک اور مراد خال کی فو جیس آ سنے سامنے کھڑی ہیں ای طرح بیگم حضور اور منا بیکم کی دعاؤں کے دینے ایک دوسرے سے متصادم ہیں میدان جنگ میں فتح تو ایک فریق کوئی ہوسکتی ہے''۔ مرفراز خال نے کہا۔

مرور المراق می دعا کرتے ہیں دونوں کی دعا نیس قبول ہوجا ئیں،ہم تو دونوں کا بھلاجا ہے ہیں'۔ ''تو پھرہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی دعا ہر کر قبول ''در بھرہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی دعا ہر کر قبول

"نه، آغا! ابيامت كهؤ "ميال خوش فهم نے منت

" میں نہی کہوں تو ایسا ہی ہوگا، ملک قاسم کا دستہ مراد خال کی فوج میں شائل ہے اور محنا بیکم صاحبہ اس کی کامیائی کی دعا میں ماتک رہی ہیں، بیکم حضور کس کی کامیائی کے لئے دعا کررہی ہیں، آپ خود جانے ہیں' ۔ سرفراز خال نے جواب دیا۔

"نه آغالهم محولیں جانے"۔میاں خوش تہم نے ای اعداز میں کیا۔"ہم تو خادم ہیں،بس پیجانے ہیں"۔ سرفراز خال مسکرادیا۔

سرفراز خال مسکرادیا۔ "آ خا! اینے خادموں پرمسکرا کر آئیں شرمندہ تو نہ کریں"۔میاں خوش ہم کہ کرآ محاکل میا۔ (جاری ہے)

﴿ جَلْ بِي إِ



مارے معاشرے کے مہذب ڈاکوؤں کی شرمناک داستان

آخری قبط

0314-4652230





PAKSOCHETY.COM

# مهذب ذاكوكا طريقه واردات

مہذب ڈاکو کی معاونت اس کی ہاں اور بہیں کرتی ہیں وہ جب کی اوک کو دیکھنے کے لئے جاتی ہیں تو اچھی طرح سے چھان ہیں کرتی ہیں۔ زمین کتی ہے، باپ، ہمائی کیا کام کرتے ہیں، مکان کیسے ہیں، کروں ہیں جمائلی کیا کام کرتے ہیں، مکان کیسے ہیں، کروں ہیں جمائلی کیرتی ہیں جہائلی کی جرتی ہیں جہائلی کو اس اسامان بنا چھے ہیں، اوکی ہاں، اوکی ہاں، کرکے ہیں کا ول دھک دھک کرتا ہے، مہذب ڈاکو کی ہاں، بہین کیا آئیس وہ خرائد بہین کیا آئیس وہ خرائد کورت جو بھی خود بہو بن کرآئی تھی آج اوکی کواس انداز بہین کرتا ہے۔ وہ قیر سے دیکے ہوئے سربراہ مملکت کی طرح پروٹوکول سے دیکے ہوئے سربراہ مملکت کی طرح پروٹوکول ماس کرتی ہے۔ اس کی اوکیاں آ ہت آ ہت ہوئی کا دورے ہیں۔ ماسل کرتی ہے۔ اس کی اوکیاں آ ہت آ ہت ہوئی کے سربراہ مملکت کی طرح پروٹوکول ماسل کرتی ہے۔ اس کی اوکیاں آ ہت آ ہت ہوئی کے سربراہ کی اوکیاں آ ہت آ ہت ہوئی کو سربراہ کی اوکیاں آ ہت آ ہت ہوئی کو سربراہ کرتی ہیں۔

"باجوائری کا قد کاٹھ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ناک کی محوری ذرا فیڑھی ہے، ویسے بھی چیٹا چیٹا سا سے"۔

"بال برتوب" - دوسری کمتی ہے۔
"باجو ریک بھی اتنا صاف نہیں ہے دیکھو، ہاتھ
پاؤں اور چیرے کے ریک بھی فرق صاف نظر آ رہا ہے۔
معلوم ہوتا ہے چیرے پر بوئی ہوشیاری ہے میک اب کیا
ہوا ہے۔ نہیں، یہ جارے بھائی کوسوٹ نیس کرے گی۔
ویسے آگر جیز بھی گاڑی دے دی تو کوئی بات نہیں تاک
ہے کون سایرتن کا کام لیتا ہے، ہم بھائی کے ساتھ گاڑی
میں سیر کے لئے جا کمی کی اللہ تم کھائی کے ساتھ گاڑی
میں سیر کے لئے جا کمی کی اللہ تم کھائی کے ساتھ گاڑی
میں سیر کے لئے جا کمی کی اللہ تم کھتا مر ہ آئے گا"۔

"مرہم نے اس تریل کا کیا کرنا ہے، ایک سے ایک بدر کراڑی ال عق ہے بھائی کے لئے راؤ کوں کی کی ونیس ہے"۔

''بہنیں ذرالوی کوتو ادھر بلا کمی''۔ نودارد نے الوی کی والدہ سے کہا۔ والدہ نے بٹی کوآ واز دی بٹی ذرا ادھی کی والدہ سے کہا۔ والدہ نے بٹی کوآ واز دی بٹی ذرا ادھی آ بالوکی کی حالت الیمی ہوگئی جیسے مجرم کوحوالات سے نکال کر تھانہ انچارج کے سامنے جیش کیا جاتا ہے۔ وہ چیوئی موئی می شرماتی بمجلی ، بمشیرة ملک الموت کے سامنے بیٹونی ۔ سمامنے بیٹونی ۔

" بہن تم نے اے کوئی تمیز نہیں سکھائی''۔ "کیامطلب؟"

"مطلب یہ ہے کہ ہم اے ویکھنے کے لئے آئے میں اور یہ سیدزاد یوں کی طرح پردہ کئے ہوئے ہے"۔ "بس بی ہے ذراشر ماگئی ہے"۔

"بہن میری مجھی بچیاں ہیں کیکن میں نے ان کو بیہ ٹریڈنگ نہیں دی ہے وقیانوی باتیں اب ہمیں چیوڑ دیلی ماہئم "

" " " " بن جی ہم مسلمان بھی ہیں بچیوں کوشرم و حیا کی تعلیم دینی جا ہے"'۔

"الوّاس كالمطلّب بيهوا كهم مسلمان نبيس بير؟" "ونبيس بهن جي خدانخواسته ميرا مطلب بينبيس

" " معلیں محبوری بنی کا جہیز وغیرہ تو تیار ہو چکا ہو ای"

"بس تی کوکرلیا ہے اور کھا بھی کررہے ہیں"۔
"بس تی بہتر ضروری چیز ہے آب ابھی تک پورا چیز بھی تیار بیس کر تکیس"۔

"بى كى كھ مالات عى اس حم كے ہو كے

"مالات كوليس و كيمتے بني والوں كولو اس كى قلر مونى جائے آج كل تو جهنر بيس كا ژى دينے كارواج بحى موكميا ہے، كا ژى اگر نہ مولو كا تھ كباڑكاكس نے كياكرنا موتا ہے"۔

دودھ سے محروم می این آ رحتی کے یاس کیا اور اللی تصل " إل بهن جي ليكن بم كارى ديين كى پوزيش مي ر ادهار پیسے لئے ادر ایکے دن بھینس خرید کر بیٹی کو بھیج دی۔ اس طرح مہذب ڈاکو کے ساتھ اس کے معاون ماں باپ بہنیں واردات میں شامل ہوتے ہیں۔

### جهيز بإوراثت

اب ہم و محصتے ہیں کہ آیا اسلام میں لڑک کے لئے جہز کا لانا کیا ضروری ہے اگر ضروری ہے تو اس کا کیا شوت ہے اور اگرنبیں تو اس کو اتنا ضروری کیوں سجھ لیا ممیا

ميں چونکہ عالم نہيں بلکہ طالب علم ہوں کیکن جہاں تك ميرے محدود علم مل ہے وہ يہ ہے كہ جيز كا اسلاى تعلیمات می نام ونشان تک جیس ہے۔اب آب سوال كر كي إلى كر مجر بينيول كوديا كيا جائے؟ تو اس كا جواب بیہ ہے کہاڑ کوں کواسلام نے با قاعدہ طور پر والد کی جا کداد مي حصدوارينايا ب جس طرح الركااين ياب كى جاكدادكا وارث ہے ای طرح اڑی بھی اینے باپ کی جا تداد میں وارث اورحق دار ب بلكدورافت كے معاملہ مي اسلام نے مورت کو خاص طور پر مرنظر رکھا ہے۔مندرجہ ذیل نقیمے كوغور سے ملاحظة فرما تيں۔

یادر ہے کہورافت کے اصول نب اور نکاح اور ولا اور فرائض میں سہام کو چداوزان میں مقرر فرمایا حمیا ہے۔ جومندرجدذ يل ين:

$$\frac{1}{8}$$
 (3)  $\frac{1}{4}$  (2)  $\frac{1}{2}$  (1)

(1) نسف کے حقدار یا یکی ہیں: 1- شوہر تر کہ زوجہ ے اگردہ باولاد می ۔ ایک بات جو یادر کھنے کے قابل ہے مورت کی وہ جائداد جواس کووالدے ورافت میں ملی ہے دہ اس کے خاوتد کی ملکیت جس نہیں ہوگی ، اصولی طور "تو پھر بٹھائے رکھنا بٹی کو کھر پر دیسے خدا جانا ہے مجھے تو ہر کز گاڑی دغیرہ کی خواہش نہیں ہے بس میرابیٹا کہتا ہے کدا کر جیز میں گاڑی نہ آئے تو میری انسانید ہوگی لوگ کیا کہیں مے کداس کے سرالی است عی مے گزرے میں آخر میری بھی کوئی عزت ہے معاشرے میں ایک مقام ہے اور میری تو ایک مجبوری ہے میں اپنی جشانی کی الوكى كارشته لينے سے الكاركر چكى بول-اس نے جھے

طعنددیا تھا کہ اچھااب میں دیکھوں کی کہ ٹو کب ایسی بہو لائے کی جو جھڑ میں گاڑی لے کرآ ئے۔اب خالی خولی بهو لے جانے سے تو میں رہی ، میں نے اس کا طعنہ بھی تو دحوتا ہے بہن تی تاک رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

بھر وہ اٹھ کر چلی گئیں اور کی دوسرے شکار کی الاش من يوكيركة كالرح معروف مولئي -

## خرانث بوزحى ساس

ایک خوف خداے عاری برحیاا بی بیٹیوں کودودھ و بی لیکن بہو کو کھانے کے ساتھ صرف یائی دے وجی، سب سے چھوتی انعیاف پہنداڑ کی نے ایک دن مال سے یو چما، امال بمانی کوجمی دود دریا کریں بدے انسانی ہے ہم توسب دودھ مکی اور بھائی اس سے عروم رہے۔ مال نے جواب دیا د کی بیٹی سے میٹنیس تیرے باپ کی ہیں اس كے باب نے جو بحورى جينس اس كے لئے بيجى ہے بي اس کا دودھ ہے۔اس کے بے فیرت باب کوشرم نہ آئی كر بنى كے لئے ایک بمینس بی بھیج دیا۔

مجورالا كے جب يہ بات كي تو خوف كے كمونث لى كرره كى اى دن اس كا بعائى في كے لئے آيا لو لو يون ئے روتے ہوئے ہمائی کوساری بات بتا دی، ہمائی نے باب سے بات کی تو باب توب کیا اس کی بیاری بنی

ر جہنز پر بھی خاوند کے مالکانہ حقوق نہیں ہیں۔ جہنز امسولی
طور پر عورت کی ملکبت ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ
جہنز دینے کی صورت میں لڑکی اپنے باپ کی جا کداد میں
مجر بھی ای طرح حقدار ہوگی جو حصہ اے اللہ نے عطا
فرمایا ہے۔ جہنز وراشت کو زائل نہیں کرتا۔ آج بعض
والدین یہ بجو کر معلمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو جہنز
والدین یہ بجو کر معلمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو جہنز
دے دیا ہے لبدا اب اس کا جا کداد میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ
غلط سورج ہے اور اگر وہ بیٹی کو اس کے حق سے محروم کریں
علط سورج ہے اور اگر وہ بیٹی کو اس کے حق سے محروم کریں

2- مسلِّي بيني جوتنها مو\_

العل -3

4 بين اگرايك بو (مال اورياپ س)

5- ایک بین جو باپ سے ہوجیکہ مال باپ کا کوئی بیٹا شہو۔

(2) رابع 1 کے حفد اردو ہیں: 1- شوہر مع ولد زوجہ 2- زوجہ جس کی اولا د نہ ہو۔

(3) حمن الح حمن كى حقدار مرف ورت باكر

اس کی اولاد بھی ہو۔ (4) دو مکٹ جو اس کے حقدار میار ہیں: 1-دو پٹیال یازیادہ 2- یا ہو تیاں 3- بہنس جو ماں باپ سے ہوں 4- یا بہن جو ہاپ کی طرف سے ہو۔

(5) آیک مگٹ ﴿ اس کے حقد ارتین ہیں: 1- مال بجد میت کا ولد اور بھائی بین نہ بول 2- مال کی اولا دوویا جبہ میت کا ولد اور بھائی بین نہ بول 2- مال کی اولا دوویا زائد کا جس میں ذکر ورافت برایر ہول کے 3- دادا جبکہ میت کے بھائیوں کے ساتھ کوئی اور صاحب فریفنہ نہ ہو۔

(6) آیک سمیل اس کے حقد ارسات ہیں:
1- باپ جبکہ میت کا ولد موجود ہو 2- مال جبکہ میت کا ولد یا بچتا یا بھائی بین ہول 3- دادا، ولد میت کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ وار بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی شامل ہو بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی شامل ہو بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی شامل ہو بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی شامل ہو بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی شامل ہو بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی شامل ہو بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صناحب فرض بھی بھی کے بہنوں کے ساتھ کوئی ساتھ کوئی ساتھ کے بھی ساتھ کوئی ساتھ کوئی کوئی کے بہنوں کے بھی شامل ہو ہوئی کے بھی کے بھی

ساتھ 7۔ پیوپھیاں (سکی بہن کے ساتھ)
ماحب علم وفراست ذرااس موئی موئی تقسیم پر جو
علم فرائعن کے متعلق ہے غور فرما نیس کہ عورت کو کسی بھی
حالت میں محروم نہیں رکھا حمیا خواہ وہ بیوی ہو، بہن ہو،
ماں ہو، بینی ہو، بوتی ہو، پھوپھی ہو، ختی کہ دادی تک کو

خاوندائی بیوی کی جائداد پرقابض نہیں ہوسکیا خواہ وہ جائدادات والد سے ترکے میں لمی ہو یا کسی کاروبار یا المازمت کے نتیج میں۔ ہاں البت عورت کی وفات کے بعد عورت کی جائداد سے آلے کا حقدار ہے بشرطیکہ زوجہ سے اولا د ہواور بیوی اولاد نہ ہونے کی صورت میں خاوند کی جائداد سے بھی آلے کی مالک ہے جبکہ اولاد ہونے کی صورت میں خاوند کی جائداد ہونے کی مصورت میں خاوند کی جائداد ہونے کی ا

ہندود کی جیز کا رواج ضرور ہے کونکہ ہندو ٹرہب او کوں کو باپ کی جا کداد جی حصد دار نہیں تھہراتا ان کی دیکھادیکمی مسلمانوں جی ہیں بھی ہیں جی رسم رواج یا گئی ادراس کے معزا ارات معاشرے جی ایک ناسور کی طرح معمل کئے۔ چنا نچہ ایک اندازے کے مطابق 70 لا کھ نوجوان بچیاں جیز شہونے اور مناسب رہتے نہ طنے کی وجہ سے اپنی جوانی ماں باپ کے گھر گزار نے پر مجبور ہوگئی

# شرم بخف كو مرآتي نبيل!

مبذب ڈاکوئم مرد ہوکر ایک بے بس اور کزور مورت کے مودہ مورت کے مود اس کے ملاول کر بہتے ہو۔ جس بیڈ پرسوتے ہو وہ تمہاری ہوی لائی ہے، جس موٹر سائنگل یا کار پرسوار ہوتے ہو وہ مورت کا لایا ہوا ہے، کھڑی، موہائل، جبتی سوٹ، سونے کی انگوٹھیائی واور لاکٹ پہن کر اترائے ہو، محرت ہوکیا جی تمہاری مردائی ہے، کی تم ایاج ہو، منگول کے بی کیا تم ایاج ہو، منگول کی طرح ہوکیا ہی تمہاری مردائی ہے، کیا تم ایاج ہو، منگول کی طرح ہوگی ہے۔

مطالبے كرتے مو،طلاق كى وحمكياں ديتے مو-تشدد يراتر آتے ہو، وہ وہ وہ ورت جس نے اپناسب کھے تہارے والے كرديا- مال باب كوكوچيوزا، يهن بهائيول كوچيوزا، ايخ ييارے وطن كى فضاؤل اور مواؤل كو چيوڑا، تم تو ايخ ممرا اے مال باب بہن ہمائیوں کے باس بی رہے۔ وہ جو ہائل کے آئی ہے تھی تو آسان بھی قرقرا کیا۔جو ج بارے کی جاروں و بواریں ال تئیں، باپ نے جرکا مكواجمي وياءخون كيينے كى كمائى سے تنكا تنكا جوڑا مواائي زندگی کاکل اٹا شبحی اور پھراہے سمرحی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو کیا کہ بھائی تی اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔خدارا! کوئی مجھے متائے لڑک کے باب نے كيا كناه كيا ٢٠

حیقت یہ ہے کہ عارے ہاں الی کنکا بہدری ہے۔ لڑکی کو جہنر دنیا والد کے ذھے بیس ہے بلکہ خاوند کے ذے ہے۔ آئے ایک بایات شادی کا احوال برجة ميں۔ باب سيدالانمياء ميں، دولها شير خدا ولهن خاتون جنت مھنی، بارات، نکاح، رحمتی کا ذکر آ کے جل کر كرول كا\_ الجمي من جوروايت تقل كرت والا مول س روایت بعض الفاظ کی کی بیشی سے شیعہ کی وونوں کی كتابول على موجود ب\_مندرجه ذيل حيمي كتابول على ب روایت دیمنی جاسکتی ہے۔ (1)امالی، مجنع الوجعفر طوی (2) مناقب خوارزی

(3) مناقب ابن شهر آشوب (4) كثف الغمه

(5) يحارالانوار، باقرىلى (6) جلاء العون بجلى

سى كتب بل محى بدروايات موجود بين بتغير يسر (1) د خار تعمل (2) رياض العفر و (3) موابب الدنديم شرح زرقاني جلد اني حضرت على كيت بي كه رسول الله نے مجمع عم قرمایا کدافعواور مصارف شادی کے

لے ای زرو ع والو می نے جا کرزرہ ع دی اور دام لا كر حضور كے دائن على ڈال ديئے۔ نہ آپ نے ور یافت قرمایا کہ سے کتنے ہیں اور ندیس نے خود بتلایا کہ اتے درہم ہیں۔ مرآب نے بلال کو بلا کرایک مٹی مرکر دى كە فاطمە كے كئے خوشبوخ يدكر لائے، پرآپ نے دونوں ہاتھ بر کر ابو برگودام دیے کہ فاطمہ کے لئے سب كيڑے اور ديكر سامان جو دركار ہے وہ خريد كر لائيں۔ عمار بن باسر اور و مكر احباب كو ابو بكر كے ساتھ روانه كيا۔ مرمب معرات بازار مل يہني جس جز كے فريدنے كا اراده كرتے تے يہلے ابو يكر كے سامنے بيش كرتے اگروه اس جز کا خرید نا درست حملیم کرتے تواہے خرید لیتے بس جو چزی انبول نے اس وقت خریدی وہ متدرجہ ذیل

سات ورہم کی ایک قیص، جار درہم کی ایک اورهن ، ایک خیبری ساه جادر ، ایک بنی مونی جاریاتی ، بسر کے دوگدے ایک گدا مجور کی جمال سے بحرا ہوا تھا دوسرے کدے کی بحرائی جمیٹر کی اون سے کی تی تھی ، ایک موف کا کپڑا تھا، ایک چڑے کا مطیزہ، دودھ کے لئے ایک کلزی کا بیالہ سبز حم کا ایک کمڑا تھا، مٹی کے کوزے تے، جب بہتمام سامان فریدا میا تو اس میں سے مجھ سامان ابو بر نے اشایا، باقی چزیں باتی چزیں دوسرے احباب نے اٹھالیں۔حنوری خدمت میں بیسامان لاکر بین کیا گیا۔ آپ نے اپ مبارک ہاتھوں میں لے کر لما حظة فرمايا اور دعاك كے بيكلمات ارشاد فرمائے۔"الله تعالی اس می الل بیت کے لئے برکت عطا فرمائے"۔ ردایات کے سلیلے میں شیعہ، تی کتب سے بدروایت بھی المتی ہے کہ معزت علی نے سامان جیزی خاطر ایل زرہ حضرت عثال کے ہاتھ فروقت کی تھی اور حضرت عثان نے بیزرہ خرید کر قبت اوا کروی اور پھر یمی زرہ حصرت كووايس كردى اس جدردانه طرز عمل يرحضور تے علان

ك حق مين وعائے خرك كلمات ارشاد فرمائے۔

# دعوت فكر

مين هرانصاف پيندمسلمان مرد وعورت كودعوت فكر ويتابهول كهوه مندرجه بالاروايات كوايك وفعه محر يرهيس اورسر چیس کہ جہز کس کے خرج پر بنا؟ سوال پیدا ہوسکا ے کہ نی کریم بیجہ فریب ہونے کے جہز دے تبیں سکتے تے تو بددوطرح سے غلط ہے، مہلی تو بدے کہ آب سردار كائات ين خدا سے جو مائلتے مل جاتا آپ كا زيد اختیاری تفااور اگر مادی اور د نیاوی نظرے دیکھا جائے تو اس وقت آپ بوجہ فتو حات اتنے غریب بھی نہیں تھے کہ خدانخواسته أيك ضروري كام مصرف نظركرت ادرايي بیاری بنی کے حق میں کوتاعی کرتے حقیقت میں ہے کہ آب رحت للعالمين بين آپ كے بركام بل امت كے لے سوائے فوائد اور آسانیوں کے اور چھیٹیں جن کے لتے احد بہاڑکوسونا بنانے کی آفر خداکی طرف سے ہوئی تملى وه أكر جاہے تو بني كوسونے ميں تول كرعلي كو بخش ویے لیکن امت کے لئے مشکل پیدا ہو جاتی۔ ہاں البت ان روایات سے جو بات ٹابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دولیا ا گرخریب بھی ہو پھر بھی اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ہوی کی مربلو ضرور بات کالازی انظام کرے اس وقت سیدنا علی بالکل غریب تنے اور جب رسول اللہ نے علی ے تکاح کے مصارف کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ نے جواب دیا کہ مرے یا س دواونٹ اور ایک زرہ ہے تو آب نے فرمایا اونٹ رہے دو جہاد کے کام آئیں کے لیکن زرہ بچے دو کیونکہ جنگ تو زرہ کے بغیر بھی لڑی جاعتی تھی۔ الی گنگا بہدگی نی کریم تو دولہا سے ہوچیں کہ تہارے یاں کھے ہے یا جین آج سرے سوال ہوتا ے کہ بنی کوکیادو کے۔

# عقل سلیم بھی یہی جا ہتی ہے

مال باب نے بنی کو جنا، پھر بالا بوسا، تعلیم دلائی، جوان کیا۔ اس کی عزت کی حفاظت کی تیکن وہ کسی کی امانت ہے۔اب جب امانت لوٹانے کا وقت آئے تو کیا ووتحض جس کی امانت کی حفاظت کاحق ادا کر دیا حمیا وہ سے مطالبهمى كرے كه چونكه تم نے ميرى امانت كى حفاظت كى بالبذا مجمعاب مال بمي جائة كياد نيا كاكوئى قانون یہ کہتا ہے کہ اینے محافظ، باؤی گارڈ، ملازم سے خدمت بھی کرائی جائے اور پھراے بیرکہا جائے کہ چونکہ تم نے میری خدمت کی ہے لہذا مجھے تنخواہ بھی دو۔ کیا بھی کسی سر پھرے نے اپنی باور چن ، دھو بن ، ملازمہے خدمت کے عوض رقم وصول کرنے کی ضد بھی کی ہے کہ چونکہ تم میرا کمانا پکائی ہو، کپڑے دحوتی ہو، کمرکی صفائی کرتی ہوللندا مجمے رویے بھی ویا کرو۔ کیا مجمی کسی نے اشتہار دیا ہو کہ مجے ایک عدد طازمہ کی ضرورت ہے جو مجھے دی ہزار روپیہ ماہانہ بھی دیا کرے؟ جب ایسالمبیں ہے تو مہذب ڈاکوئم کس اصول، حق اور کھیے کے تحت بیوی یا اس کے والدين ع فرمائش كرت اورتو تعات ركمت مو-

# مجبوري كانام فتكربيه

ساتھ، میت کے لئے عزار کل آتا ہے، بنی کے لئے واماد، دونوں كاكردارما جلا ب-اى كے معراء نے سغر آخرت کے لئے بٹی کے سرال جانے کو اپنے اشعار میں بطور استعارہ استعال کیا ہے۔

رنگا لے تال چندری کندا لے تال سیس مر کیا کرے کی اری دن کے دن خر جیں سال پیا کب بلا لے کمڑی منہ کے کی اری دن کے دن جب عزرائیل روح قبض کرنے کے لئے آ جاتا ب تو چر والی تبیس جاتا، ای طرح جب دولها بارات کے کرآتا ہے تو دہ بھی خالی ہیں جاتا۔

مرز رائیل کے سامنے بھی کسی کا بس نبیس چلتا، دولہا ك سائت بمى باب، بمائى بيبس موجاتے ہيں۔ وارث شاہ نے ہیر کے ڈولی چڑھنے کا خوب نقشہ تھینچا

وفي چمديال ماريال مير چكال مینوں لے علے بابلا لے علے وے مینوں رکھ لے پابلا ہیر آکھ ڈولی کھت کہار ٹی لے بطے وے میرا آکمیا کدی نه موژ دا سی اوہ سے باہل کھے گئے چلے وے تیری چمتر چماویں رکھ بیٹھ بابل حیث وانک سافرال بہہ چلے وے دن چار نہ رج آرام پایا دکھ درو معیناں سمہ علے وے سانوں بولیا جالیاں معاف کرنا بیج روز تیرے ممر رہ چلے وے ان اشعار میں موت کا منظر مجھ لیں یا بیٹی کی رضتی کے وقت کا سال، دونوں مظرناموں میں مماثلت یائی جالى -

شایدوالدین کی ای مجبوری کی وجہ سے مہذب ڈ اکو اوراس کے معاونین ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور والدین مجبوری کا نام شکریہ مجھ کرمہر بلب ہوجاتے

اصولی طور پر تو بہ جاہے کہ داماد اینے سسر کی خدمت كرے كيونكدسراے اسے جكر كا علاا بميشد كے لے دے رہا ہے۔ جواس کاعمر بحرکا ساتھی ہے جس سے اس کی آئندوسل جلے کی۔ باعث سکین قلب بھی ہے، تنائی کی سامی، دکه درد میں حصہ دار، جس کی وجہ سے اے نصف ایمان کی دولت ل کئی، جس کے ساتھ پیار و محبت نظی عبادت کا تواب اس پر مال خرچ کرنے سے مدقه كاثواب

### وراسو حنيا

خدارا معل سے کام لیں، حس دلیل، اصول، قانون، منابطے اور کلیے کے تحت الرکی والوں کو جہز دیے يرمجبوركيا جاتا ہے۔ أدحرتو زرہ جج كراورسات سات اور دس دس سال تک بحربیاں چروا کر اور دوسری خدمت کرا کے بنی کارشتہ دیا جارہا ہا اوحرائ کے ساتھوز عد کی مجر کا ا تا شرما تكا جا تا ب اور فر كے كى چوث ير ما تكا جا تا ب آخر کوئی تو بتا دے کہ اوک کے والد کو بیر سرا اس علطی کی بنا پر دى جاتى ہے اس نے كون سا ايسا جرم كيا ہے كدؤ لها تين جارسوطفیلوں کو لے کر دندیا تا ہوا برق و باد کی طرح آتا باورشام سے پہلے کمر کا عمل مغایا کرتا ہواائے کمر ک راہ لیتا ہے۔ کیا اس کے لئے کوئی قانون نیس کرتم نے ون كى روشى من ووكام كياب جوتهارا بم پيشررات كوكرتا

بارات کی شرعی حیثیت مم ازم میرے اتفی علم دنیم میں کوئی الی روایت

پڑھے دیکھنے بی نہیں آئی جس سے ہارات کے جواز کو ابت کیا جاسکے۔ یہ طےشدہ ہات ہے کہ ہرکام کے جواز کو ابت کیا جاسکے۔ یہ طےشدہ ہات ہے کہ ہرکام کے جواز کے اللے ہمارے پاس اسوہ تیمبر موجود تھے۔اب ہم اسوہ پیغیر کے تحت دیکھتے ہیں کہ آیا موجودہ زمانے بی مروجہ بارات کا کوئی فیوت ہے یا نہیں۔مثال کے طور پر ہم سیدنا علی کی شادی پر نظر دوڑاتے ہیں۔شیعہ، نی ددنوں کی علی کی شادی پر نظر دوڑاتے ہیں۔شیعہ، نی ددنوں کی کتب بیس روایات موجود ہیں بخوف طوالت مرف ایک ایک روایت ہیں راہا است موجود ہیں بخوف طوالت مرف ایک ایک روایت ہیں ضدمت ہے۔

حعرت الس كيت بي كه بي كريم كي خدمت میں موجود تھا۔ ٹی کر پم پر وحی نازل ہوئی۔ نزول وحی کے بعد حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کداے اس تو جاتا ہے کہ ماحب العرش کی طرف سے جرئیل کیا پیغام لایا ہے؟ مل نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں۔ فرمایا مجھے تھم ہوا ہے کہ فاطمہ کوعلی ابن ابی طالب کے ساتھ روق کردو۔ میں جاؤ میرے یاس الو بر مروعتان وعلى وطلحة وزبير هو بلالاؤ اوراتني بى تعداد ش انسار كومجى بلاؤ\_الس كيت بي ش چلا كيا اور ان سب حضرات كو حضور کے پاس بلا کر لایا۔ جب حضور کی خدمت میں بیہ سب لوگ این این جکہ بیٹ محے تو حضور نے خطبدارشاہ فرمايا \_ الحمد للدالح \_ خطبه ش حمد وثناء ادر نكاح كي اجميت بیان فرمائی مجرفرمایا میں سب حاضرین مجلس کواس چیز کا کواہ اور شاہر قرار دیتا ہوں کہ میں نے فاطمہ کاعلیٰ ابن الی طالب کے ساتھ جارصد مثقال میر کے عوض تکاح کردیا ب- ( بحار الانوار لما يا قرجلسي جلد عاشر مني 37 ، 38) ایک می روایت بھی ملاحظ فرمالیں۔

کے فرمان کے مطابق کی کام کے لئے گھر سے باہر
تفریف لے گئے ہوئے تھے، نبی کریم نے خطبہ نکاح
شردع فرمایا ۔ خطبہ بذاکے دوران فرمایا کہ اللہ نے بچھے تھم
دیا ہے کہ میں فاطمہ کا علی ابن الی طالب سے نکاح کر
دوں ۔ پس تم لوگ اس چیز کے گواہ اور شاہد ہوجاؤ کہ میں
دوں ۔ پس تم لوگ اس چیز کے گواہ اور شاہد ہوجاؤ کہ میں
نے فاطمہ علی کو نکاح کر کے دے دی ہے اور چارصد
منقال مہر مقرر کیا ہے۔ پھر مجور کا تعال منگوا کر سب کے
مناف مہر مقرر کیا ہے۔ پھر مجور کا تعال منگوا کر سب کے
مناف میں علی کو دیا پھر فرمایا کہ اس کو لوٹ لو اور آپس میں
جمیٹ کر کھاؤ تو ہم جمیٹ، چین کر کھائے گئے اس اثنا
مرف دیا ہے کہ میں فاطمہ سے چارصد منقال کے عوض
طرف دیا ہے کہ میں فاطمہ سے چارصد منقال کے عوض
تیرا نکاح کر دوں کیا تم اس چیز پر راضی ہوتو حضرت علی
تیرا نکاح کر دوں کیا تم اس چیز پر راضی ہوتو حضرت علی
نے عرض کیا یارسول اللہ میں راضی ہوں اور یہ بچھے منظور

ب -( ذخائر العقیٰ لحب الدین طبری ، احمد بن عبدالله ، التونی 694 ه صفحه 30 )

اگر تفیدات پڑھنی ہوں تو ویکھے "مواہب الدنیہ للقسطلانی بع شرح زرقائی جلد فائی صفیہ 2 تا7) مندرجہ بالا روایات سے سرف بیہ بات فابت ہوئی کہ حضور نے مرف جد محابہ کو بلوایا۔ حضرت علی کی طرف سے ہارات و فیرہ کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا اور سحابہ کو بلانے کا مقصد میں کا کہاں کوئی انتظام نہیں کیا گیا اور ایک تھال میں کچے خطبہ نکاح آپ نے فود پڑھا اور ایک تھال میں کچے خطبہ نکاح آپ نے فود پڑھا اور ایک تھال میں کچے اور بیس مہمان حضور نے فود بڑھا اور ایک تھال میں کچے اور بیس مہمان حضور نے فود بلائے تھے۔ سیدناعلی اپنی اور بیس مہمان حضور نے فود بلائے تھے۔ سیدناعلی اپنی طرف سے ایک آ دی بھی لے کرنیس آئے تھے۔ سیدناعلی اپنی مرف سے ایک آ دی بھی لے کرنیس آئے تھے۔ سیدناعلی اپنی مرف سے ایک آ دی بھی لے کرنیس آئے تھے۔ سیدنا میں ہر چڑھائی ماتھ اور بینڈ ہا جوں کے ساتھ اور کیا والوں ہر چڑھائی ماتھ اور بینڈ ہا جوں کے ساتھ اور کیاں سے سیکھا ہے۔ ساتھ اور بینڈ ہا جوں کے ساتھ اور کیاں سے سیکھا ہے۔ ساتھ اور بینڈ ہا جوں کے ساتھ اور کیاں سے سیکھا ہے۔ ساتھ اور بینڈ ہا جوں کے ساتھ اور کیاں سے سیکھا ہے۔ سیکھا ہ

الاک والوں سے دموتیں اڑانے کا انتہائی مجع تعل کا جواز میں کرناان کے دے ہے جووہ قیامت کی دیواروں تک وش میں کر سکتے اور بعض منہ میت حم سے لوگ لوگ والول سے یہاں تک کمدویے ہیں کدورااجمااتظام کرنا اماری بدعونی ند کراوینا محویا کسی کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں اور اپی جموتی عزت وقار کولڑ کی والوں كى يربادى سے مسلك كردكما ہے۔ يمرے خيال ميں يہ ایک مم کی ہث وحری اور ڈاکہ زنی کے متراوف ہے کہ ایک جیتی جائتی جان بھی لے جاؤ اور کمر کا سامان بھی لے جاؤ۔ سے بارات والی رسم پرانے زمانے کے طاقتور قبلوں اور كمزور بستيول كے كمينوں كى ى ب كدايك طاقتور قبيله کمزور قبیله کی آبادیوں پر پڑھائی کر دیتا تھا۔ سردار محور ے پرسوار ہوتا چندلوگ نقاروں پر چوٹ لگاتے اور بافی خرد آ زما ہوتے ، حمله آ ورمفتوح مردوں کومل کردیے جو مور تنس مردول کے تخلیہ میں آ چکی ہوں ان کو ہلاک کر ڈالتے۔ کنوار ہوں کو لفکر بوں میں بانث ویتے اور اس

طرح فائح بن كرلوشخے۔ (محيفہ فافيون باب 21 آيت، الغاشہ 23) شورش كاشيرى مرحم كے الفاظ بيں:

بظاہر مجیب ی بات ہے کین ایشیائی اقوام میں

ہارات کا جو طریقہ رائے ہے اس پر فور کرنے ہے بعد چلا

ہے کہ شادی (ہارات) اس محسکریت ہی کے ثقافی ارتقاء

کی ایک معاشرتی صورت ہے اور وہ زیور جو دہنیں پہنی بین ان مسکری نئے مندیوں ہی کا علامتیں ہیں محسر یوں کا بین مسکری نئے مندیوں ہی علامتیں ہیں محسر یوں کا جگہ ہاؤں کا بدل چوڑیاں ہیں باکڑے، بیڑیوں کی جگہ ہاؤں کی جہا جس ہیں بطوق کی جگہ بنتہ اور ہالیاں ہیں، اب بھی قیدی عورتوں کی جو حکمتے میں آئی ہیں ان سے محمدیوں پرانی تصورین جو دیکھنے میں آئی ہیں ان سے مصدیوں پرانی تصورین جو دیکھنے میں آئی ہیں ان سے اس کی تو ثیق ہوتی ہے۔

اگر شورش مرحوم کے ان الفاظ سے اتفاق کیا جائے تو جو نقشہ ہمار ہے ذہن میں آتا ہے وہ کافی حد تک ہماری مروجہ رسم بارات سے ملتا جلتا ہے۔ فوج کے ساتھ آئے کمایا بیا، مزے اڑائے ، لڑکی کو کار میں ڈالا، ڈھیروں سامان لوٹا اور رفو چکر ہو صحے۔

بارات مولا نا اشرف على تعانوي كى نظريس: اب بارات روانہ ہوئی ہے، یہ بارات بھی شادی کا براركن جى جاتى ہاوراس كے لئے دولها والے بھى دولهن والے بوے بوے امرار و تکرار کرتے ہیں۔ غرض اسلی اس ے محض ناموری اور تفاخر ہے اور پھونیس عجب جیس کہ کی وقت جبكه رابول من أمن جنهين تما أكثر قزاقول أور ڈاکوؤں سے دوجار ہونا پڑتا تھا، دولہا، دہن اوراسیاب وغیرہ كى حفاظت كے لئے اس وقت بيرتم ايجاد مونى موكى -اى وجدے كمر يجھے ايك آ دى ضرور جايا كرتا تھا عراب تو ندوه ضرورت باتی ربی نه کوئی مصلحت، صرف افتخار واشتهاد باتی رہ کیا پر اکثر اس میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ بلائے پیاس اور جا پہنچ سوء اوّل تو بے بلائے اس طرح کسی کے کھر جانا حرام ب- مديث شريف على ب كرجو تفل واوت على ب بلائے جائے وہ کیا تو چور موکر اور لکلا وہاں سے اخیرا ہو كر (رواه ابو داور ومفكلوة شريف صغيه 278) يعني ايها كناه ہوتا ہے جے چوری اور لوٹ مار کا۔ چردوسرے تفس کی بے آ برونی بھی ہوجاتی ہے کی کورسوا کرتا بدورسرا کناہ ہے۔ پھر ان باتول کی وجہ سے اکثر جائیان سے الی مندا مدی اور بے لطفی ہو جاتی ہے کہ عمر مجراس کا اثر دلوں میں باقی رہتا ب چونکداتفانی حرام ہے۔اس کے جن باتوں سے تا تفاقی یزے دہ مجی حرام ہوں کی اس لئے یہ فنول رسوم برگز جائز حييل-(ببتي زيورحمه عشم مني 24)

رسم ملنی

چونکہ شادی میں زیادہ تر رسیس او کی والوں سے مال

ہورنے کے اردگردہی کھوتی ہیں انہی ہیں ہے ایک رسم

المنی بھی ہے۔ جب بارات لڑکی والوں کے کمر پہنچتی ہے تو

دونوں جانب سے بینی دولہا کی طرف سے اس کا باب اور

دونوں جانب سے بینی دولہا کی طرف سے اس کا باب اور

دبن کی طرف سے اس کا باپ آپس میں گلے ملتے ہیں

اس موقعہ پردولہا کے والدکو کمبل اورسونے کی انگوشی پہنائی

جاتی ہے۔ میرے خیال میں گلے ملنے کا تو صرف بہانہ ہی

جوتا ہے اصل مقصد دولہا کے والدکونو از نا ہوتا ہے حالاتکہ

عدیث شریف کی رُو ہے اگر کسی مرد نے کسی مرد کوسونا

جہنم کی کمس کو پروا ہے بس لڑکی والوں سے جو ہاتھ گلے

جہنم کی کمس کو پروا ہے بس لڑکی والوں سے جو ہاتھ گلے

اسے شیر مادر بجھ کر بغیر ڈکارے بہنم کر جاؤ ''گرڈ ڈالگال

اسے شیر مادر بجھ کر بغیر ڈکارے بہنم کر جاؤ ''گرڈ ڈالگال

اسے شیر مادر بجھ کر بغیر ڈکارے بہنم کر جاؤ ''گرڈ ڈالگال

200

حق مہر چونکہ لڑکی کا حق ہے حتی کہ مہر معجل ادانہ کرنے کی معورت میں لڑکی حقوق زوجیت سے انکار بھی کرسکتی ہے بلکہ فقہا و نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حق مہر کا سپور حصہ لڑکی کا والد تکاح سے پہلے بھی اس غرض سے لیسکتا ہے کہ اس جی سے لڑکی کے لئے سامان جہنر تیار

(ربیمیس فرآوی علماء دیوبند، جلد بعثم کتاب النکاح

(162 30

سخد 182 کین جب کچو دینے کی باری آئی تو مہذب ڈاکو اوراس کے معاونین لو ہے کے تھن بن جاتے ہیں اور ہم بوجہ لاملمی کے خاموش تماشائی بن جاتے ہیں کیونکہ ہمیں حق مہر کی اہمیت وضرورت کا پہند تی نیں ہے۔ مام سور درت کا پہند تی نیں ہے۔

عامر بن رہید بیان کرتے ہیں کہ بوخرندہ کی ایک عورت نے حق مہر میں جوتا لے کرنکاح کرلیا۔ رسول اللہ نے اس سے ہو میما کیا تو خود کو اور اپنے مال کو جوتے کے ہر نے دیے پر رضامند ہے اس نے اثبات میں جواب دیا

# ايك دلچيپ مكالمه

بجھے اپنی ایک ٹاگر و بچی کا نکاح پڑھانے کا اتفاق
ہوا۔ لڑکی کے والد سے حق مہر کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے
گئے جو آپ مناسب سجھیں بائدھ دیں۔ میں نے دولہا
کے والد کو بلایا اور اس سے پوچھا۔ بھائی صاحب آپ
لڑکی کوخق مہر میں کئی رقم دیں ہے ؟

ہی جوشر بیت نے مقرر کی ہے۔
کی جوشر بیت نے مقرر کی ہے۔
دیکھیں محترم شریعت نے حق مہر میں کوئی رقم مقرر

لو پر کتنا ہونا جائے؟ پہر کتنا ہونا جائے؟ پہنات ہم نے صرف آپ سے تی ہے جمیں تو سے پیتا ہے کہ شریعت میں جن مہر بتیس روپے اور چھآنے ہونا

'''یہ آپ کوئس نے بتایا؟ ''جناب میراا پناجب نکاح ہوا تھا تو اتنا ہی حق مہر میں ہیں۔

میلیں ای پر بات کر لیتے ہیں، جب آپ کا نکاح مواقعااس دفت تو بتیں روپے میں بمینس فرید لی جاتی تھی جوآج کل سترای بزارے کم نہیں آتی۔ قاری صاحب آپ جا ہے کیا ہیں؟

محترم میں تو میر بھی تیس میا ہیں مرف حق مہر سے متعلق ہو چور ہا ہوں۔ سے متعلق ہو چور ہا ہوں۔

ووتو میں نے بتا دیا کہ شریعت کے مطابق حق مہر بائدھ دیں۔

ریں۔ جس نے عرض کر دیا ناں کہ شریعت میں کوئی مقدار

میرےکان میں کہا قاری ساحب کیا آپ یعین ہے کہ عة بن كرز يورات كا اينا ب موسكن كى كا ما يك كرلائ

كيابيدوافعي فريب ہے۔ ميں نے يو چھا۔ اور چيس ہرارروپیاداکرناان کے لئےمشکل ہے؟

جی نیس فریب و نیس میں مجیس برار سے زیادہ می دے سے بی اس آ دی نے آ ستد آ واز می کہا۔ تو پرآب ان کو سجائیں دیر ہوری ہے۔ میں مورت حال کی نزاکت کو مجھ کیا اگر میں زیادہ مند کرتا تو معالمه بكر بمى سكنا تما كونكه جمع بية بكرائر والول كى

بوزیش نازک ہوتی ہے۔ میں اڑکے کے والد کے پاس آیادراس نے کہا تھیک ہے بھائی تی آپ خوتی سے جتنا حق ميراداكرنا جا ج بين جحے بنا دين تاكه تكاح براما جائے۔ اڑکے کے والد کوئسی نے سمجمایا یا شایداسے خود بی

ہوش آ می کہنے لگا قاری صاحب دس تولدسونے کا زبور ہاب آپ کی مرسی پر مخصر ہے جتنا جا ہیں حق مہر ہا عدد

لیں چنانچہ 10 تولد سونے کے عوش میں منیں نے تکاح -W=2

حق مهر معجل ياغير معجل (مؤجل)

معجل تواي وقت اداكر دينا جا ہے ليكن مؤجل كا ونت طلاق یا موت ہے۔ اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کی جاکداد میں سے مقررہ مقدار حق مر بوی کوادا كيا جائے كا ياكر بوى سے ميل طاقات كے بعد كى وقت طلاق دے وے تو مقررہ حق میرادا کرنا ضروری

اسلام عورتوں کے حقوق کا سب سے براعلمبردار ماری بینس اور بیال این حقوق کی بات کرتی میں لیکن میرے خیال میں وہ اپنے حقوق سے واقف ہی

مقررنبیں ہے اگر کوئی معین مقدار ہوتی تو میں باندھ دیتا۔ ووسراآ دى: قارى صاحب اس مي جمكر عدوالى بات كون ى با اكركوئى مقدار معين نبيس تو چلو پاچ مد روبے باعد صورو۔

اس لا کے سے میں کتی زمین آتی ہے؟ میں تے یو جما۔

بى تا تھا يكر 84 - 1 2 1 2 1 ی ملازم ہے۔ کتنی تخواه لیتا ہے؟ لا کے کا والد یولا جی پیس بزار۔

تو پراڑ کے کی حیثیت کے مطابق یا مج صدروپید

في مر موزا --

چلیں ہرآ ب ای مرضی سے با تدرویں۔ مکی ہے ایک ماہ کی تخواہ سلغ کیس ہزار کے عوض ميں نكاح كرويتا ہوں ليكن حق مهر مجل ہوكا۔ معل کا کیامطلب ہے؟ معجل كا مطلب بكرائمي اداكرنا بوكا\_

وولها كے والدكار تك في موكيا۔ لیکن اتی بوی رقم تو ہم نہیں دے سکتے۔اس نے مریلی آوازش کیا۔

اجها بينة والول كوكيا ديا، كمور يول والول اوركوكيا

آب اس کورے دیں آپ کا اس سے کیاتعلق؟ اجما ممك ب اكرآب نقررتم نيس دے كت و كوكى زورجن مير على لله ليت بيل على في كها-قارى ماحب كيايين مهرا تائى ضرور بجوآب ائی مدررے ایں؟ بال بعائي صاحب آكرية خروري ندموتا على دوسرى

بات بھی نہ کرتا۔ ایک آدی جھے درا پرے لے کیا اور

جیس ہیں کو تک انہیں اغدازہ عی تیس کر اللہ اور اس کے رسول نے الیس کیا کیا حقق دیے ہوئے ہیں اور اس کی وجدالملى بي كوكد جو يحواليس يرهايا جار باب ووعلم يس ہرے ہی مال بوں کا بھی ہے۔آپ نے حساب پڑھا تو حساب وان ہوئے، سائنس پڑھی تو سائسدان بن محية الجيئر عك من وحرى لي تو الجيئر بن محية سياست يرهى توسياستدان بن محق-كيا آب ايم اي العش كو عالم كيد كت بير؟ عالم ات بى كبيل كے جوملم يوجے كا اور ووعلم ہے قرآن و مدیث کا۔ آپ بے فک لئی وحريال حاصل كرليس كين آب كوعالم بيس كها جائے گا۔ مروجہ تعلیم ہے آپ ڈاکٹر تو بن مجئے عالم نہیں اور ظاہر ہے طب ایک فن ہے۔ آپ نے زمنگ کا کورس کیا نرسك كافن أسميالوبيعليم الكفن ب-بنرب-من برليل كهنا كدا ب يدعلوم نه يرحيس، يرصح جاس برتمام علوم سلمانوں کی مم محت میراث بیں ان ہے آپ کو روز کار کے گا ، ہنر کے گا۔ مادیت ش تر تی ہوگی آپ پر ونیا کے تھ تق مکشف ہوں گے۔

والدین، حقوق زوجین، حقوق پڑوی، حقوق جم، حقوق انسانیت، حقوق عمران، محارم، شغعه، حقوق قوم شوری و انسانیت، حقوق محمران، محارم، شغعه، حقوق قوم شوری و امارت، ما جیت کے حقوق اور فرائعن و آئین و استبداد وغیرہ او آپ کومرف قرآنی علوم سے ملیل کے بارسول اللہ کے دبمن اقدی سے نکلے موتوں جس آگر آپ مندرجہ بالاعنوانات پر حصہ بعدر جامل کرلیں کے تو آپ نے وہ علم سیکھا جس کونی معنوں جس علم سیکھا جس کونی معنوں جس علم کیا جاسکتا ہے۔

اس ہے ہٹ کرآپ جو پڑھیں وہ نائے ہے یا ہنر ہے یا ہرفن را کے ہے یا ہنر ہے یا ہرفن را کی گاتے ہے یا ہرفن را کہ اسلی علم تو پس پشت ڈال دیا اور اگرآپ کو حق میر کی اہمیت و فادیت کا پید نہیں تو اس میں معاذ اللہ اللہ اور رسول کو لکار لکار کر معمور؟ خدا اور رسول کو لکار لکار کر معمور کی طرف بلا رہے ہیں لڑکوں کے حقوق وقرآن وسنت کے مطابق آئیں دیے کے لئے تیار نہیں ہواور وہ خود بھاری اینے حقوق سے واقف نہیں تیار نہیں ہواور وہ خود بھاری اینے حقوق سے واقف نہیں این کے حقوق کے ایک میں کو کہ آپ نے آئیوں وہ علم سیمنے ہی نہیں دیا جس میں این کے حقوق کا ذکر ہے۔

مدینے کی ایک عورت اور سیدنا عمر فاروق

چوکری مہرائی کواوا کرنا ضروری ہے اوراس میں زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد میں الندا لوگوں نے بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ میر با عدصے شروع کر دیئے۔ چنا نچہ مر فاروق نے اپنے ورتوں فاروق نے اپنے دور حکومت میں ایک دفیہ فر بایا عورتوں کوزیادہ مقدار میں تی مہر نہ دواس لئے کہ اگر زیادہ دیے میں میں مزیدہ کاری کا کام موتا تو سب سے زیادہ اس کے سخت نی ہوتے جمے رسول ہوتا تو سب سے زیادہ اس کے سخت نی ہوتے جمے رسول اللہ کے بارے میں علم نہیں کہ آپ نے کی عورت سے اللہ کے بارے میں علم نہیں کہ آپ نے کی عورت سے تکان کرتے ہوئے یا اپنی صاحبز ادیوں کا تکان کرتے ہوئے یا دواجہ دیا ہو۔

(احمد، ترخدی، ابوداؤد، نسائی، این ملجه، داری، مككوة جلدسوم باب العداق مديث تمبر 3204)

حايت

ایک مورت کوری مولی اور کہنے گی۔ اے عرا محبيس كس في ويا بكه مار عمركوم كرو-آب ب بإبندى مبين لكا سكتے جب كدسوره نماء مي الله بإك كا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور دے چکے ہوایک کو بہت سامال (حق ممرض) تو مت واليل لواس من سے محد كيالين عاجے ہوئم ناحق اور صرح محناہ ہے۔ (سورة نماء آ عد 20) اس آیت مبارکہ میں چونکہ لفظ قنطار آیا ہے جس کا معنی خانہ ہے میعنی بہت سا مال تو اس عورت نے ای لفظ ے استدلال کیا کیونکہ وہ عورت علم والی می اور پانے حقوق سے واقف۔ جب سیدنا عمر نے عورت کی زبان ہے قرآن کی آیت کی تو فرمایا۔ ایک مورت جمہ پر غالب آ کئی۔اے اللہ مجمع معاف فرما۔سب لوگ عمر سے زیادہ مجعداري ببدازال عروالي آئے منبر پرتشريف فرما ہوئے اور قرمایا اے لوگو! میں نے جہیں جارسودرہم سے زیادہ حق میردیے سے روکا تھا اب میں اعلان کرتا ہوں كرتم لوك جس قدر جا موحق مبردو-(منعيح الرواة جلد 3 منحد 21) بحواله محكوة جلدسوم)

يوتو والمح موچكا كدخل مهرك كوكى مقدار معين نبيل اب ہم سیدنا عمر فارون کے اس فرمان کے تحت کہ نی نے اسے نکاحوں اور اپی بیٹیوں کے نکاحوں میں 12 اوتیہ ے زیادہ مرتبیں باعرار و کھتے بین کہ 12 اوق کی مالیت مارے زمانے میں کتنی ہے۔ بعض روایات میں ساڑھے اوقی ہی آیا ہے۔ اس حماب سے ایک اوتیہ ماليس دريم كا موتا ب-اس حاب عمر فافي ايك التيس تولداور تين ماشدوزن كى جائدى ي جس كى تيت كا اس وقت كا اعتبار موكا جب ميراوا كيا جائے مقدارور بم

تمن ماشد ایک رتی اور ایک رتی کا یا نجوال حصر ہے۔ چونکد مدے زیادہ حق مہر یا ندھنا تھی نمود ونمائش کی وجہ ہے جبکہ نیت اوا کرنے کی نہ ہو بخت مناہ ہے للذاحق مهر فاطمي باعده دينا عاسي الكين اس من محى ايك شرط ب ك ولی اورائری کی پوری رضامتدی ہونی جائے اس معاملہ میں لاکی پر جر کرنا درست نہیں اگر وہ اس سے زیادہ حق مہرلینا جاہتی موتواس پر کوئی یا بندی یا جرمیس ہے۔ حق مہر فاطمی کی مقدار آج کل کے حاب سے ایک لاکھ یا فج ہزارتقریا بنی ہے۔ جاندی کی قبت آٹھ سورو پیانی تولہ ہاور بدوہ حق مہر ہے جس کوسیدنا عمر فاروق نے زیادہ ميس جانا۔

ال ایک بات ذہن میں رہے کہ دونیا کی مالی حیثیت کوجی چین نظر ضرور ر کمنا جا ہے اور اس کی حیثیت ے زیادہ حق میر کا مطالعہ می نہاجائے۔ عرض کرنے کا مقعدمرف اتا ہے کہ ہم ایک ضروری چیز کوجو کہ لڑکی کا حق ہے تظراعداد کردیت ہیں اس طرح ہم لاک کے جائز حق سے اے مروم کردیے ہیں اور بدایک مم کا جر ہے جو الرك والول كى طرف سے كيا جاتا ہے۔ حالاتك حق ممر رسم میں بلکہ مورت کا شری حق ہے مر افسوس ہے ہم شریعت کویس پشت ڈال کررسوم کواینالیا ہے اور رسوم بھی الى بي جن سے الوكى والوں كا چوم نكل جاتا ہے اس طرح لڑکے والا فاع اور لڑکی والے مفتوح بن جاتے

# كيامي يوجيسكا مون؟

مجھے بتا تیں دولہا میاں اور اس کے والد صاحب اوردوم عوارين اور تكاح خوال معزات كرمرف يانج مددویدی مردوه ک برتے یونی جلتی جاتی جان جو انسان کی بکی ہے کوئی بھت سے ایک لے جاتے ہیں جكد يا في مدروي على أيك مرفى بحى تبيل آتى -كيا

حمهیں ایک کزورلز کی کاحق مارتے ہوئے خدا کا خوف تہیں آتا؟ لڑکی کے والد کی مجبوری تو میں سمحتا ہوں وہ تو مارے ڈر کے زبان نہیں کھولٹا وہ تو پیجارہ حالت اضطرار من ہے کہ ہیں کوئی الی بات زبان سے نہ نکل جائے جو مهذب ڈاکو کی طبع تازک بیکرال کررے اور میری عزت سر بإزار نیلام نه مو جائیں اس کی محیوری تو حق بجانب ہے لیکن دوسری طرف کون ی مجبوری ہے اگروہ جان ہو جھ کرایا کرتے ہیں تو کویا ایک مجبور آ دی کی مجبوری ہے فائدہ اٹھایا اس طرح ڈیل گناہ کے مرتکب ہوئے۔

#### ایک بادرگارواقعه

یہ 1991ء کا واقعہ ہے۔ مجھے ایک دوست نے بہت مجبور کیا کہ خطبہ جعہ ان کے قصبے میں دول۔ میں چونک خطبہ جعد بہت کم کی اور جگہ دیتا ہول البذا مین نے اے کہا کہ کی وقت رات کا پروگرام بنالو۔ کہنے لگا جعہ مس چونکرزیاده لوگ آتے ہیں اس لئے ایک جعدلازی مميں دے ديں۔اس نے مجبور كيا تو من نے حامى محر لی۔ جب میں ان کے ہاں پہنجاتو میں نے یو جما کہ کس موضوع يرخطيه دول؟ كين لكا قارى صاحب اختلافي مئله جبیں کرنا آپ سیدہ فاطمہ کی شادی پر اظہار خیال فرما تیں۔ میں نے کہا تھیک ہے، وقت کی قلت کو پیش نظر ر کھتے ہوئے میں نے سیدہ کی مطلق ، جہتر، بارات، حق مہر اور رحمتی کوموضوع محن بنایا۔ میں نے ولائل سے ثابت کیا كرجيزويا دولها كافرض بالركى ك والدكاليس-ت ممر کے متعلق بھی تنعیل بیان کی متلی، بارات اور رجعتی كمتعلق بمى مخلف كت ب والي بيش كي جن كالخفر مان آب آ کے بروسی کے کھ بچے آب برد آئے یں۔ جب رحمتی کا ذکر آیا تو کی بات ہے می خود بھی رویا اور سامعین بھی ول کھول کرروئے۔وہ مری ماں والی سیدہ جب بابا کے کھرے رضت ہونے کی تو کھر کے

ایک کونے میں چلی کئی رسول اللہ نے ام ایمن کوفر مایا کہ میری بینی کو لے کرآؤ۔ ازواج مطبرات کوفر مایا کہ میری بیٹی کی رحمتی کی تیاری کراؤ۔ یہ بات بیٹیوں والے جانے ہیں کہ باپ کے کھر سے سرال جانے کا وقت کتنا المناك اور درد من دوبا ہوتا ہے۔ امسلم حى زبان سے لکل تمیااے کاش! اپنی بنی کی رحمتی کیونت آج خدیجیة الكبرى بھی موجود ہوتیں تو وہ بھی اپنی بنی کے سر پر دست شفقت رهتيل-

بس سیدہ خد بجبکا نام آنا تھا کہ صبط کے تمام بندھن ٹوٹ مجئے اور تا جدار نبوت کے دل کا طوفان آنسوؤں کی فنكل من رخسار نبوت ير بهد لكلار بحرفر مايا ام سلم هم في تغیک کہا ہے اس نے میرے لئے بہت مصائب برداشت كنے ، اس نے اپنا تمام مال مير بے لئے وقف كر دیاء اس نے سب سے پہلے میری نبوت کی تقدیق کی (عورتوں میں سے) کاش فدیجہ اس وقت زندہ ہوسی الهيس دنيا سے جاتے وقت الني جيئي بائي فاطمه كا بہت خیال تعادہ صرت ہے کہتی تعیں کہ میں اپنی بیٹی کی شاوی میں و کی سکول کی اور پھر وہ میں حسرت لے کر فردوی بریں کورخصت ہولئیں۔سیدہ فاطمہ کو ماں کی باونے بے قرار كرديا آب اس قدر روس كرآب كا آبك بمك مي اكرچدامهات الموتين خصوصاً سيده عائشة ورام سلمة في خدمت اور پیار عطا کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت جبیں کیا تھا مر ماں ماں عی ہوتی ہے۔ مال کی کی کوئی دوسرا بوری جیس کرسکتا۔ بنی کی رحمتی کے وقت مال کی موجود کی س فدرضروری ہوئی ہے۔اسے یا تو مال جان على ب ياسسرال جانے والى بنى جان على ہے۔ مال بنی کےدل کی دھڑ کنوں کا سکون ہوتی ہے۔ مال بنی کے لئے جنت کی خوشیووں کا ممکا ہوا گلدستہ ہوتی ہے۔ مال كى ياد في سيده كوملين كرويا \_ رحمت عالم كادل جوش ش آ ميا بني كوسينے الكايا اور آنسو يو محصة موسة فرمايا-

ONLINE HIBRARY

FOR PAKISTIAN

یَافَاطِمَه الله غَنِیُ وَ آنَتُمُ فَقُواء اے فاطمہ الله غَنِی وَ آنَتُمُ فَقُواء اے فاطمہ الله غَنِی ہے اورتم سب اس کے بختاج ۔ بی نہ رو۔ بیس تہمیں اللہ کے سرد کرتا ہوں۔ بیر کہتے ہوئے رسول اللہ کی آتھوں سے آ نسووں کا سیاب بہدلکا۔

موضوع کوسمینتے ہوئے میں نے سامین ہے سوال
کیا کہ کون ہے جوعمد کرے کہ سیدہ فاطمہ کی شادی کوشعل
راہ بنائے گا۔ انجمد لللہ ، 9 نوجوان کوڑے ہوئے اور انہوں
نے عہد کیا کہ ہم بغیر جہنر کے شادی کریں کے اور سرال
والوں ہے ایک پائی کا مطالبہ بھی نہیں کریں کے بلکہ ایک
نوجوان نے کہا کہ میری شادی کی شرط ہی ہی ہوگی کہ میں
جہنر کی مد میں پچھ بھی نہیں لوں گا۔ پھراس نوجوان نے اپنا
وعدہ جمایا۔ ایک تر یب فائدان کی لڑی کو بیاہ کر لایا پھر فاد
نے اسے اتن بر کمت دی کہ آئ وہ شہر کے بہترین علاقے
میں تیکن منزلہ مکان کا مالک ہے اور ٹھلے جے میں اس کا
فر مطلائی کا کاروبار ہے ذاتی مشینیں ہیں اور کئی کار محرکام
کے لئے رکھے ہوئے ہیں۔ جمعے یاد آیا اس نے بیدوعدہ
کے لئے رکھے ہوئے ہیں۔ جمعے یاد آیا اس نے بیدوعدہ
کے لئے رکھے ہوئے ہیں۔ جمعے یاد آیا اس نے بیدوعدہ
کے لئے رکھے ہوئے ہیں۔ جمعے یاد آیا اس نے بیدوعدہ

رسم مكلاوه

بارات اور رسم ملنی اور جہڑے سرال رخصت ہوگئے۔ رسم

ارات اور رسم ملنی اور جہڑے ہیئے نہیں جرا، لوٹ ارک

موں ابھی تشنہ ہے چنا نچہ دوسرے تیسرے دن قات فیم

مزید کھلاڑیوں کو لے کرلڑی والوں کے کمر بہانی کی۔ اب

ہو یا بڑا، مورت ہو یا مرد ایک ایک کیڑوں کا جوڑا نڈر

اروں کے منافی کوساتھ لے کے لڑے والے قربی رشتہ

واروں کے منافی کوساتھ لے کرآتے ہیں جن کی تعداد کا

مریان از راو کرم مہمانوں کی قبرست بھیج و ہے ہیں اس

جوا هر پار ب

ان ان کا جی ایما کام نہ کرنا جس ہے آپ کو کہا تا ہوئے کو کہا ہے کہا ایما ہے کہا جو زندگی مجر انسان کا پیچانیں چوڑتا۔
انسان کا پیچانیں چوڑتا۔
انسان کا پیچانیں کی کو رہمت ، نہ و سے تو رہمت ، نہ و سے تو محمت ۔ و نیا ہے مانگذا ذات ہے ، و سے و سے تو رہمت ، نہ احسان ، ندو سے تو شرمندگی۔
احسان ، ندو سے تو شرمندگی۔
احسان ، ندو سے تو رشمن میں فرق صرف اعتاد کا ہے۔ اگر اعتاد تا ہے۔ اگر اعتاد تو وست بھی دوست بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو وست بھی دوست بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست بھی دشمن بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست بھی دشمن بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست بھی دشمن بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست بھی دشمن بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست بھی دشمن بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست بھی دشمن بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست بھی دشمن بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست بھی دشمن بین جاتا ہے۔

جائے، جوڑے ذراا یتے بوانا۔

ميرے ذاتى علم على بيرواقعہ ہے كدايك لاكے كا باب اس اعدازے مطالبہ کردہا تھا جو بھکار ہوں ہے جی مياكزرا تماده كهدر باتمار يميس بمائي بين يح في في تح لئے میرے داماد اور از کیاں جی ساتھ آئیں گی، اجیمی خِالی سر دالی نہ سیج دیا۔ ذرا اُن کے سر ڈھانپ دیا ویے میں کوشش کرول کا کدمتروری متروری لوگوں کو بی بميول اور جب وه آئے تو ان كى تعذاد پياس سے اوير محى - جوڑے كم ير كے - دن فروب مونے مى زياده وير مبیں تھی اوک کے والد نے کہا بھائی جی ٹائم کم ہے جن کے جوڑے دو محے ہیں دہ ہم بعد عل جمع دیں کے۔وہ جمث ے بولا ۔ کوئی بات بیں ہم انظار کر لیتے ہیں، آپ کی کو بيج كرقر ي شهر عامكواليس - دُ منائي كى مد موكى مجورو ب بس اوی منے کا بحری شام کے بعد کیڑے لے کر آیا اور یوں مکاوے کی رسم پوری ہوئی۔ اس سے پہلے بارات والي دن"جوز الواكي" كي رسم ادا كي مي تمي جس میں دولیا کوچیتی کیڑوں کے علاوہ جیتی کھڑی، سونے کی الموخى، ميك اب كا سامان، سونے كا چين، موبائل فون

اورائی کی سہیلیوں کی طرف سے بے شار تھا کف پیش کے مجے تھے اور بطور سلامی ہزار دل روپ بھی لیکن بقول شاعر "کاسٹرچٹم جریصال پُر نہ شد " یعنی لا لی کی آ کارکا بیالہ بھی پُر نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت اپنی جگدائل ہے کہ "تا معدف معدف قانع نہ شد پر دُر نہ خد" بعنی جب تک معدف بارش کے ایک قطرے پر قناعت نہیں کر رے گی اس بیل موتی نہیں بن سکتا۔

کین داماد ایک ایسا صدف ہے جس نے قناعت کا سبق پڑھائی نہیں اس کا مواز نہ صرف جہنم ہے کیا جا سکتا ہے جو اربول کھر یوں انسانوں کولقمہ بنانے کے بعد بھی خدا تعالیٰ سے مطالبہ کرے گی: هَلَ مِنْ مَّذِیْدِ ترجمہ: کیا میجھاور بھی ہے؟

رم رويندا

منکا وے کے بعد کی دن سرال رہ کر جب اڑی واپس میکے آتی ہے تو پھر چند دن بعد دولہا اسے لینے کے اس میکے آتی ہے تو پھر چند دن بعد دولہا اسے لینے کے چند جوڑے اس دفعہ وہ اکیلا ہوتا ہے لہذا اس دوبارہ چند جوڑے ہیں ادر ایک ضروری آئم جس کو ہمارے ہاں ''بھاتی'' کہتے ہیں جس میں کم از کم دس میں کلو مشائی کا ہوتا ضروری ہے۔ بعض منوں کے حساب سے بھی دیتے ہیں اس ڈرے کہ اگر بھاتی کی حساب سے بھی دیتے ہیں اس ڈرے کہ اگر بھاتی کی مقدار کم ہوتو ساس کے ماتھ پرئیل پڑجاتے ہیں ادراس کا خیاز ہ معصوم جان کو کوسنوں اور جل کی ہاتوں کی صورت کی خیاز ہ معصوم جان کو کوسنوں اور جل کی ہاتوں کی صورت میں جگرتا ہے۔

رسم ويم

سلسلہ ہوں ہی جانا رہتا ہے جی کہ سال ڈیڑھ سال بعدیا جب اللہ کومنظور ہوتو لڑک کے ہاں بہلی بجی یا بح کی پیدائش ہوتی ہے اب ایک دفعہ پھرلڑ کی والوں کو سریر پاؤں رکھ کر بھا گنا پڑتا ہے اور نومولود اور بجی کے

علاوہ ممرکے تمام افراد کے لئے جوڑے، گرم چادریں، سویٹر، موسم کے مطابق بنوا کرجس دن عقیقہ ہولازی لے جانا پڑتے ہیں۔

### رسم نا تك والى

یہ سلسلہ مرف اپن لڑی تک ہی جاری نہیں رہتا

بلکہ جب لڑی کی اولاد جوان ہوجائے اوران کی شادی تکا
وقت آئے تو اگر ماں باب اس وقت تک فوت ہو بچکے
ہیں تو ان کی اولاد بعن لڑی کے ہمائیوں کونا تک والی دبی
بین تو ان کی اولاد بعن لڑی کے ہمائیوں کونا تک والی دبی
برتی ہے کو یا ایک نسل کھاتے ہوئے گزرگئی اب دوسری
نسل کا ہوجہ بھی لڑی والوں کو اٹھانا ہے۔ اس وقت تک
بمائیوں کی اپنی اولا وہمی جوان ہو بچکی ہوتی ہے للبذا ہو ہے
بیر اور کوں کے لئے بھی مسئلہ کھڑا ہوجاتا ہے لیکن
بڑے امیر لوگوں کے لئے بھی مسئلہ کھڑا ہوجاتا ہے لیکن
کریں کیا "نہ یائے ماغدان نہ جائے رفتن "۔

#### قصه مخقر

جب اڑی فوت ہوگئی تو اب کفن کا بھی انظار کیا جا رہا ہے کہ اڑک کے بھائی یا اگر بدقسمت باپ زندہ ہے تو اس کا گفن لے کرآئے کے کہ اڑکی کے فوت ہونے پر گفن دیتا بھی میکے والوں کا فرض ہے۔ بیرمہذب ڈاکوالیا پیچے لگا کے مرکز بھی اس سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوا۔

#### فتكرانه

ایک مظلوم از کی کا والد جسے اس کے دایا و نے آئے وان کی فرماکٹوں سے سماری عمر تک کے رکھا اوکی پر تشدہ کرتا ، مار پہنے کے لئے انجی خوراک ، از کی کو مشک کا لہاں ، نہ کھانے کے لئے انجی خوراک ، از کی کو مشک کا لہاں ، نہ کھانے کے لئے انجی خوراک ، از کی کو مختلف بھار ہوں نے آئے میرا اور وہ پھرایک دن جیکے سے خالق حقیق کے باس پھلی گئی ، میکے اطلاع بھیجی گئی۔ خالق حقیق کے باس پھلی گئی ، میکے اطلاع بھیجی گئی۔ وصرے لوگوں کے ساتھ والد بھی آیاای کی آئے مموں میں وصرے لوگوں کے ساتھ والد بھی آیاای کی آئے موں میں

آ نسو تھے بیٹی کی لائل کے سر ہانے کھڑا ہوکر خدا کے حضور جمولی بھیلا دی اور آبھیوں اور آبوں کے درمیان کہنے لگا۔" یااللہ تیراشکر ہے"۔ واہ رہے مہذب ڈاکو جوال سال بیٹی کی مرگ پرٹو نے بوڑھے ہاپ کے منہ سے شکرانے کے الفاظ کہلا ویئے۔ تف ہے تیری زندگی پراور اوراس کی ماں کی زندگی پرجس نے تیری زندگی پراور اوراس کی ماں کی زندگی پرجس نے تیری افالم جنا۔

#### سب سے آسان کام

اسلام میں شادی کرنا سب ہے آسان کام ہے۔
کوئی لڑکی پیند آسٹی، رشتہ مانگا، لڑکی کے والدین نے
لڑکی کی رضامتدی معلوم کرنے کے بعد رشتہ دے دیا۔
حسب استطاعت تی مہرمقرر ہوا۔ نکاح خوال نے نکاح
پڑھ دیا بس شادی ہوگئی اس کے علاوہ سب نضولیات
ہیں۔ شادی پر جوتھوڑ ابہت خرج آئے وہ لڑکے کے ذمہ
ہیں۔ شادی پر جوتھوڑ ابہت خرج آئے وہ لڑکے کے ذمہ
ہیں۔ شادی پر جوتھوڑ ابہت خرج آئے وہ لڑکے کے ذمہ

# دن مقرر کرنے کی رسم

یہاں بھی وی سم ہے کہ شاوی کی تاریخ مقرر کرنے
کے لئے لڑکی والوں کے کھر آتے ہیں، اس موقعہ پر بھی
لڑکی والے جوڑوں کا انظام کرتے ہیں۔ کیا یہ تاریخ لڑکے
والوں کے گھر مقرر نہیں ہو سکتی ؟ براہ کرم جھے بتایا جائے کہ
کون سا آسان کر جائے گا اگر تاریخ مقرر کرنے کے لئے
لڑکے والوں کے گھر کا انتخاب کیا جائے گئنی تکنیک اور بے
حیائی سے بیر سوم بنائی گئی ہیں کہ ہر حال ہی لڑکی والے تی
بوجھ برواشت کریں اور لڑکے والے صاف بی جا تیں۔ ای
بوجھ برواشت کریں اور لڑکے والے صاف بی جا تیں۔ ای
اُنے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا کی رحمت کا استقبال
آنسوؤں اور آ ہوں سے کیا جا تا ہے۔

# استقبال دلبن اور رخصتي

جارے بال دو لیے کو صدر مملکت سا پروٹو کول ویا

جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آئی ہوئی فرج ظفر موت کی لذید کھانوں سے اور خفر کے بیٹھے مشروبات سے تواشع کی جاتی ہے۔ سیدناعلی کوکئی گھوڑ ااور جوڑ انہیں دیا گیا تھا، نہ ان کے ساتھ کوئی ہارات تھی۔ مرف چند مہاجرین اور انسار کو صفور نے دعو کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ شادی کی انسار کو صفور نے دعو کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ شادی کی تشہر ہو جائے اور یہ کہ شادی کے گواہ بن جا کیں اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ مرف چھوہاروں کا ایک تھال تھا جو مرف کی کوئی نے اس البتہ وابن کے لئے ہا قاعدہ مرفو کی نے اس البتہ وابن کے لئے ہا قاعدہ کیونکہ وہ اس وقت بطور ایک نو وارد اور مہمان کے ہوئی اجمت بی کیونکہ وہ اس وقت بطور ایک نو وارد اور مہمان کے ہوئی نہیت بی کیونکہ وہ اس کی عزت اور احترام بھی ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولہا کو سرے سے کوئی اجمیت بی نہ دی جائے۔ اس کی عزت اور احترام بھی ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولہا کو سرے سے کوئی اجمیت بی خفر منظر دیکھتے ہیں۔ مختر منظر دیکھتے ہیں۔

حضرت ام ایمن دوایت کرتی ہیں کہ میں نی کریم کی خدمت میں علی و بلالائی وہ تشریف لائے پھر فر مایا۔
جب میں نی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ سیدہ عائش کے مکان میں تشریف فرما ہے، میر بے آپ سیدہ عائش مطہرات اٹھ کر دوسرے کرہ میں چلی کی ان بی حضور کے سامنے جا کی وجہ سے سرگوں بیٹے کی ایم ان میں حضور کے سامنے جا کی وجہ سے سرگوں بیٹے کیا۔ نی کریم نے فرمایا۔ کیا تہمیں پیند ہے کہ تمہاری کیا۔ نی کریم نے فرمایا۔ کیا تہمیں پیند ہے کہ تمہاری المیہ کوتم ان باپ آپ پر قربان ہوں۔ "درست کیا۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ "درست کیا۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ "درست کیا۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ "درست کی میں ان شاہ اللہ تعالیٰ آئ تر رات کوئی یا کل رات ہم رضتی کر میں کی کریم کی ان شاہ اللہ تعالیٰ آئ تر رات کوئی یا کل رات ہم رضتی کر میں کی کریم کی ان فرصت سے میں واپس آئے لگا تو نبی کریم نے اپنی ضمت سے میں واپس آئے لگا تو نبی کریم نے اپنی ضمت سے میں واپس آئے لگا تو نبی کریم نے اپنی ازوان معلمرات کو ارشاد فربایا کہ رضتی فاطمہ کی تیاری ازوان معلمرات کو ارشاد فربایا کہ رضتی فاطمہ کی تیاری ان واپس آئے سے نس کرائیں، خوشبو لگا ئیں، ازوان معلمرات کو ارشاد فربایا کہ رضتی فاطمہ کی تیاری کی کریں۔ میرہ لیاس زیب تن کرائیں، خوشبو لگا ئیں، ازوان معلمرات کو ارشاد فربایا کہ رضتی فاطمہ کی تیاری کی کریں۔ میرہ لیاس زیب تن کرائیں، خوشبو لگا ئیں،

فاطمہ کے لئے ان کے زخعتی کے مکان میں بسترینا کیں۔ پس از وارج مطہرات نے اس فرمان نبوی کے مطابق عمل درآ مدکر دیا۔ شیعی روایات کے علاوہ ایک منی روایت بھی ملاحظہ فرما کیں۔

جناب صحی جناب مردق سے اور وہ معزت مائٹ و ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام الموشین معزت عائشہ و ام سلمہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ نے میں تعلق کی طرف فاطر کی رفعتی کی تیاری کرو میں تعلق کی طرف فاطر کی رفعتی کی تیاری کرو تو ہم نے وادی بعلی و سے می منگوا کر زهمتی کے مکان کو لیے اپنے پاتھوں سے مجود کی جہال المیا پوچا مساف کیا پھر اپنے ہاتھوں سے مجود کی جہال فیک کر کے دو گلاے تیار کئے پھر مجود اور معقہ سے خوراک تیاری اور میشا پانی پینے کے لئے مہیا کیا۔ پھر اس خوراک تیاری اور میشا پانی پینے کے لئے مہیا کیا۔ پھر اس مکان کے ایک کو نہ میں گلاری گاڑ دی تا کہ اس پر کپڑ ہے مکان کے ایک کو نہ میں گلاری گاڑ دی تا کہ اس پر کپڑ ہے اور منظیز کہ لئکا یا جا سکے۔ عائشہ و ام سلمی فر باتی ہیں کہ فر ماتی ہیں کہ فاطر میکی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ فاطر میکی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ فاطر میکی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔

معلوم ہوا کہ دہن کا حق ہے کہ اس کے لئے اچھا مکان ، اچھالیاس ، بہترین خوشبو، لذیذ کھانے اور دوسری تمام سہولکیات بہم پہنچائی جا کیں اور ان تمام چیزوں کے انتظام کا یو جود و لیے کی جیب پر ہوگا۔

#### ايك سوال

چونکہ ہمارے معاشرے میں غلط رسومات اس قدر ماوی ہو پیکی ہیں خصوصاً جہنری لعنت ۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا جیزی لودیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب میں چیجے دے آیا ہوں۔ لڑکی کو اس کا شری حصہ دیا جائے اور وہ اس طرح ہے کہ لڑکا اگر ایک روپ کا حق دار ہے تو لڑکی آغمہ آنے کی۔ پھر سوال بیدا ہوتا ہے کہ لڑکی کا حصر لڑکے ہے کہ گوں ہے تو اس محمت کو اللہ تعالی جائے ہیں یا رائے تی العلم علما و دین ، محمت کو اللہ تعالی جائے ہیں یا رائے تی العلم علما و دین ،

میرے نامس خیال میں چونکہاڑ کی اینے خاوند کی جائداد میں بھی حصددار ہے اور اس کی رہائش،خوراک،لباس وغیرہ اب خاوند کے ذمہ بے شاید به دجہ ہو۔ پر از ک خاوندے حق مہر کی رقم میمی لے کی جوا کر خاوند صاحب حیثیت ہے تو پراپرنی کی صورت میں بھی ہوسکتا ہے۔ یہ سب چزیں اوکی کواڑ کے سے اضافی ملیں گی۔ اس سب كے علاوہ اگر كوكى مال باب اپنى بينى كورخصت كرتے وفت بدينة مجمودينا عابة ضرور ديو \_\_سيده زينك کوان کی والدہ سیدہ خدیجہ نے ایک سونے کا قیمتی ہار ان کی شادی کے وقت تحفقاً دیا تھا اور بھی مہریا کی سے جتنا سلوک والدین کرعیس وہ کریں۔ بیٹی کو دینے سے خداتعالی خوش ہوتے ہیں۔مقصدتو صرف بہے کہ جہیز کوجوہم نے فرض میں مجدایا ہے کہاڑی ضرور کھرے کے کرآئے یا دوسری رسومات جن کامختر تذکرہ پیچے ہو چکا ہے۔ بیسب غلط اور غیر اسلامی ہے۔لڑکے والوں کا لڑکی کے والدین ہے جہنر مانکنا اور انہیں مجبور کر کے بلاوجه تنك كرنا انتهائي تكروه نالبنديده اور مهذب معاشرے کے ماتنے رکائک کا ٹیکہ ہے۔اس مری رسم نے محروں کے محریر باد کردیتے ہیں اور کی اور کیاں جہز نہ ہونے کی وجہ سے بابل کے دیٹرے سے بیا کے دلیں سدهارنے کی امید یر پوڑھی مورسی ہیں۔خدا کی بناہ كتناعظيم ظلم ب كدونيا ك تعوز ، الله ومتاع كى خاطر ایک مروری اور فرض چیز کو پس پشت وال دیا جائے۔ موجودہ حالات میں اس رسم ید کی اصلاح مرف اور مرف دولہا یا دولہا کے والدین کر سکتے ہیں۔ لاک والے تو مجور محص ہیں وہ تو پریشان موں، تک ہوں، مقروض ہوں بلکہ وہ تو کئے پتیلوں کی طرح ہیں ڈور دو لیے والول کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر اسلامی اصول کے مطابق چلیں تو ان شاء اللہ بہت ی مشکلات رة بويايا جاسكتا ہے۔ ہیں مقالوک ہوئی ہے

#### ويهاتى زندگى

ستارہ نے اپنی آپ بٹی پوری کی تو رات آ دھی سے زیادہ گزر پھی تھی۔ کی بات ہے میں تو تھکا ہوا تھا ان سے اجازت لے کرسو کیا لیکن میری بٹیم اور ستارہ نیچ آ سکئیں۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز تہجد میں مشغول ہو سکئیں۔ مبح کی نماز کے لئے میں اٹھا۔ صاحب بہا در بھی اٹھ مسخول ہوتی۔ مشغول ہوتی۔

اس زمانے میں الیکٹرک مدھائی ابھی وجود میں نہیں آئی می، عورتیں لکڑی کی بی ہوئی مدھائی ہے دودھ بلوتی تھیں۔ ستارہ کے لئے بدایک بجیب منظرتھا۔ مدھائی کے درمیائی حصے میں ری کی ایک ورمواکرتی تھی جے عورتیں واکی با کمیں بازووں سے مینجی تھیں تو مدھائی کا مجلی جا کہ میں واکی با کمیں بازووں سے مینجی تھیں تو مدھائی کا مجلی جا کہ میں دائیں میں کھومتا تھا۔ بدایک الحجی خاصی ورزش ہواکرتی تھی۔ اس پرزیادہ سے زیادہ مان کا مدہ بوکراوپر آ اسف محدد الله تھی۔ اس پرزیادہ سے زیادہ بات تھا اور خالص لئی بینچے رہ جاتی تھی۔ پھر عورتیں جائی میں ہاتھ وال کر کھین کا برا پیزا انگال لیا کرتی تھیں۔ اس باز و کھین سے تیارشدہ پراٹھا انتالذیذ ہوتا تھا کہ آئی کل تارہ کی اور بی بیجھ تا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تازہ تھی کا مزہ بی کھی۔ تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تازہ تھی کا مزہ بی کھی۔ تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تازہ تھی کا مزہ بی کھی۔

اور ہو با سا ۔

ہور ہو با سا ۔

ہیں ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہے فر مائش کیا کرتا تھا کہ آئ ہی ہیں تہوں والا پراٹھا کھلا ہے۔ اُس دن ہی میں نے ستارہ اور شغراد کے لئے ای طرح کے پراٹھے پکانے کی فرمائش کی۔ وہی افد اچار کے ساتھ کی۔ وہی افد اچار کے ساتھ پراٹھوں کا لطف دو بالا ہو جاتا تھا اور بعد میں وہی کی کا طوہ تو سونے یہ سہا کہ کا کام دیتا تھا۔ و بہاتی مرد اور عورتیں عموا میج کے تاشیع میں بی چزیں استعال کیا عورتیں عموا میج کے تاشیع میں بی چزیں استعال کیا کرتی تھیں۔ اس لئے تومند اور محت مندلوگ معاشرے کے آئے

کی شان تھے۔
آج کل چاہئے اور ڈیل رونی یا امیر کھر انوں ہمی کھن گئے ٹوسٹ اور آ طیٹ، ڈیوں میں بند جبلی اور ناتھی اجار ہماری خوراک کا حصہ بن چکے ہیں۔ جعلی منظر پیش کر رہے ہیں۔ کسی چیز کا کوئی معیار نہیں استمارا و نچی دُکان اور پھیکا کچوان کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ کسی چیز کا کوئی معیار نہیں اگئی شہروں میں گرھوں اور کوں کا کوئی معیار نہیں اگئی شہروں میں گرھوں اور کوں کا گوشت ہی جا جارہا ہے۔ طرو

ول کے امراض، شوگر، پہاٹائٹس سے صرف وہ بچا
ہوا ہے جس نے ابھی تک اپنے نمیٹ نہیں کروائے۔
بعض عورتیں اور مردا سے بھد سے اور موقے ہو گئے ہیں
ہیسے گوشت کے پہاڑ۔ اکثر نوجوان لڑکیوں کا جب میک
اپ انر جائے یا خراب ہوجائے تو نیجے سے زردرنگ نی
اسل کی صحت کا پول کھول دیتا ہے۔ نی سل کے اکثر نیج
اور پچیاں گندے ناول، فحش پروگرام دیکھ دیکھ کر خفیہ
مردانہ وزنانہ بیچیدہ امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ ای وجہ
جاتی ہیں جس کی وجہ بچول میں شرح اموات خطرناک صد
جاتی ہیں جس کی وجہ بچول میں شرح اموات خطرناک صد
خل بوحتی چلی جا رہی ہے۔ ہر چھوٹا بڑا فطرت کے
خلاف جنگ میں معردف ہے۔ ہر چھوٹا بڑا فطرت کے
خلاف جنگ میں معردف ہے۔ جر چھوٹا بڑا فطرت کے
خلاف جنگ میں معردف ہے۔ خبر یہ ایک علیحدہ اور
نازک موضوع ہے ڈاکٹر اور حکیم صاحبان اس طرف توجہ
نازک موضوع ہے ڈاکٹر اور حکیم صاحبان اس طرف توجہ
نازک موضوع ہے ڈاکٹر اور حکیم صاحبان اس طرف توجہ

ستارہ دلچیں سے بیری بیٹم کود کیے رہی تھی اور مختلف سوال بھی کرتی جاتی تھی۔ میری بیٹم پر حی لکھی تھی، وہ بوے اس کی سلی کر دیتی۔ میں مکان کے اور شغراد کے باس چلا گیا۔ سورج نگلنے سے ذرا پہلے بادسیم انگیلیاں کرتی ہوئی جمارے جسموں میں گدگدی کرتی ہوئی گزررہی تھی۔ ہمارے لئے تو یہ روز کا معمول تھا گیا۔ مارے لئے تو یہ روز کا معمول تھا گیا۔ ہمارے لئے تو یہ روز کا معمول تھا گیا تھا۔

#### مقدركادهني

''شنمراد تمہارے تاڑات اس ونت کیا تھے جب ستارہ نے تہارے حق میں فیعلہ دے دیا؟" میں نے اس سے باتوں باتوں میں یو جما۔

" قارى صاحب ميرا خيال ب الفاظ مي اس وفت كے تاثرات كو دُ حالنا بہت مشكل بے '\_شنراد نے کہا۔'' کیونکہ الفاظ ایک حد تک ہی جذبات کی ترجمانی کر علتے ہیں۔ میں اس وفت شہرے باہر تھا اور خود کشی کے منصوبے بنار ہاتھا۔ مجھ پریاس، ناامیدی اور ڈیریشن کے دورے پر رہے تھے۔ میری جمونی امیدیں دم توریکی محميں مجھے اسینے اور کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا۔ میں اس حالت میں کچھ بھی کرسکتا تھالیکن ستارہ ہے بیں نے ایک وعده كيا تعاكمة تايا ابوكي عزت برداغ نبين لكنے دوں كااس کئے میں ستارہ کی شادی والے دن غیر حاضر ہو گیا تھا۔ میادا مجھ سے کوئی غلط حرکت سرزونہ ہوجائے۔ محلے میں میرا صرف ایک ہی راز دار تھا اس کے علاوہ کسی کو کوئی پہت نہیں تھایا پھرستارہ سب چھے جانتی تھی۔اُدھروہ واقعہ پیش آ سمیا جوستارہ آ ب کوستا چی ہے۔ ادھر بجھے تلاش کیا میا تو میں مل نہ سکا۔ ستارہ تشویش میں جتلا ہو گئے۔ میرے دوست نے جب صورت حال دیکھی تو فورا میرے پاس پہنیا اور مجھے خو مخری دی اور ساری صورت حال سے آگاہ كيا\_ جحيدابيا محسوس مواجيع كنهكار مومن كونزع كے وقت جنت وكما دى جائے - ميرے د ماغ ميں ايك دهما كا سا موا اور پرمراجم زورے کامیا شروع ہوگیا۔ میراخیال ب اعا مك افسوس ناك خرسنے سے جس طرح دماغ و اعصاب يراضطراني كيفيت طارى موجاتى باى طرح انتهائی خوشی کی خبر سننے کا بھی رومل ہوسکتا ہے لیکن پھر میں جلد بی سنجل حمیا اورائے دوست کے ساتھ واپس آیا تو تکاح کے انظامات ممل تھے۔ دولہا والوں کی طرف سے

معذرت اوررامنی ناے کی کوششیں ابھی جاری تھیں لیکن میں ستارہ کی قوت نیصلہ اور پھراہے نیصلے پر ڈٹ جانے كى عادت سے واقف تھا۔ ستارہ كى خواہش ير مجھے اس کے کمرے میں پہنچایا حمیا۔ ستارہ نے کھڑے ہو کرمیرا استقبال كيااور پرتموز اسامسكراكر كينے كى۔" بجو لےاب توخوش مونا؟" شكرية ستاره مين بس اتناي كهد سكا\_ "اجما بمولے میں تے حمہیں اس لئے بلایا ہے کہ تم سے ایک بات ہو چھوں "-ستارہ نے کہا-

"بوچين" ميل نے آست كيا۔ " بحولے! جب اس دن تم نے اپنی تھٹی پر فائر كرنے كى كوشش كى تھى جبكەر بوالور خالى تھا اور اس كے بعدتم نے دعدہ کیا تھا کہ ستارہ تا یا ابو کی عزت مجھے بھی اتنی ای عزیز ہے جھنی مہیں۔ کیا ہے مہیں یاد ہے؟"

"بال، بحص ياد ب" من في كها-" بين في كها تھا ای لئے آج میں غیر حاضر ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا وعده نبعاديا بـ"-

"بال، بمولے! اس میں کیا شک ہے؟" ستارہ نے کہا۔" لیکن ایک بات تم نے اور بھی کی تھی جو میں س مبیں سی می "۔

"وه کون ی ؟" میں نے دماغ پرزورد ہے ہوئے

"بجولے! تم نے ہاتھ جوڑ کرآ سان کی طرف منہ -"18185-65

"بال،ستاره! مجمع المجى طرح سے ياد ہے"۔ "توش وه يو چمنا جا متى موں بتم نے كيا كما تما؟" " ويكموستاره! عن أيك كنه كارانسان مول ليكن عن موں تو ای خدا کا پیدا کیا ہوا''۔ عل نے ستارہ سے کہا۔ "وو ميرے اور ميرے خالق كے درميان معاملہ تھا۔ وہ رازمرے اور خالق کے درمیان ہی رہنے دو۔ ہاں اتنایاد ر کھو کہ وہ خود کہتا ہے میں مجبور و بے بس کی دعا کوستتا

" محک ہے، بھولے خدا کا کلام ہیا ہے، جمعے تو ول کی حمرائیوں سے قبول ہے '-ستارہ نے کہا اور پھر شخ -レックとなりは三 " شنراد! و نے ستارہ کوحق مہر میں کیا دیا؟"

" قاری صاحب! میرے پاس بی محولیس تھا کیا

" بمائی، حق مبرتو ضروری موتا ہے۔ بان ووتو ہے ویا بھی تعالیکن حق مہر کی رقم تائی حنانے مجھے دی تھی اور ا کید زناندانگوشی جو میں نے سہاک رات ستارہ کو بہنائی

"ستاره كاروية تهار بساته كيها تما؟" "اعبائي احماجس من خلوس اور پيار ي ملوتي

"ستارہ نے خمہیں غربت، لاأبالی بن اور غیر مہذب یا اُن پڑھ ہونے کا بھی طعند یا ہو؟" " بھی نہیں بلکہ وہ میری اتی عزت کرتی ہے ک مجمع بعض و فعه تمرمند کی ہونے لگتی ہے'۔

"اس لئے كه بس اطلس كى جاور بي ناث كا يوند موں۔ ستارہ کی اور میری مثال ایسے بی ہے جسے گدھے -"nls. U. & \_

"كياتم احساس كمترى كاشكار مو؟" " شايد موجا تالين ستاره بميشه يمي كبتي ب كشراد تہیں پاکر میں بہت خوش ہوں''۔ ''کیاتم محسوں کرتے ہو کہ بیاس اس کی زبانی مر نبیل کیونکداس کاروبیاس کی نفی کرتا ہے۔"

"مثلاب كر كمر يوكرانيان مونے كے باوجودستاره

خود مجھے کھانا دی ہے۔ ہرروز نیالباس یا دھلا ہوا صاف ستقرااستری شدہ ضد کر سے پہناتی ہے۔ گاڑی میں مجھے بمي فرنت سيت پر بينيخ بين دي بلکه اين ساتھ پچيلي سیٹ پہ بٹھاتی ہے۔ ایک وفعہ ستارہ کی ایک سبیلی نے میرے بارے میں چندر بمارس دیے جو تھے تو حقیقت ر منی لین اس کے بعد ستارہ نے اس سے قطع تعلق کر

"قارى صاحب! بات چل نكلى بي تو ايك بات میں آپ سے پوچمنا جا ہتا ہوں' ۔ شنراد نے ممری سوج يس دو بي موئ كها-

و کریں بات '۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ '' قاری صاحب! میرے دیاغ میں اکثر بیخیال ا تا ہے کہ کہیں ستارہ کی حق تلفی تو نہیں ہوئی''۔ شنراد نے کیا۔"اور اس نے تھی جھ پرترس کھاتے ہوئے اییا کیا ہے اور اینے ول کے ار مان کیں پشت ڈال ویے بیں اور اینے آپ کو حالات کے دھارے میں حچوڑ کر حقیقت ہے منہ موڑ کر مصنوعی اور بناوٹی اظمینان كالباده اوژه ركها ب اوراكر واقعي ايها بي تو مي خودكو مجرم سمجمتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے حقیقت کا اعتراف كرتے ہوئے ايك رازے يرده الحاريا بول كه ستاره كاعم غلط كرنے كے لئے ميں نے بے تحاشا شراب پنی شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے میرا معدہ اور جگر متاثر ہو کئے تے اور میری قوت مردی بے حد متاثر ہو گئی تھی اور اب مجھے سخت سم کے دورے بھی يزتے بيں۔ان مالات بي مني احساس جرم بيں جالا ہوگا ہوں۔ میں سنارہ کو کوئی خوشی نہیں دے سکا الٹااے وكاور يريشاني على جلاكرديا ب"-

"دیکموشنراد! ستاره نے اپی مرضی سے تبہارے ساتھ تکان کیا ہے۔اس پرکوئی دیاؤ تیں تھا"۔ میں نے شنراد کوسمجماتے ہوئے کہا۔"میرے خیال میں اس نے

#### دوباره آمد

پندره دن بعدستاره اور شیراد پیمرآئے، جیرت انگیز مدتک دوائی کامیاب رہی تھی۔ واقعی شیراد کوکوئی دورہ نہیں ہوا، پانی وغیرہ پینے کے بعدستارہ نے کہا۔ بھائی جان آج ہم رات نہیں تغیری سے کیونکہ ایک دودن تک ماما کی ڈلیودی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی محطا کی ڈلیودی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی محطا فرماد کے۔ آبی بھائی عطا مرات کی مادے۔ آبین ایس کیا۔ جیسے مصاحب نے ایک ساتھ کیم صاحب نے ایک ساتھ کیم صاحب نے ایک ساتھ کی دوائی دی۔ جمعے حافظ آباد ایک ضروری کام تھا ان سے ماہ کی دوائی دی۔ جمعے حافظ آباد ایک ضروری کام تھا ان سے سے رخصت نے کرمیں اپنے کام چلا کیا اور دہ والی حلے سے رخصت نے کرمیں اپنے کام چلا کیا اور دہ والی حلے سے رخصت نے کرمیں اپنے کام چلا کیا اور دہ والی حلے سے رخصت نے کرمیں اپنے کام چلا کیا اور دہ والی حلے سے رخصت نے کرمیں اپنے کام چلا کیا اور دہ والی حلے سے رخصت نے کرمیں اپنے کام چلا کیا اور دہ والی حلے سے رخصت نے کرمیں اپنے کام چلا کیا اور دہ والی حلے سے رخصت نے کرمیں اپنے کام چلا کیا اور دہ والی حلے سے رخصت نے کرمیں اپنے کام چلا کیا اور دہ والی حل

#### سالانه كانفرنس

المحلے مہینے دارالعلوم کی سالانہ کا نفرنس محی جس میں ملک کے عظیم سکالرز اور دیلی رہنما شریک ہوا کرتے تنے۔ مجھے بھی واوت نامدل چکا تھا۔ میں نے چندون يہلے بى عليم صاحب سے مشورہ كر كے ايك ماہ كى دوائى شفراد کے لئے لے لیکی۔ میں دارالعلوم بھنج حمیا، مینخ رحمہ اللہ سے ملا اور وقار عظیم کی رہائش گاہ کے متعلق کو جھا۔ انہوں نے ایک طالب علم میرے ہمراہ کیا۔ستارہ کی کھی بہنے تو کیٹ رموجود چوکیدار کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ وقار عظیم، ستارہ، شنراد، حناسمی لوگ کیٹ تک آئے اور يُرتياك استقبال كيا- حناكي كوديس بجدد كيركريس نے ستارہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ہستی ہوئی كنے كى۔ خدا كاشر ب اللہ نے اپنى نعت سے نوازا ہے۔ ہم وو بہنیں ہو تی ہیں۔ میں اہل خانہ کے پُرزور اصرار برتمن دن ان كامهمان رباليكن جارى تفتكومرف رات کے کمانے پر بنی ہوئی۔ دن کو س سوجاتا اور رات كويروكرام بس شامل موتا - كمانے كى ميزير بهم ونياجهان

تمہاری محبت اور تڑپ دیکھتے ہوئے اپی رضامندی ہے مہیں اپنایا ہے۔ تم عورت کی نفسیات کوئیں بھتے یہ ایسے السے جرت اگیز اور نا قابل یعین کام کر گزرتی ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال میں اس نے تمہارے جس کیا جا سکتا۔ میرے خیال میں اس نے تمہارے جس کے لئے تم اپی جان دینے کے لئے تیار تھے۔ اس نے اگر اپنا آپ تمہارے سپرد کر دیا تو یہ کوئی ہوی بات تو نہیں تمہیں احساس جرم میں جتلا ہونے کے بجائے بات تو نہیں تمہیں احساس جرم میں جتلا ہونے کے بجائے احساس فخر میں جتلا ہونا چاہئے۔ آئندہ یہ خیال بھی بھی دل میں خیال ہونا چاہئے۔ آئندہ یہ خیال بھی بھی دل میں خیال بھی بھی ہو جائے گا''۔

'' حشربیہ قاری صاحب! آپ کے الغاظ سے مجھے کافی حوصلے ملاہے''۔

ونیا کی سب سے بوی نعمت ویندار اور فرمانبردار بیوی

عائی جان! نیج آئی اور شنراد کو بھی ساتھ لے آئیں''۔ستارہ نے محن ہے آواز دی۔

ہم نے آئے تو ستارہ نے کہا بھائی جان ہم گندم
کے درخت دیکھنا چاہے ہیں۔ ہیں نے ہنتے ہوئے
کہا۔ ہمی گندم کے درخت نہیں چھوٹے چھوٹے
پودے ہوتے ہیں۔ پر ہم باہر کھیتوں ہیں آگے
بیسا کہ کا مہینہ تھا گندم کی فصل بیک کر تیار ہوگی تھی۔
بیسا کہ کا مہینہ تھا گندم کی فصل بیک کر تیار ہوگی تھی۔
بیسا کہ کا مہینہ تھا گندم کے وانے دکھائے اور گندم کے
میں نے ستارہ کوگندم کے دانے نکالے اور پھر
گندم کی بیجائی سے لے کر گندم کے کاشے تک اور
کبوسے سے گندم علیحدہ کر گندم کے کمائے تک اور
کبوسے سے گندم علیحدہ کر نے تک کے تمام مراحل مختمر
طور پر سمجھائے تو ستارہ اور شہراد بہت مخطوط ہوئے۔
پھر کمروالی ایک نے مناشتہ کیا اور پھروہ والی اپنے شہر
دوانہ ہو گئے۔

كى باتمل كرتے۔ وقار عظيم واقعى يُروقار شخصيت كے مالک تے اور حنا ایک بحر پورلز کی۔ کووہ جالیس کے پینے میں تھی لیکن اہمی الیمی معلوم ہوتی تھی کہ غیر شادی شدہ توجوان لڑک ہے۔ پورا ممراند صوم وسلوۃ کا پابند، سیح العقیده، خدا ترس، دیلی اور دنیاوی علوم کا حال اور اعتدال يبندانه خيالات جن ميں ندہب كاعضر غالب

محى بات كرول كا جولوك آج كل اين كمرول میں مغربی مجر کوفر وغ دے رہے ہیں اور ہنس کی حال جلنے کی کوشش کرتے ہیں اور غیروں کے معیار اینانے کی کوشش کرتے ہیں، رابن من نشست و برخاست، قبل و قال، میں غیروں کی نقالی کرتے ہیں، حقیقاً قابل رحم ہیں اس كا مطلب يد ہے كه جارا اينا كوئي كليم، كوئى تهذيب، كونى زيان جيس بكريمس اينا مافى الضمير عجمناے كے لے اوپرالفاظ کا سہارالیا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تومعتکہ خز صورت حال پیدا ہوجاتی ہے بلکہ افسوس ناک حد تک پھنے جانی ہے۔ ہمارے تی وی پرایک مشہور میز بان ہیں ایک پروکرام میں ایک ڈانسران کی مہمان تھی، اس سے انہوں نے ان کے فن کا مظاہرہ و مکھنے سے پہلے مختر انٹروہولیا جس کے چند جلے ہدیہ قار تین کرتا ہول۔

حفرات! آج مين جس بستى كودوت دي والا ہوں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والی ہیں۔ کھڑے ہو کرتالیوں کی کونج میں استقبال ميج ميذم ....

مرے خیال میں موموفہ نے کیڑے تو شاید کان ر کے تے کین معلوم ایے بی ہوتا تھا جیے بال بی

يں۔ "ميزم!آپ كاتعليم؟" " بی، نی اے، ویے جمعے ایم اے انگلش کا شوق تعالین پر می نے ڈانسر بننے کا تبیہ کرلیا"۔

ميزيان:"ماشاءاللدى، برى بات بيني (تاليال) ميزيان: "مكر والوب في توكوني اعتراض ندكيا؟" ميذم: "جي نيس، الحديث بي مرع ساتھ بہت ميزيان: "مجمى بيرون ملك بعى إيخ فن كامظامره كيا؟" میڈم:"جی،اللہ کا شکر ہے میں کئی ملکوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چی ہوں '-میزبان: تی پربم اللہ میج اور اس کے ساتھ بی اس ٹالی ہوئے نشستہ بودم اِٹ محملدی آئی نے ڈائس شروع کردیا۔ إف آئی ہیڈ بچھاں نہ کرداسد می بسر وچہ آئی

## مجه ندسمج فداكر يكوكي ستاره كاباتي احوال

شنراد بالكل تعيك موحميا - ايك لزكي ادرايك لزكاس كے بال اولاد ہوكى۔ وقارعظيم اور حنا في كے لئے مكے، چیونی بی می ان کے ساتھ می۔ جدہ سے لی آئی اے کا بوئک طیارہ 450 ماجیوں کو لے کرجوں ہی اڑا چند منتوں بعددها کے سے بھٹ کیا۔ جہاز کا لمباور لاحیں جارمرلع میل علاقے میں بھر لئیں۔ عام لوگوں کو وہ جا تکاہ حادث الجمي ياد موكا، مجمع سنه يادليس ربايون ستاره كوايك نا قابل برداشت صدمه افحانا براليكن كياكيا جاسكتا ب-حرصال خوشیال تے سب کارال سب پیال رہ جاون اچن اچیت پیارے جاتی وداع سلام ساون كيا خطريج حياتي والا ول نوس مو كي بياري كميد مح كى لكم بزارال اورك بازى بارى چپ چپاتیاں قبرال دین کرے آواز نہ کوئی کوئی نہ اپنا حال ساوے کیا کیفیت ہوئی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN



میں ای وقت ہیروئن کی پڑیاں لے کرسیدھا گندے تالے پر پہنچااور سب كى سب يزيال نالے بيں بهاديں اور رات كوچين كى نيندسويا۔



ہونل میں تیام کیا۔ الكل منبخ امير على بذريعه بس كابل كے لئے رواند ہو حمیا۔ اب میں وہاں اکیلا رہ حمیا۔ بیثاور میں میزا ایک ورينه دوست جس كا نام خالد بث تقاء كسي سركاري يا نيم سركارى ادارے ميں ملازمت كرر ہاتھا۔ وہ جب بھى بھى لا ہورا ہے گھر ماں باپ کو ملنے آتا تو مجھ سے ضرور ملتا۔ وہ مجھ سے کہنا جب مجھی بھی بشاور آنا ہوتو اس سے ضرور ملا قات کروں۔ وہ مجھے بیٹا در کی خوب سیر کرائے گا۔ میں بھی جواب میں بہی کہتا۔ تھیک ہے۔ بٹ صاحب!جب بھی بھی بیٹاور آیا تو ضرور آب سے ملاقات ہوگی۔اب بیٹا در میں اپنے قیام کے دوران میں نے اس کا کھوج تکال

1973ء کی بات ہے۔ میں نے اپنے چھازاد وممير بھائى اميرعلى كے ساتھ لا مور سے پشاورتك كا التصفح سفركيا-اس فے پشاور سے آ مے كابل سيروتفري كے لئے روانہ ہونا تھا۔ کا بل کا دین ااس نے پہلے سے حاصل کر رکھا تھا۔میرے دل میں بھی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ صوبه سرحد، جس كوآج كل پختونخوا كہتے ہيں، اى بہانے ميں بھي و كھيلوں گا۔

اس سے پہلے میں نے بھی راولینڈی سے آ مے تک کا سغر نہ کیا تھا۔ پروگرام کے تحت ہم دونوں بھائی لا ہور ے بذر بعدر بل گاڑی پٹاور کے لئے روانہ ہوئے اور اگلی صبح بیثا در پہنچ مسکتے۔ دن بھر بیٹا در کی خوب سیر کی اور رات کو یہ چزخوراک مانگی ہے۔ البذا کوشت کھانا ایک طرح کی مجوری ہے ۔ مجوری ہے '۔ میں اس کی اس بات کو پچھزیادہ اچھی طرح نہ سجھ

سکا۔
"ورست، کیاتمہاری ماہوار آمان اتی ہے؟" میں
نے پوچھا۔"جواتے زیادہ ہوٹلوں میں ہرروز ضرورت
سےزیادہ فرچ کرتے ہو"۔

ے زیادہ حریح کرتے ہو۔ ''آپ ٹھیک کہتے ہیں'۔ خالڈ بٹ نے جوابا کہا۔ ''لیکن شام کو میں تھوڑا بہت سائیڈ بزنس کر لیتا ہوں جس نے روز مرہ کے اخراجات آسانی سے پورے ہوجاتے

یں ۔ ''کس منم کا کاروبار کرتے ہو؟'' میں نے پوچھا۔ ''سمجھ بینہ تو طلے''۔

و و و الله فروث بیں پہلیں ہزار کاخرید لیتا ہول نرخ بہتر ہونے پر فروخت کر دیتا ہوں جس سے مجھے ماہوار ایک اچھی خاصی آ مدن تخواہ کے علاوہ ہوجاتی ہے۔ بس ، زندگی میں مزے ہیں '۔

اتے میں بیرا کھانے کابل لے آیا۔جواس زمانے میں تقریباً ڈھائی سورو ہے تھا۔

فالدنے سوسو کے عمن نے توٹ جیب سے نکالے اور بردی فراخ ولی و بے نیازی سے بیرے کو کہا ہاتی ہیے تم رکھ لینا۔

میں دل بی دل میں سوچنے لگا کہ خالد کو پیٹاور کی فضا بڑی راس آئی ہے جواتنازیادہ خوش حال ہو گیا ہے۔ ورنہ لا ہور میں تو ہمیشہ اسے نظف دست اور بدحال بی و یکھا تھا۔ اکثریار دوستوں سے دو چار سواد جار لے کر بی گزارا کرتا تھا۔ یار دوست اسے غداق میں "کنگلا بٹ" کے نام سے پیار تے ہے۔

مجھے بہت خوشی ہوئی کہ برادوست یہاں بیٹاور میں ایک خوشحال اور مطمئن زندگی بسر کررہا ہے۔ کھانا کھانے بی لیا کہ کہاں ملازمت کرتار ہاہے۔ ایک دن میں مبح ہوٹل سے تیار ہوکرسید مااس کے دفتر پہنچ کیا۔ وہ اچا تک مجھے اپنے سامنے دیکی کر جیران سا ہو گیا۔ سلام دعا ہوئی ،خوب خاطر تواضع کی۔ پوچھا کب پیٹا درآ ئے ہوادر کہاں مخبرے ہو۔

" ہوٹل شبستان میں رہائش پذیر ہوں"۔ میں نے ایا۔

'' نمیک ہے۔ میں دفتر سے فارغ ہو کر نمیک ڈ معائی تین ہے کے قریب تمہارے ہوٹل پہنچ جاؤں گا۔ اس دفت تک میں دفتر کے ضروری کام نمٹالوں گا''۔

خالد نعیک ڈھائی ہے وعدے کے مطابق میرے ہوتل چیج حمیا۔ استھے ہوتل میں کھانا کھایا، جائے تہوہ وغیرہ پیا پھر پی دریا دھراوھری یا تھی ہوتی رہیں پرہم لیسی پر موار ہو کر کھومنے پھرنے نکل سے۔ کا بلی قلعہ ویکھا، پھر بدل قصه خوالی بازار می کموسے پھرنے لکے۔ شام ہونے كوسى ، دن خوب معرد فيت من كزرااور بموك كلى موكى تحى ، بإزار كي آخر مي جمين أيك درمياندسا مول نظر آياجهال لوكوں كا خوب رش تقاء ويل كباب التح كباب اور كروى كوشت كے بكوان تيار مور بے تھے۔سيدها ہم مول ميں واخل ہوئے اور کڑوی کوشت کرم کرم تیار کرنے کا آرور ویا۔ بیں مجیس منٹ میں کھانا تیار ہو کیا اور ہم نے خوب ييث بجرك كمانا كمايا - كمانا كمات وقت بي نے ايك تظرابية دوست خالدبث كود يكعاجو كوشت كوبمو ك شيرك طرح کھارہا تھا۔ قدرے پریشان ہوا پھر آخر میں نے ہو جو بی لیا۔ دوست! لا ہور میں تو بہلے تم استے شوق سے موشت جيس كماياكرت تعدكيابات بآع كل تمارا

موشت کھانے پر زیادہ زور کیوں ہے؟ میرا اتنا کہنے پر قدرے شرمندہ سا ہوا اور اپنی نظریں نیچ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نظریں نیچ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ''بس مارا کیا بتاؤں 'بھی جمعار سوٹالگالیتا ہوں اور كيا\_جوجحےمناسب ندلگا۔

شام كے سائے كمرے مورے تھے ليكن بازار على رونق ماندنه پژی به پیته چلا انجی ایک آ ده محنشه لوگ خرید و فرو دیت کریں مے چر مارکیٹ دکا نیس بند ہوجا نیس کی۔ ہم والیں ہول آئے۔ دن مجر کی تعکاوٹ نے غر حال كر ركما تقا۔ دوسرے اللي منح ميں نے بشاور سے والي كمرك لخ لا بورروانه بونا تما-

شام کا کمانا کمانے کے بعد ہم نے کرائے کارکشہ لیا اورسید حالاری اڈ اپنیج اور لاہور کے لئے میں نے اپنی سیت بک کرائی اور پھر والیں ہوئل آ گئے۔ می اٹھے اپنی ای تیاری عمل کی ، ناشته کیا پررسخ برسید سابس شینز پھنج

خالدتے بچھے سوار کرایا اور جھے سے اجازت لے کر رخصت ہوا کونکہ اس کے دفتر جانے کا وقت ہور ہا تھا۔ بس مس سوار ہوتے بی مس نے اینا سامان سنبالا۔رات بحركا تمكا بإرا تما-بس مس سوار بوتي بي يانج سايت منث ك اعد اعد برس وبال سے روانہ ہو كئے۔ تيند كى كى كے باعث من جلد بى الى سيث ير نيندكي آغوش من جلا كيا-بس ای منزل کی طرف رواں دواں تھی۔کوئی ایک ڈیڑھ مھنٹے کی مسافت کے بعد اٹک چیکٹک بوسٹ آئی جھے کوئی خرنہ تھی کوئکہ گہری نیندسویا ہوا تھا۔ سم حکام نے بس روکی اور دو تین مسم کے المکارگاڑی میں داخل ہوئے میں سویا ہوا تھا جگایا کیا۔ افھوا تھو کرشر بیف آ دی؟ میں نے يكدم ايني آ تلميس كموليس اور دو تين باوردي سيابيون كو

"كيابات ٢٠٠٠ من ذراسا كالمح من بولا-"ابھی بتاتے ہیں، پہلےتم بیہ بتاؤ تہماراسامان کدھر ے؟"ایک المکارنے تھے کے انداز میں یو چھا۔ "يير عياس ع"-س فيجوايا كها-" ذرائع ارو گاڑی ہے اور ہمارے ساتھ جلو'۔

كے بعد ہم ہول سے فكا اور يكسى كے كرسيد هاسينما ہنجے-وہال ملم دیمعی-رات بارہ بے کے قریب واپس ہول آ محے۔اس رات خالد بھی میرے ساتھ ہوئل میں تغہرا۔ سن اٹھتے ہی ناشتہ وغیرہ کیا۔ اس دن خالد نے اینے وفتر سے چمنی لے لی کدآج کا دن وہ میرے ساتھ محوص مرن برسائے کرنے س کرارے کا۔ بورے دن کے لئے ملسی کرائے پر لی۔ بورا بیاور شهرد يكسا بمردوبهركوطورخم بارؤرد يكفت على محك اور بازه ماركيث كى سيركرنے كے بعدوالي يشاورآ محے وو پېردو بے کے قریب کھانا کھایا۔ کھانا، کھانے کے بعد پچے در پیدل محوضتے رہے۔ای دوران شمری ایک مارکیٹ سے مرر ہوا جہاں لوگوں کا بہت زیادہ آتا جانا تھا۔ خالد نے جھے کہا کہ یارائم کھوریے لئے بہاں رک جاؤ، جھے

يهال كونى مرورى كام ہے۔ " تعیک ہے، میں یہاں سوک کنارے کھڑا رہتا ہوں"۔ میں نے کہا۔" تم جلدی سے کام سے فارغ ہو کرآ

بچھے وہاں کھڑے ویکھ کرلوگ بجیب نظروں سے و ملمنے لکے جیسے میں کوئی آسانی محلوق ہوں۔ میں نے سرخ رنگ کی قیص اور سیاه رنگ کی پینٹ میکن رکمی می۔ میں بھی مجماشا ید میرے لباس پر انہیں کوئی اعتراض ہے۔ میں بھی ایک اجبی مونے کے ناطے لوگوں کو ای نظرے

مُعيك حاريا في منك بعد خالد والس آجميا- جهال على اس كالمختظر تعاروه بهت خوش خوش نظر آیا۔ على سمجما شایدوه کوئی رقم وصول کرے آیا ہے۔ بہر کیف بعد میں پند چلا كەمورىت مال قدر مىخنىف كى- خىرجلدجلدىم نے وہاں سے رکشدلیا سیدما یادگار چوک آئے۔ میں نے وہاں سے اسے کمر والوں کے لئے چلغوزے اور کھے اخروث بادام وغيره خريدے جس كا بل بھى خالدتے ادا

انہوں نے عجیب وغریب نظروں سے مجھے کھورتے ہوئے كها جيسے ميں نے كوئى برواجرم كيا ہو۔ ميں وقتى طور پر ریشان ہو کمیا۔ تاہم پریشانی کے عالم میں اپنا سامان پکوا اوربس سے نیچ اتر ااور دیمے بی دیمے بیری بس وہاں مجھے چھوڑ کر اپنی منزل کو چل تکلی۔ میں بس کو دیکتا ہی رہ ملا۔ اب میں بخوبی سمجھ کیا ضرور کوئی کر بردلتی ہے اور صورت حال پریٹان کن ہیں میراریک اڑ کمیا۔مخلف حتم کے خیالات میرے دل و د ماغ میں آنے کے لیکن ساتھ ساتھ میں بڑی حد تک مطمئن بھی تھا کہ میں نے کوئی جرم

م حکام مجھے اپنے دفتر میں لے سے اور میرا سامان جو ہنڈ بیک میں تھا۔ چیک کرنے کے مجریری جامه تلاشي لي تني مري جيب جن اس وقت بس كالكث اور یا مج سورویے کا ایک نوٹ تھا۔ میراسامان اور نفذی دونوں چزیں انہوں نے ای تحویل میں لے لیں۔

"أب بتاؤ، سودا كدحر ب"- أيك المكار يوجها-"كمال جمياركما بي؟"

"بوے بی (Kassbi) معنی پیشہ در اور تجربہ کار للتے ہو"۔ دوسرے نے کہا۔

"سودا ..... كيا سودا؟" على قي حرال موك بوچھا۔"کیا کہدرہے ہیں آپ؟ آخرآپ چاہے کیا

"يرخوردار! برے بى بھولے بنتے ہو، ابھى تيس تو بہت جلد سب مجمد بناؤ کے '۔ انہوں نے مجمد مخاطب

"ابا لكا ب آب كومر متعلق غلامني موكن بے اسے نے ای مفائی میں جوایا کہا۔

" مارى انفرميش محى غلونبيس موتى" \_ ايك تخت چرے والے المکارتے کیا۔"اچماتم بیناؤ تمارا دوسرا

" ووتو دودن پہلے کابل چلا کمیا ہے۔ وہ میراساتھی میں براکزن تھا"۔ بی نے جوایا کہا۔ دونہیں نہیں ہم دودن پہلے کی نہیں ،کل کی بات کر رہے ہیں۔وہ ساتھی جوکل سارادن تنہارے ساتھ بشاور میں محومتا چرتا رہا۔ مونا تازہ کول مٹول لڑکا جس نے وهوپ کی عینک لگار محی تھی، وہ لڑکا ..... گندم مارکیٹ چھر یادگارچوک جہاں ہے تم لوگوں نے ڈرائی فروث بھی خریدا تھا۔ یادآیا، ہم اس ساتھی کا پوچھرے ہیں '۔ انہوں نے الى بات ختم كرتے ہوئے كہا۔

اب میں بخو بی اس نتیج پر پہنچا اور سمجما کہ بیالوگ واقعی تعیک کہتے ہیں کیونکہ چند منثول کے لئے خالد بٹ مجے مؤک کنارے کو اگرے گندم مارکیٹ کیا تھا۔ پھر وہاں سے ہم ڈرائی فروٹ خریدنے یادگار چوک میسی سمئے تنے۔ان کی انفر میشن بوی صد تک تھیک تھیک تھیں

بي ول عي ول بن سوچے لكا كدان لوكوں كوكس نے خرم بیالی - ببر کیف میرے ذہن میں سے بات بھی آئی كى بىل مخرى موئى ہوالى جاوران لوكوں نے شك كى بناء پر مجھے یہاں روک رکھا ہے۔ میرے ہاتھ چونکہ صاف تنے اور مجملے مسی مناخوف ڈر نہ تھا۔ مجملے افسوس صرف اور مرف اس بات کا تھا کہ میری بس جس جس سنر کرر ہا تھاوہ چووژ کر چلی گئی۔

من كمزا كمز المتلف متم كي سوچوں ميں كمويا بوا تھا۔ ع ع بتاتے ہویا بحریں جمتر پریڈ کاعمل شروع كرون -ايكسياى نيدى بدتميزى سے كما-ويكسيس ماحب! آب لوك ميري بات يريفين كرين، آب كى مدتك فيك كيت بين - كل جومنى مرا ساته ساته تماه ومرا دوست خالد بث تماريثاور على كمون بحرف ك بعدوه اسين كمرجلا كيا تما اور عل آج واليل اي كمر لا مور جار با مول " \_ على في جوايا



"یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے کتنی مرتبہ بیثاور آئے ہو؟" ایک مشم المکار نے کہا۔"ایا لگتا ہے کہ تم کیم مجیرے باز ہو"۔

جیس، صاحب! میں خدا کی تشم کہد کر کہنا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار پٹاور دیکھنے آیا تھا"۔ میں نے جوابا کہا۔

"میرے اتنا کہنے پر کشم اہلکاروں نے آکھوں آکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کہا پھر میراسامان پکڑا اور ساتھ عقب میں ایک کمرے میں کے مسے مسے میں نے ویکھا ایک موٹا سا بھاری بحرکم کشم انسپکٹر کری پر جیٹا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بید ک چھڑی تھی اور وہ اپنی لمبی موٹچھوں پر ہاتھ پھیرر ہاتھا۔ اہلکار نے ایک ساتھاس کوسلوٹ کیا۔

"سرابیر مرخ قیص اور سیاہ پینٹ والا آ دی الا ہے۔
ایک اہلکار نے کہا۔ "اور چلفوزے باوام وغیرہ بھی اس کے
پاس ہیں لیکن سودے کا بالکل ٹیس بتا تا۔ ہم لوگوں نے
مفونک ہجا کر تین باراس کی جامہ تلاثی بھی لی ہے لیکن وہ
چیز برآ مدنیس ہوئی۔ اس کا دوسرا ساتھی اس کے ساتھ
ہیں یقین کے کہتا ہے کہ وہ اس کا دوست تھا اور یہ بات
ہی یقین کے کہتا ہے کہ وہ اس کا دوست تھا اور یہ بات
آ یا تھا۔ یہ کیس ہماری بچھ بیل نہیں آ رہا۔ اب آ پ بی اس
کا تعقیق کر یں۔ ہوسکتا ہے معمومل ہوجائے"۔

آ یا تھا۔ یہ کیس ہماری بھی بیل نہیں آ رہا۔ اب آ پ بی اس
کا تعقیق کر یں۔ ہوسکتا ہے معمومل ہوجائے"۔

"شمیل ہے ، تھیک ہے۔ آ پ باہر چلے جا کیں"۔

مرے میں اکیلا انسیکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ کشم انسیکٹر
وہ سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب میں
کرے میں اکیلا انسیکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ کشم انسیکٹر
گورے میں اکیلا انسیکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ کشم انسیکٹر
گورے میں اکیلا انسیکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ کشم انسیکٹر
گوری کرفت زبان کا تھا لیکن ہوئی کرفت زبان

"بال، اب بتاؤ خوہ تم کیا کام دهندا کرتے ہو؟"اس نے پوچھا۔"جموٹ بالکل نہ بولنا"-

"مرالا ہور میں ہماری سرعت کی ایجنبی ہے"۔ نے اسے بتایا۔ "

"كب سے يہ وهنداكر ہے ہو؟" البكر نے ما۔

"باپ دادات ہم لوگ سکر من ڈیلرکا کام کرتے چلے آرہے ہیں"۔ میں نے کہا۔ "پٹاور کنی مرتبہ آئے ہو؟" اسٹیکٹر نے یو چھا۔

روبها معلی در می استیار سے بوجہا۔ ''بلی دفعہ سر!'' میں نے جوابا کہا۔ ''بھی کہتے ہو؟''انسپکٹرنے پوچھا۔ ''جی سر!سوفیصد سے کہتا ہوں''۔جسنے کہا۔

''جو دوست کل تمہارے ساتھ پٹاور میں تھا اس سے کیاتعلق ہے تمہارا؟''انسپکڑنے یو چھا۔

''دو میرا بین کا دوست ہے'۔ بیس نے کہا۔''اس نے لا ہور بیس تا کید کی تھی کہ جب بھی میں پشاور آؤں تو سے منرور ملول۔ا تفا قااس سے ملا قات ہوگئی۔ورنداس سے خراو میں اس کے متعلق کی دہیں جانتا۔ دیکھیں سر! سے زیادہ میں اس کے متعلق کی دہیں جانتا۔ دیکھیں سر! بے لوگ مجھے خواومخواہ پریشان کر رہے ہیں۔ میرا ایک

ریف پڑھے لکھے کھرانے سے تعلق ہے۔ میری بس بھی پ لوگوں نے روانہ کردی۔ میرے کھر وقت پرنہ پہنچ پر رے والدین پریشان ہوں گئا۔ میں نے انسکٹر سے

ا کرتے ہوئے کہا۔ '' جس دویارہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرادوست ں کے متعلق آپ جان کاری لینا چاہتے ہیں اگردہ آپ

''کُوکی اس کاا تا ہے ؟''انسیکٹرنے پوچھا۔ ''مجھے کوئی خبر نہیں''۔ میں نے کہا۔''آپ لوگ

عصے وی جریس میں سے جات اب وں ذورائع ہے اس کو علاق کریں۔ آپ لوگ جھے کوں

ان کردہے ہیں''۔ ورد تن رقبیں اور سن السکامی تکوان ال

''تو تم ایسے نہیں مانو سے''۔انسکٹرنے تھٹیاز ہان کا ال کرتے ہوئے کہا اور اپنے ڈنٹرے سے ساتھ پڑی

ہوئی کری پر سے کدی کو اضایا اور کہا۔" اس کو اچھی طرح سے دیکھو''۔

میں نے دیکھا، گدی کے بیچے دو تین پیتول اور ایک چیں ہیروئن کا پکٹ نظرآیا"۔

''بیرب چیزی تبهارے حساب میں ڈال کرسیدها دی سال کے لئے جیل بمجوا دوں گا''۔انسپکٹرنے خبافت سے کھا۔

میں اچا تک سب کود کو کردب ساگیا۔ بے شک میں بے میں بے میں بے میں بے میں بے میں اضافہ ہوگیا کوں کہ میں اضافہ ہوگیا کوں کہ میں اکیلا تھا اور پاکستان کے قانون کو بھی تھوڑا بہت سمحتا تھا اور پالیس کے تشدد کو بھی ۔ جو مرفی کو طرم اور ہاتھی کو ہرن میں بدل دیتی ہے۔ میں نے آفیسر کو واسطہ دیا۔ ہاتھ جوڑے سرا میں بدل دیتی ہے۔ میں نے آفیس ۔ میں نے کوئی ہے تربیل ۔ میں نے کوئی ہے تربیل کے تربیل کے تربیل کے تربیل کی اسکوٹر نے کہا۔ میں بحد کی ایک میں او کے برخوردار! 'انسیکٹر نے کہا۔ میں بحد کی ایک میں او کے برخوردار! 'انسیکٹر نے کہا۔ میں بحد کی ایک میں او کے برخوردار! 'انسیکٹر نے کہا۔ میں بحد کی ایک میں او کے برخوردار! 'انسیکٹر نے کہا۔ میں بحد کی ایک میں او کے برخوردار! 'انسیکٹر نے کہا۔ میں بحد کی ایک میں ایسانہ ہوکہ یہ لوگ اپنی کارکردگی دکھانے کے لئے بچھے تربانی کا بحرابنادیں۔

اس وقت میرے ذہن نے کام کیا۔ میری ایک دیرینه عادت می کہ بیں جب بھی سفر کرتا اپنے پاس جیب میں قرآن مجید کا دل یعنی سورۃ لیلین رکھتا۔ دوران سفر میری بیاکوشش بھی ہوتی ہے کہ میں باد ضور ہوں کیونکہ میرا معورت میں سورۃ لیلین آسانیاں پیدا کرتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے اور چیوٹی بوی مشکلیں بھی دوررہتی ہیں۔

"میری بات میں السیار صاحب!" میں نے السیار کے سامنے سورہ بنیین کا نسخہ رکھا اور بہم اللہ پڑھ کر ایک مسلمان ہونے کے نامطے کہا۔" آپ کا اس سورہ بنیین پر مسلمان ہونے کے نامطے کہا۔" آپ کا اس سورہ بنیین پر یعین ہے۔ بیس باوضو ہوں۔ اس نسنے کو وسیلہ بنا کر خدا کو ماضر با ظر جان کر طلعیہ اقر ارکرنا ہوں جھے اس کلام کی ہم، ماضر با ظر جان کر طلعیہ اقر ارکرنا ہوں جھے اس کلام کی ہم، حصے میرے دوست سے قول وقعل کا واقعی کوئی علم ہیں کر کہا جھے میرے دوست سے قول وقعل کا واقعی کوئی علم ہیں کر کہا

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرین احیار کو ویٹ سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



ومندوكرتاب يا پركس كروه باس كالعلق ب-آپ ميرى حالت يرركم كرين-آب مجمع غلط مجدد بين-میں دو ہیں جو آپ بھی رہے ہیں۔ میرا ایک شریف كمران سيعلق ب-اس بزياده مي افي مغالى من ولومين كمرسكا"\_

مرانا كم كني رآ فيسر قدر مطلئ نظرآيا يقنينا مجهدكما موكاكه من يقسور مول-

" تعلی ہے، تعلیہ ہے"۔اس نے کہا۔"اس کلام کو بہلے ای جیب میں رکھواور اس کری پر بیٹر جاؤ''۔

اب میری حالت قدرے سنجل می اور میں کری پر

" کتنے پیسے ہیں تہاری جیب میں اس وقت؟

د دبس کا مکٹ اور پانچ سوروپے کا ایک نوٹ۔ بی دونوں چزیں اس وقت میری جیب میں تھیں جو آپ کے

المكارون نے الى تو يل ميں لے ركمي ميں "ميں نے كہا. "احچما توبیہ بات ہے"۔انسپکٹرنے کہا اور فورا تھنٹی یجائی اورسیای کرے میں داخل ہوا۔

"اوخو ہے پائندہ کل! جو چیزیں اس لڑ کے کی جیب ے تم لوگوں نے برآ مد کی تھیں ابھی میرے یاس لے کر

سابی یائنده کل دونوں چیزیں ای وقت لے کر حاضر ہو گیا۔ آفیسر کی میزیر چیزیں رکھ کروالی کرے ے باہر چلا گیا۔ تکٹ تو انسپکٹر نے مجھے دے دیا جواس ونت میرے لئے بے کارتھا۔ یا بچ سو کا توے اس نے اسے یاس رکھ لیا۔

"مرااب ميرے لئے كيا علم ہے؟" ميں نے پوچهاادرکها-"اس نکٹ پرتواب میں سنرمیس کرسکتا کیونکہ میری بس بہال سے روانہ ہو چی ہے۔ میرے پاس تو اور ھے بھی جیل سے میں یہاں سے لا ہور تک کا سفر کیے کر



بی ول میں کہا۔

" جان بچی سولا کھوں پائے"۔

اب کارائی منزل کوچل دی۔کار میں تین آ دی سنر کررہے تھے۔ میں فاموثی کے ساتھ بیٹھ گیا کیونکہ میری ان لوگوں سے کوئی شناسائی نہ تھی۔ بس علیک سلیک ضرور ہوئی۔ وہ آپس میں موگفتگو تھے اور شادی کی کسی تقریب میں جارہے تھے۔موسم ابر آلود تھا اور ہلکی ہلکی بارش برس میں جارہے تھے۔موسم ابر آلود تھا اور ہلکی ہلکی بارش برس میں جارہے تھے۔موسم ابر آلود تھا اور ہلکی ہلکی بارش برس میں جارہے تھے۔موسم ابر آلود تھا اور ہلکی ہلکی بارش برس میں جارہ کے بعد جہلم شہر آگیا۔ مجھے انہوں نے لا ہور شیشن کے قریب اتار دیا اور کہا کہ الا ہور کے لئے تھہیں بہاں سے بس مل جائے گی۔

میں نے ان کاشکر بیادا کیا اور بس سینڈ پر چلا کیا اورجلد بی لا ہور جانے والی بس پرسوار ہو کیا۔

ایک تھا دینے والے سفر کے بعد میں وہ تھنے کی سافت کے بعد بخیریت لا ہور پہنچا کیا۔ میری جیب خالی تھی۔ پیدل کھر پہنچا تو میری چیوٹی بہن اور بھائی موجود تھے۔ پید چلا کہ رات والد صاحب کو دل کی تکلیف کے باعث ہمیتال میں واخل ہونا پڑا۔ میں پہلے ہے ہی ذبی طور پر پریشال میں واخل ہونا پڑا۔ میں پہلے ہے ہی ذبی طور پر پریشان حال تھا۔ والدکی اچا تک بیاری کا س کر سر پریشان ہوگیا۔ وقی طور پریش اپنی پریشانی جودوران سر یہ پریشانی جودوران سر میر پریشانی جودوران مفر پریشانی جودوران مفر پریشانی جودوران موڑ بائیک پریسپتال پہنچا۔ میرے کھر کے دیکرافرادو ہاں موجود تھے۔ علیک سلیک ہوئی پریہ چلا والد صاحب کی

# عبدالحفيظ بشركى صحت يابى كے لئے خصوصى دعا

بزرگ محانی اور با بنامہ 'حکایت' کے فیجر رائٹر عبد الحفیظ بھر جنہیں چند ماہ بل فائح کا حملہ ہوا، آج کل وہ علیل بیر جنہیں چند ماہ بل فائح کا حملہ ہوا، آج کل وہ علیل بیں اور روز مرہ کے معمولات انجام دینے ہے قاصر بیں۔دوست احباب ہے ایمل ہے کہ ان کی عمل صحت کا ملہ کے لئے خصوصی دعا کریں۔اللہ تعالی انہیں صحت کا ملاحظ افر ما تھیں۔آجین!
(ادارہ)

یاوں ہ : ''اوخوہے! فکرمت کروہم تنہیں لا ہور تک کا سنر بغیر ککٹ کے کرا دیں مے''۔ آفیسر نے کہا اور دوبارہ مھنٹی

بغیر کلٹ کے کرادیں مے'۔ آفیسر نے کہا اور دوبارہ منٹی بجائی سیابی حاضر ہوا۔

''سنو''۔ آفیسرنے اے تھم دیا۔''اب کوئی کاریا گاڑی جولا ہور تک کے لئے جاری ہواہے روک کراس لڑکے کو بٹھا دو اور کنڈ کیٹریا ڈرائیور کوتا کید کرنا کہ ہمارا آدی ہے اس سے تکمٹ کے میے نہیں لینا سمجے''۔

" نفیک ہے سراآپ کاشکریہ"۔ جس نے کہا۔
سپائی نے اپنے آفیر کا تھم سنا اور کمرے نگل
کرفوراً سڑک پر جا کھڑا ہوا۔ دو تین منٹ میں ایک سرخ
رنگ کی کرولا کارآئی۔ سپائی نے اے رک جانے کا اشارہ
کیا۔ کار رک گئی۔ سپائی نے کار ڈوائیور ہے کہا کہ
صاحب کا ایک آ دی ہے، اے لا ہور تک لے جا کیا
ڈرائیور نے جوابا کہا لیکن ہم تو جہلم تک جا رہ
جس المکار نے آگر السیئر ہے کہا کہ اس نے کار دوک
رتمی ہے گین دولوگ جہلم تک جا کہا کہ اس نے کار دوک
رتمی ہے گین دولوگ جہلم تک جا کہا کہ اس نے کار دوک

" اللين عن جبلم ہے آئے تک کا سفر کیے کروں گا جناب!" عمل نے کہا۔

"اجمار بات ب، جملم علا مورتك كاكتاكرار ب؟" أفسر ني جما-

" کیاس رو بے" ۔ عمل نے کہا۔ اس وقت کا ڈیال بی ٹی روڈ کے ذریعے آیا جایا کرتی تعمیل موٹر سے نہیں تعمیر مواقعا۔

"لوبيلو، پاس روي"- آفير نے يوى بدولى كانون ديا-

میں نے جلدی جلدی پہاس روے کا نوٹ مکڑا اور اینا سامان کے کرکارش جا بیٹا اور اللہ کا محکراوا کیا اور دل

مالت خطرے سے باہر ہے اور آج شام تک ان کو ہیں تال سے فارغ کردیا جائے گا۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کو والد صاحب کو ہیں تال سے ڈسچارج کردیا کمیا اور کھر معمل ہو مجے رو تین دن ای طرح کزر مجے۔ بیں نے کھر والوں کو اپنے ساتھ سنر میں ہونے والاسلوک کا قصہ سنایا۔ سن کر بھی جیران و پر بیٹان ہو مجے۔

خاص طور پرمیری والدہ نے توشدت سے میر بے
ساتھ ہونے والے سلوک وحسوں کیا۔ فوراً میر سے بخیر بت
محر و بنجنے پر صدقہ اور خیرات ضرورت مندوں کودیا کہ س مشکل سے اس کا بیٹا خیر خیر بت سے کمر لوٹا۔ ساتھ ساتھ والدہ نے تاکید کی کہ بیٹا آئندہ بھی اپنے اس تنم کے دوست سے نہ ملنا۔

ورامل جوسلوك مشم حكام في يرب ساته كياوه مجى بدى مدتك تعيك تفار معامله ولي يقاجو من نے بعد على اخذ كياكه بيثاور قيام كے دوران خالد بث جب مجھے گندم مارکیٹ کے قریب سوک کنارے کھڑا کر کے پانچ سات منوں کے لئے مارکیٹ کے اندر کیا وہاں اس نے ہیروئن کی مجھ بڑیاں اسے بنے کے لئے خرید کیں۔ وہاں ہے کوئی مخبر ہمارے پیچھے بیچھے لک کمیا اور پیٹاور ہے روا تلی تک اس مخرنے جارا تعاقب کیا اور الک چیکنگ بوسٹ پر اطلاع کر دی سین انفاق سے وہ کس سینڈ پر لوكوں كرش كى وجه سے بين جان سكا كديمرے ساتھ ميرادوست بمى سنركرد باب ياده جمع يهال س خداحافظ كه كرالوداع موكيا ب- مخرت دونول كى اطلاع دے دى مى جېرى اكيلاموسز قارايك مرص تك مرب ذين عن بدالميد سوار ربا- تاجم آستد آستد بول جلاميا اورعبدكيا كرآ تنده زعرى بحرفالد بث كوبركر بيس موسكا جس كى وجد سے جھے ذات اور رسوائى كاسامنا كرنايرا۔ اس طرح شب وروز كزرت يط مح اوردود حالى سال كاعرمد كزر كيا\_ جحياية أيك اوركاروبارى دوست

کی شادی میں پیٹاور جانے کا اتفاق ہوا اور میں پیٹاور پہنچا۔
اتفاق سے میر اپہلا دوست خالد بٹ بھی وہاں مرعوتھا جس
کومیں نے نہ ملنے کا عہد کر رکھا تھا ،شادی کے بچوم میں اس
نے جمعے دیکھ لیا۔فور آ دیکھ کرمیرے پاس پہنچا اور زبردی میرے ساتھ بغلگیر ہوا۔ ملنے ہی میں نے غصے میں اسے
میرے ساتھ بغلگیر ہوا۔ ملنے ہی میں نے غصے میں اسے
کہا۔

"من جاؤ، دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ کمینے، تحشیا انسان! تم تو دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہو''۔ میری ڈائٹ ڈیٹ من کروہ قدرے پریٹان ہوگیا۔

"بعائی! کیابات ہے، کیافلطی کتافی کی ہے میں نے، جواتنازیادہ خفاہو مجھ پر؟" خالد نے مجھ سے خاطب ہوتے ہوئے کہا۔

"وفع ہوجا و میرے سامنے سے کھٹیا انسان!" میں نے کہا اور وہاں ہے ہٹ کر دور ہوکر جا بیٹھا۔ پانچ سات منٹ کے بعد نہ جانے اے کیا سوجھی وہ اپنی جگہ ہے اٹھ کردوبارہ میرے پاس آن بیٹھا۔ آتے ہی میرے پاؤں کردوبارہ میرے پاس آن بیٹھا۔ آتے ہی میرے پاؤں کڑ لئے کہا۔" خدا کے لئے میراقعبور بتا کمیں؟"

''کیا قسور بتاؤں مہیں ؟'' میں نے معہ بحرے
لیج میں کہا۔ 'فتہیں یاد ہے، جب میں دو ڈھائی سال
پہلے بٹاورا یا تعاقر تم جمعے ساتھ لے کرگدم بارکیٹ کے
تھاور دہاں اپنے نشے کے لئے ہیروئن فریدی تھی۔ دہاں
سے بی کسی نے تمہاری مجری الک پوسٹ پر کر دی تم تو
بٹاور تغہر کے اور جمعے انہوں نے قبک کی بنیاد پر سلم
پاور تغہر کے اور جمعے انہوں نے قبک کی بنیاد پر سلم
بتاؤں، بس چیوڑ د ..... بتانبیں سکیا تمہیں کے احساس ہونا
بیا ہے تھا۔ دوست کی عزت کومقدم جاننا جا ہے۔ جمعے کیا
جری کرتم یہاں بٹاور میں اس تم کی بدنام زندگی گزار
دے ہو۔ تمہیں شرع آئی جا ہے''۔
در ہے ہو۔ تمہیں شرع آئی جا ہے''۔
در ہے ہو۔ تمہیں شرع آئی جا ہے''۔

کے مارے جمک کیا۔ وہ بھی بجھ کیا تھا کہ جوہات میں کررہا ہوں سو فیصد ورست ہے۔ پچھ دیر تک وہ کسی سوج میں کھو سا کیا اور سر نیچا کر کے شرم کے مارے خاموش رہا پھر نہ جانے اے کیا سوجھی۔ فورا غصے کے عالم میں اس نے اپنی جیب سے چھ سات ہیروئن کی پڑیاں نکالیں اور میری کود میں بھینک دیں جن کا وزن تقریباً پندرہ ہیں کرام تھا۔ میں بھینک دیں جن کا وزن تقریباً پندرہ ہیں کرام تھا۔

''بجھے معاف کر دو دوست!''اس نے کہا۔'' میں عہد کرتا ہوں کہ آئدہ بھی نشر نہیں کردں گا''۔ عہد کرتا ہوں کہ آئدہ بھی نشر نہیں کردں گا''۔ میں سے جلدی سے ہیروئن کی پڑیاں اٹھا کر جیب میں رکھ لیں ۔ کیونکہ بجھے یہ بھی یقین تھا کہ بیرادوست اب جذباتی بتا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے نشے کی

طلب ہو گی دوبارہ بھے سے ماتک لے گا اور میں اے

والمل كردول كا\_

لیکن نہ جانے کیوں اس دوران نہ تواس نے پڑیاں مانگیں اور نہ ہی میں نے اسے واپس کیس ملکہ سنجال کر اینے کوٹ کی جیب میں محفوظ کرلیں۔ تا ہم اب میرا غصہ قدرے کم ہوگیا۔

فالد بن کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چلا کیا۔
رات بر کرنے کے لئے مہانوں کے لئے ارد کرد کھرول
میں سونے کا بندو بست کر رکھا تھا میں نے رات وہاں
آ رام سے بسر کی میچ سورے نیا دھو کر کپڑے بدلے،
میرے ناشتہ کیا اور وہاں سے اجازت لے کر لا ہور آنے
کے لئے رخصیت ہوا کیونکہ اگلے دن میرے والد صاحب
نے رجے بیت اللہ کے لئے سعودی عرب روانہ ہونا تھا۔
ساڑھے سات بجے کے قریب بس شینڈ پہنچا۔ ٹھیک آٹھ

بے میری بس وہاں سے لا ہور کے لئے روانہ ہوئی۔ می رات کو کم سویا تھا بیند کا غلبہ طاری تھا۔ جمعے نیند آ مئی اور میں سو کمیا۔ای دوران اٹک پوسٹ کراس کر سے راولینڈی یماں تک کر بس جملم پہنچ منی۔

مرے دہن میں ایک بی بات تھی کہ جلد ہے جلد

محمر پہنچوں کیونکہ اسکے دن میرے والدنے کھرے ج کے لئے روانہ ہوان تھا۔ تین ساڑھے تین کھنٹوں میں سہ پہرشام کو میں گھر بخیریت پہنچ گیا۔ میرے گھروالے میری آ مد کے منتظر تھے۔ شام کو اسٹھے گھر کے افراد نے کھانا کھایا۔ پشاورشادی کے متعلق با تیں جلتی رہیں۔

میری مال نے خصوصی طور پر پوچھا کیا اس مرتبہ
تہاری خالد بٹ سے ملاقات ہوئی یا تہیں۔ جب میری
مال نے خالد کے متعلق سوال کیا تو اچا تک جھے بچھ یاد آیا
اور فورا میرا ما تھا شنکا اور جوش نے اس کو برا بھلا کہا تھایاد
آیا پھر بچھے ہیرو کمن کی پڑیاں بھی یاد آ کیں جوش نے
اس سے نے کرا ہے کوٹ کی جیب میں رکھ کی تھیں ۔ اپنی مال کوکوئی جواب و نے بغیرای وقت کھانے کی میز سے اٹھ مال کوکوئی جواب و نے بغیرای وقت کھانے کی میز سے اٹھ کر بیٹر روم میں کیا جہاں میں نے سفر سے آکر کوٹ ہوئی کی میز سے اٹھ کیا تھا۔ کوٹ کو بیٹر سے نکالا۔ طابقی لینے پر ہیروئن کی کریاں ملی سے اگر خدا تھ اس کی کی کر پر بیٹان ہو گیا کہ یا خدا ہے کیا ماجرا کر فیدا تھواستہ چکنگ پوسٹ پر کشم حکام بچھے چیک ہے اگر خدا تھواستہ چکنگ پوسٹ پر کشم حکام بچھے چیک کر لینے اور طابقی لینے پر ہیہ ہیروئن کی پڑیاں برآ مدہو تیں تو میں آو

تقدر بهی ہم لوگوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلی ہے جب پہلی مرتبہ میں بیٹاور کیا تو اس وقت میرے یاس کوئی اس فتم کی چیز تک نہ می تو کشم والوں نے بھے کس قدر پریٹان و ذکیل اور رسوا کیا۔ اب جبکہ دوسری مرتبہ میرے یاس ہیروئن کی بڑیاں میں تو کشم والوں نے چیک تک نہ کیا۔ درامل بیرس کی میرے اور قدرت کا ایک انعام میا جو تکہ میری نیت معاف می ۔ میں نے اپنے کمرے کسی فرد کونہ بتایا کہ اب کے میرے یاس ہیروئن کی تو کسی کشم فرد کونہ بتایا کہ اب کے میرے یاس ہیروئن کی تو کسی کشم والوں لے کہ میرے کسی کسم فرد کونہ بتایا کہ اب کے میرے یاس ہیروئن کی تو کسی کشم فرد کونہ بتایا کہ اب کے میرے یاس ہیروئن کی تو کسی کشم فرد کونہ بتایا کہ اب کے میرے یاس ہیروئن کی بڑیاں لے کسی میں بڑیاں لے کسی میں بڑیاں الے میں بہاد میں اور دات ہیروئن کی میں بڑیاں الے کسی میں بڑیاں کے میں بہاد میں اور دات کوئین کی فیز سویا۔

AUA

نا قابل قراموش

دکایت

ایک پُرخلوص اور ساده لوح فخص کا عجیب قصد۔ ایک ذرای بات پروه اپنی جان پر کھیل کیا۔

# 



بندكر ديا تغااورآ سته آسته كنوال كمل طور يرمتروك مو

اس کنویں کے قریب برگد کا ایک بہت بڑا اور مگمنا پڑتھا۔ کرمیوں میں کسان اس کے سایہ کے بینے بینے کر ستالیا کرتے تھے۔ کویں کی منڈر کے ساتھ شہوت کا ایک درخت تاجس کے جن برمتے برمتے کویں کے او پرتک آ کئے تھے اور ان کے چوں کے سائے نے بیچے كنوي مي قدر الدهراما كردكما تمار

كنوي كے قريب قريب من بل جلانے والے كسانوں نے ويكما كرايك جوان سا آ دى كوي برآيا اس نے ای قیص ا تارکرمنڈر پررمی تبیند کا لگوٹ کسا مرجوتے اتاردے۔ وہ کویں سے بث کر تموری دور چھے کو چلا۔ پر کنویں کی جانب دوڑ کر آیا اس نے کنویں میں جما نکا اور اُس کے اور جمائے شہورت کے ورفت كافين بكراليا- ال جلاف والول كے لئے بيودت

معادوں سے کیا تھا گری میج میج بی پیند نکال ربی معادوں می کہ کسان کہتے ہیں کہ بعادوں کا بعا گا ہوا يحي بلث كرنبيس و يكتار باراني علاقه جات بس كندم ك يجائى كے لئے زين كى تارى على جمادوں كامميد تهايت اہم ہوتا ہے۔ اگر کی کسان کا بعادوں کا بل رہ جائے تو اے نالائق اور تکما کسان سمجما جاتا ہے۔ سورج نصف النهار تك بيني چكا تماركسان ايخ

ائے کھیتوں میں زوروشورے بل چلارے تھے۔ ولوال كاوس كے قريب لب سوك ايك تك سا اور غیر آباد مجرا کنواں تھا۔اس کنویں کے متعلق کہا جاتا تھا كه ملك كى تعتيم كے وقت مندووس اورسكموں نے بي علاقہ چیوڑتے ہوئے اینا ہرطرح کا اسلحدال میں پینک دیا تھا جس میں مواری، برجمیاں، نیزے، جاتو، حمرے اور کریائیں شامل تھیں۔ لبندا اس طرح سے اسلحہ کے خوف کے پیش نظر او کوں نے اس کنویں سے یائی تکالنا

بہت قیمتی تھاکمی نے بھی اپنالل نہ چیوڑا کہ جا کراس سے بات کرے کہ وہ کیا کررہا ہے۔بس وہ اپنی نظریں اٹھااٹھا کراس مخص کود کیمنے محتے۔

وہ آدی دوبارہ بیجے کوآیا چھرے کؤیں کی جانب
دوڑ لگا دی اور کنویں جس جما تک کر جس چڑ لیا۔ بل
چلانے والے کسانوں نے کہا یہ کوئی بوقوف آدی ہے
شایہ کنویں جس چھلا تک لگانے کی مش کررہا ہے کین اب
بھی کسی نے بل چلا تا نہ چھوڑا اور وہ بل چلاتے ہوئے
گردن موڑ موڑ کر اسے ویکھتے رہے۔ حتی کہ تیسری بار
جب وہ مختص دوڑ کر کنویں پر آیا اور اوپر لنکے ہوئے جس کو
نہ لگا اور دیکھتے ہی ویکھتے وہ کنویں جس جا کرا۔ اب
نہ لگا اور دیکھتے ہی ویکھتے وہ کنویں جس جا کرا۔ اب
اور جا کر کنویں کے اندر جمانکتے کے کھر چلانگ لگانے
والے مختص کا کنویں کے اندر جمانکتے کے کھر چلانگ لگانے
والے مختص کا کنویں کے اندر جمانکتے کے کھر چلانگ لگانے
والے مختص کا کنویں کے اندر جمانکتے کے کھر چلانگ لگانے

کے بنچ گاؤں سے جار جار پائیاں لاکر بچھادی گئی تھیں۔
ان پرنی جادریں اور تکھے ہجاد یئے گئے تھے۔ تھانیدار اور
و گیر عملہ جار پائیوں پر جا بیٹھے۔ استے بیں گاؤں ہے 4
لی کے جرے جگ بھی پہنچ سمنے۔ دو میں مکھن کے کولے
تیرر ہے تھے۔ مکھن والے جگ تھانیدار کی جانب بڑھا
ویٹے سمنے ۔ اس نے لی بڑی رغبت سے پی اور مکھن کے
ووٹوں پیڑوں کے ساتھ بھی برابر کا انصاف کیا۔ باتی کی
لی عملے نے بائٹ لی۔

تھانیدار نے تھم دیا کہ لاش کو کنوس سے ہاہر نکالا جائے۔ جب تک لاش برآ مرتبیں ہوگی آقلی کارر دائی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ کنویں میں اتر نے دالے لوگوں کو بلایا جائے۔ سب نے کہا کہ سلطان ملیار اس فن کا ماہر ہے۔ وہ کنویں میں اتر تار ہتا ہے۔ تھانیدار نے کہا تو پھر جاؤادر جا کراسے بلالا ؤ۔

می میں در میں سلطان نامی آ دمی جو آیک قریبی گاؤں میں رہتا تھا، حاضر ہو گیا۔ وہ چھوٹے قد کا گوراسا مشجے ہوئے جسم کا مالک تھا۔

تفائیدار نے سلطان سے کہا کہ وہ کنویں میں اتر کر لاش نکالنے کا بندو بست کرے۔سلطان نے کہا کہ اسے ڈر ہے کہ کنویں میں بہت سااسلحہ پڑا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کمی تیز دھار آلہ کی زد میں آ کرا بی جان کنوا بیشے۔ پھر بھی وہ سرکار کے عظم کی تعمیل میں کنویں میں اتر ہے گالیکن اتر نے سے پہلے وہ سرکار سے ایک ورخواست کر ہے گا کہ سرکارا سے لکھ کر دے کہ اس کی موت کے بعد سرکار اس سرکارا سے لکھ کر دے کہ اس کی موت کے بعد سرکار اس

تفاندار نے کہا کہ لاؤ کا غذالم میں لکھے ویتا ہوں کہ اگر تھے ہجو ہو گیا تو سرکار تہارے بال بچوں کی کا الر تھے اس کے اس کی کا اللہ کو اس کا الت کرے گی ۔ کا غذاکہ کر تفانیدار نے اس پر اپنے وستے اس مقعمد کے لئے اور کاغذ سلطان ملیار نے اپنے ہوے ہے ملیاں کی اور کاغذ سلطان ملیار نے اپنے ہوے ہے ملیاں میں دیے ہوے ہے

سلطان نے کنویں کے اندر پانی میں تیرتے ہوئے ہاتھ کے اشار سے اور والوں کوسمجمایا کہ پانی میں لاش نہیں لمی۔

ہے۔ ب سرہ رو ہوں ہے منہ کے کنارے سے منہ ملا تھانیدار نے کنویں کے منہ کے کنارے سے منہ ملا کرنہا یت او نچے شریمی سلطان ملیار کوموٹی کا گالی دے کرکہا کہ وہ دوبارہ پانی میں دفع ہوجائے اور لاش لے کر آئے ورنداہے کنویں سے بیس نکالا جائے گا۔

سلطان نے جواب میں جیسے کہا ہو جو تھم سرکار کا اور ووبارہ یانی میں غائب ہو گیا۔

اس بارسلطان کو پائی میں سمئے پہلے سے بہت زیادہ وقت ہو چلا تھا۔ کنویں کے اوپر کمڑے لوگوں نے کہا کہ بس جی سلطان ملیار کا کام ہو کیا وہ اب کنویں سے بھی زندہ باہر نہیں نکلے گا۔ بے جارہ اپنے جیموٹے جمعوٹے جمعوٹے معموم نیجے جمعوث کیا ہے لیکن تقدیر پر کس کا زور چا ہے۔

سلطان کاوہ بیٹا تو جے وہ تھانیدار کا دستخط شدہ کا غذ کا ککڑا کیڑا حمیا تھا، پھوٹ بھوٹ کررونے نگا۔لوگ اس کے سر پر ہاتھ بھیر کراور بعض کلے لگا کراہے دلا سہ دیئے جارے تھے۔

بھر کیا ہوا کہ اچا تک سلطان ملیار کا سرپائی ہے ابھرا تو لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور سلطان کے آتھ سالہ بیٹھے کو جسے وہ گلے لگائے ہوئے تھے۔ جیکئے کے ساتھ برے دکھر سلطان کے اسلامی ہونے گئے۔ ادھر سلطان کے ساتھ برے دکھر سلطان کے بیٹے نے بھی جس کی ہمچکیاں بندھ کی تھیں اپنے والد کا پائی سے ابھرتا ہوا سرد کی کر ابنا سانس وہیں کا وہیں روک لیا اور اپنی تیمیں کی آسٹیل سے آتسو یو جھنے لگا۔

سلطان کے ہاتھ جس اس بار لائن کی جے اس نے رکے بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔ متونی نے اس زمانے کے رواج کے بوے بوے بیٹے رواج کے مطابق سر کے بالوں کے بوے بوے بیٹے رکے ہوئے تھے۔ سلطان اس کی لائن کو پائی جس سے کو ہی کر اور لے آیا۔ سلطان کے پاؤں پائی جس سے کو ہی کی زجن تو کہیں دورتھی کیونکہ کو ہی جس زیادہ پائی میں کوئی چز کھنچا کی زجن کی نبیعت میں دورتھی کو کہا تھا۔ پائی جس کوئی چز کھنچا تھا۔ وہ خود تیر کر لائن کو کھنچا کی اور جس کی اور پائی میں کوئی چز کھنچا تھا۔ وہ خود تیر کر لائن کو سے اور پائی ہر چڑھ آیا اور چر دونوں ہاتھوں تھا ہے لائن کو کھنے کیا۔ سے لائن کو پیٹر کر چار پائی ہر جڑھ آیا اور چر دونوں ہاتھوں جو کئے جار پائی ہر جڑھ آیا اور چر دونوں ہاتھوں جو کئے جار پائی ہر جڑھ آیا اور چر دونوں ہاتھوں جو کئے جار پائی ہر جڑھ آیا اور چر دونوں ہاتھوں جو کئے جار پائی ہر جڑھ کر لائن کا وزن بڑھ جا کا تھا لاڈا

لاش كواطمينان سے جاريائي پرركه كرخود دوبارہ فيج ياني میں از عمیا اور لوگوں کو اشارہ سے کہا کہ جاریائی مینے کی جائے۔ لوگوں نے رہے مینجنے شروع کر دیئے حتیٰ کہ طاریائی لاش سمیت کویں سے باہر تکال لی۔ لاش کو منذر پر ڈال کرسلطان کے لئے جاریائی دوبارہ کنویں من النكائي من اورسلطان كوجمي بابرتكال لياسميا- تعانيدار نے سلطان ملیار کو شایاش اور مھیکی دی۔ لاش کو ووسری جاريانى يردال دياكيا\_

لاش تازه می اور اس کی شناخت میں کوئی وشواری نہ میں۔ ڈلوال کا وال والول نے کہددیا کہ بیآ دی ان کے گاؤں کا میں ہے۔ چونکہ موقع واردات لب سوک تھا لوكول كوجمع ہوتے و كي كر ہركوئى آتا جاتا وہال رك جاتا۔ یولیس نے بھی لاش علی رحی ہوئی تھی تا کہ کوئی اسے پہلان لے۔ آخرایک محص نے کہا کہ بیالاش اس سے گاؤں کی ہے اور متولی کا نام عل خان یافندہ ہے۔متولی کا گاؤل ''وعومہ'' سامنے و کھائی دے رہا تھا کیکن کنواں موشع ڈ لوال کی حدود میں تھا۔ اس جگہ دیکر بھی گئی ایک کنویں تصلیکن وہ سب آیاد تھے۔ اس علاقہ میں غیر آیاد یمی ایک کنواں تھا۔ لعل خان نے سوجا ہوگا کہ آبادی والے کئی کنویں پر جا کراگروہ پیکام کرے گا تو لوگ اے کرنے نہ دیں کے اور اسے بھالیں کے۔اگروہ نے کیا تو بھی اس ك موت ب\_للذاس فيرآباد كنوس كاانتخاب كياتهاجهال بركوني است بجاند سكے۔ لاش اٹھوائی می اور ضروری کارروائی کے بعدمتونی

بیشک میں ڈیرہ جمالیا اور اقدام خود مثی کے تحت مقدمہ ورج كرك واقع كالفيش شروع كردى-تفانيدار في متوفى لعل خان كي كمر والول اوررشته وارول کو بلوا لیا۔ اس کے دو بیٹے تنے جو ابھی بہت

ك كمر" وعومه" بين وي كن اور ساته بديوليس بلى ال

کے گاؤں بھنے میں۔ تھانیدار نے وہاں کے ایک حرک

مجھوتے تھے۔ بعد میں چھوٹا بیٹا ہارے ساتھ پڑھتا ہی ر ہااور جتنا عرصہ وہ پڑھتار ہااے اپنے ہم جماعت لڑکوں ك طرف سے بميشداس طنزكاسامناكر تاية تاكة بيدوه لاكا ہے جس کے باب نے کویں میں چھلاتک لگائی می '-اس کے باپ کا میعل بینے کے لئے ہمیشہ باعث ندامت

تھانیدار کے بلوانے پرمتونی کی بیوی سمیت سب رشة وارآ كے تھے۔

متونی کی بیوی ہے جب ماجرا ہو چھا ممیا تو اس نے بتایا کہ" مج میں وہ یہ کہ کر کھرے نکلے تنے کہ شاہ تی نے بلایا ہے اور پھر واپس نہیں آئے اور اب ان کی میت آئی

شاہ جی کے متعلق پوچھا کیا کہ وہ کون ہیں۔ تھانیدار نے ان کو بھی بلوا لیا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ کہا۔ '' میں نے تعل خان کوکل بلایا ضرور تھا کیکن آج سوم ہے سورے میں ایک ضروری کام کے لئے کھر سے نکل حمیا اور تعل خان میری غیر حاضری میں میرے کھر آئے اور میرا پنة کیا۔میری اہلیہ کومعلوم نبیس تھا کہ میں نے تعل خان كو بلايا مواب يعل خان في جارا درواز و كفتكمنايا تو الليه نے دروازے کی اوث سے پوچھا کون ہے؟ کہا۔ میں بعل ہوں، شاہ جی تھریہ میں کیا؟ اہلیہ نے کہد دیا کہ شاہ بى آتے بى وقم سے پوچھتے بىں۔بى ائى ى بات مولى اوراب ہم سب نے تعلی خان کومرا ہواد کھا ہے" بات تو مجميمي ندهمي ليكن بات كالبحث بن حميا لعل

خان نے فی الواقع کویں میں چھلا تک لگا دی اور این زندگی کا خاتمہ کرلیا۔ اس بے طارے کو ای بیوی اور معصوم بچوں کا مجمی خیال نه آیا که وه کتنا بیزا قدم افغار ہا ہے۔اس کے بعدان کا کیا ہے گا۔ میرا تولعل خان کی میت دیکی کر کلیجه منه کوآتا ہے۔ دومیرا دوست تھا بجن تھا كام كاج عن مرا باتع بناتا تما"\_ یہ کنوال پھر سے آباد مشرور ہوا لیکن ایک انسانی جان کا غذرانہ لے کر۔

米本米

آ خرمعلوم ہے ہوا کہ لط خان انتہائی سادہ لوح اور کہ خاص فحض تھا۔ دہ شاہ جی کے ہاں آتا جاتا رہتا تھا اور وہ اسے پھونہ کو گام دے دیے تھے۔ اس بار جب وہ شاہ میں اس کے گر کیا اور جا کر دروازہ شاہ صاحب کے بلانے پران کے گر کیا اور جا کر دروازہ تھا مساحب کے بلانے پران کے گر کیا اور جا کر دروازہ تو اندر سے شاہ جی کی الجیہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا لعل ۔ پولیس۔ شاہ جی کی الجیہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا جبکہ بات پھونہ میں نہتی۔ اور اس کے جبکہ بات پھونہ میں نہتی۔ اور اس کے جبکہ بات پھونہ میں نہتی۔ اور اس کے جبکہ بات پھونہ میں اور اس کے جبکہ بات پھونہ میں یا پھر اس سے کوئی ایسا جرم سرز دہو بارے شاہ جی آئے پر کیا خیال کریں اور اس کے بارے شاہ جی آئے پر کیا خیال کریں اور اس کے جبک کی شاہ جی اس کی جان تھا لیس سے دہی کا خاتمہ نہ کیا تو ہم سرور شاہ جی اس کی جان تکال لیس سے ۔ بس ای بات پر میں خرور شاہ جی اس کی جان تکال لیس سے ۔ بس ای بات پر میں خوجود مکنہ اور مسلطان ملیار سے جب کویں جس موجود مکنہ اور مسلطان ملیار سے جب کویں جس موجود مکنہ اور حملہ اور مسلطان ملیار سے جب کویں جس موجود مکنہ اور حملہ اور مسلطان ملیار سے جب کویں جس موجود مکنہ اور حملہ اور حملہ اور حملہ اس کی جان تکال کیں جب کویں جس موجود مکنہ اور حملہ اس کے اس کی جب کویں جس موجود مکنہ اور حملہ اس کی جب کویں جس موجود مکنہ اور حملہ کی جب کویں جس موجود مکنہ اس کی جب کویں جس موجود مکنہ اور حملہ کی جب کویں جس موجود مکنہ اور حملہ کی جب کویں جس موجود مکنہ کویں جب کویں جس موجود مکنہ کی خاتمہ کی جب کویں جب کویں جب موجود مکنہ کی خوب کویں جب کویں جب موجود مکنہ کی خوب کویں جب کویں کے جب کویں جب کی جب کویں کی جب



#### مریض دوائی متکوانے کے لئے اپنا حوالے نمبر ضرور لکھا کریں ر بورش اورخطوط برا پنامو بائل نمبرلاز مآلكميس

طب وصحت

# وسيث شفاء

# . مرگى كاكامياب علاج

ۋاكىررانامحمدا قبال (مولدمىداست) 0321-7612717 ؤى \_ائح \_ائح اليم اليس (DH.Ms) ممبر پیرامیڈ میس ایسوی ایش پنجاب ممبر پنجاب مومو پیتفک ایسوی ایش شعبة طب ونفسيات

طرح کئی کیس رپورٹ ہونے سے رہ بھی جاتے ہیں۔ جھے اکثر اسحاب کلکرتے ہیں کم میرے کیس خاصے مختر ہوتے بی او جناب عرض بہ ہے کہ جواصل ہوتا ہے میں اتنا بی لکستا ہوں، نہ کچھ کھٹا تا ہوں اور نہ بی انی طرف ہے اضافہ کرتا ہوں کیونکہ اگر وہ مریض خود اپنی كيس يرجع الوجع جموناي كم كالوفائده كيا-اس ماہ دو کیس شفایاب ہوئے ہیں ان کی تفعیل

يديس كاؤن كرو يك بخصيل وسكه (يوست آفن قلعہ کالر والا) ملع سالکوٹ کے ایک درمیانے سے زمیندار جناب محرّ م ابوالحن کے پیارے بینے امیر حمزہ کا

یاس جومریس آتے ہیں ان میں وی معدور ميرے افراد، مركى، جوڑوں كے امراض، فائح، جنسى امراض اورايسافرادين جنهين ايك ليوع مص تك علاج کے باوجود مجی شفا کا چمرہ و مجمنا نصیب بیس ہوتا اور آ کر جھے ے ایک سوال لازی کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب لہیں ویاش اس مرض کا علاج ہے۔ یہاں پیٹ کے امراض می می ایے کی کیس کامیابی ہے جمکنار ہوئے ہیں اوروہ ب مدخوش بن اسالك كيس دو ما قبل محى ديا جاچكا ہے۔ ار بل من من في كولي حيس بيس العا، وجديد ي كديري لل ك مطابق كوئى كيس تيس موا تها، يس في انظار كرنا مناسب مجماري باراييا بمي مواكهم يض محت ياب موكر لا يعد موكيا اوراس تي بمس نه بتايا اور پركوني مريض اس ك والے سے آیا تو جمیں حقیقت معلوم ہوتی ہے۔اس

ہے۔ جس کی عمر 16 سال ہے۔ انہوں نے 12-2014ء کو ہمارے شعبہ طب وتفسیات (دسب شفاء) سے رابطہ کہا۔

باب بينامير عياس آئ اوريتاياك بم" حكايت" کے قاری ہیں اور آپ کے کیس پڑھ کر بردی امیدوں سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بوی تعمیل کے ساتھ ان کا ليس ديکها حميا\_معلوم مواكه بينے كو پانچ چدسال كى عمر مل بخار ہوا جس کے بعد مرکی کے دورے پڑنے لگے۔ اب پانکے سال ہو گئے ہیں ڈاکٹروں کےمٹورے سے Epival اور Topmax کولیاں استعال کر رہے میں۔ شروع میں قدرے آ رام رہا مراب ان ادویات کا مجی بوری طرح از جیس موتا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمام عمر بیداد و پات نہ چیوڑنا ورنہ پچھتاؤ کے ادراس کے بغیر کوئی حل میں۔ دورے میں تمام جم اکر جاتا ہے سوائے بازووں کے۔ بچیک کردن میں بھی بخت اکڑاؤ ہے۔رات كوتين بارييشاب آتاب جلن دار موتاب اس كعلاوه ان ادویات اور بهاری کی وجہ سے چونکدد ماغ نمیک طرح كام بيس كرتااس كئے يے كوسكول سے بھى اشاليا كيا ہے۔ بجد سارا سارا دن اسيخ خيالون عن كم ربتا ب اورسوالول کے تعیک طرح جواب بھی ہیں دے سکتا۔ جواب دیے ے جل خاصا سوچنا پڑتا ہے جب بی جواب مجھ بل آتا ہے۔اس کےعلاوہ انگلش بالکل تبیس آتی جس کی وجہ ہے سكول جانے كودل مبيس كرتا ہے۔ البت باہر يار دوستول کے ساتھ کب شب اچھی لکتی ہے بھی جھار رات کو نیند بھی لیث آتی ہے۔ پہلے بچہ دوستوں کے ساتھ کوئی میم بھی کر ليتا تفاكراب دل بيس كرتا-

معلوم ہوا کہ بچے کے اندر بخار بھی کرنے پر معلوم ہوا کہ بچے کے اندر بخار بھی رہتا ہے۔ یہ بی معلوم ہوا کہ بچے ہرکام کوجلدی کرنے کاعادی ہے۔ بچے کوایک او کی ادویات دی گئیں اور اس کے والد میاحب کو بتایا کیا

کہ کم از کم 4 ماہ سے قبل علاج نہ چیوڑی اور فی الحال اگر مغرورت ہوتو Epival ویں۔ورندندوی اورامید ہے کہ تقریباً دو تین ماہ کے اندراچھارزات ہوگا اوراس کے بعد اگریزی اور بیات کی مجی مغرورت ہیں رہے گی۔5 جنوری 2015ء کو وقت لے کر باپ بیٹا دوبارہ مجر لا ہور آفس میں آئے اور مندرجہ ذیل رپورٹ دی۔

یا یک دن کے بعد آرام شروع ہوا۔ پہلے ایک ایک محنشكا دورانيه موتا تقادوره كاجوكه كم مواب- مجر 12 دن كے بعد دورہ تبيس موا۔ (يہلے ناغه تيس موتا تھا) محرايك دن كا نافر/ وقد موا \_ كرووون كا نافر موا \_ كر 3 = 11 یوم تک دورہ میں ہوا اور دورانیہ می کم ہوا۔ پہلے دورے كے دوران ہاتھ ياؤں شنٹرے رہے تھاب كرم ہوتے میں ۔ گردن میں مستقل رہنے والا اکر اؤ بھی اب کم ہے۔ سب قار نمین اور معالیمین اس بات بر اتفاق کریں مے کہ مندرجہ بالا ربورٹ نہایت حوصلہ افزائمی اور اس سے سے بات واسم طور پر ٹابت ہوئی می کہ ادویات نے مرض کا فلع قمع کرنا شروع کردیا ہے۔ تا ہم مریض بچہ ابھی وی طور پر Under develop تھا۔ پھر ایک ماہ کی ادوبات تعوزیے روو بدل کے ساتھ دی تنیں اور چند برایات بھی دی میں جن میں سے خاص میس (1) نے کوئی کیم کی طرف راغب کریں۔ (2) یکے کو بے جاروک ٹوک نہ کیا کریں اور جہاں

اس دوران فون پر بھی رابطہ ہوتار ہااور مختلف مسائل پر بات چیت ہوتی اور ہدایات دی جا کیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ انہوں نے ہدایات پر پوری طرح عمل کیا اور ہم نے بھی دیانت داری ہے کام کیا جس کا بہت اچھا

تک ممکن ہو شفقت ہے پیش آئیں اور کوئی مینش نہ

الل بار ادویات لینے کے لئے جب بھی آئے تو

بہت اچھی رپورٹ کی اور انہوں نے کہا کہ اب ہفتے کے
بعد دورہ پڑتا ہے اور انگریزی ادویات کی بھی منرورت ہیں
ہوتی اور دورہ کا دورائیہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اس دوران
ایک وقوعہ سے ہوا کہ ان کے خاندان میں کسی کی فوتلی بھی
ہوئی جس کا بچے کے ذہن پر بہت منفی اثر پڑا۔ ادویات
میں قدرے رد و بدل کیا گیا اور پھر سے شفایا ہی کا عمل
دویارہ شروع ہوا۔ اب پھران سے ہدایات پرعمل کرنے کا
ویارہ شروع ہوا۔ اب پھران سے ہدایات پرعمل کرنے کا
اگا وعدہ لیا گیا۔ جب وہ انگی یار 11 اپریل 2015ء کو
کو ویارہ شروع ہوا۔ اب پھران میں ہمانی تبا کیں۔ اب
کردن کا اگر او بھی ختم تھا اور ماری تفصیلات بتا کیں۔ اب
کردن کا اگر او بھی ختم تھا اور دورہ مرف دیں، پندرہ دن
مسئلہ بھی تھی تھا۔ نیند بھی تھیک تھی اور پہتا ہوگئی ہے
مسئلہ بھی تھیک تھا۔ بیند بھی تھیک تھی اور پہتا ہوگئی ہے
اور کھر کے کام کاج ہیں بھی دیچیں پیدا ہوگئی ہے
اور کھر کے کام کاج ہیں بھی دیچیں لیتا ہے۔

11 مئی 2015ء کو بچے کا دالدا کیلے ہی دوالیے آیا اور بتایا کداب ماشاء اللہ امیر حمز ہ بہت ہی بہتر حالت میں ہے اور دوبارہ پڑھنا بھی چاہتا ہے۔ میں نے بھی آئیس بخوشی اجازت دی کہ سے کولازی پڑھنا چاہئے۔

(نوٹ: ہے کے والد سے جب کیس کوشائع کرنے کے بارے میں پوچھا کیا تو انہوں نے بڑی فوشی کے ساتھ اجازت وی اور پورا ایڈریس نام اور فول نمبر وینے کی مجمی تاکید گیا۔ ان کا فول نمبر وینے کی مجمی تاکید گیا۔ ان کا فول نمبر انہیں بے جا تک نہ کیا جائے کوئکہ ہر بندے کی پرائے ویٹ معروفیات بھی ہوتی ہیں۔ شکریہ!)

دومراكيس

ریس پاکتان کے ایک مشہورشہر داولینڈی سے
تعلق رکھتا ہے۔ بیچ کا نام دانیال ہے اور عمر سات سال
ہے۔اس کی والدہ نے جمہ سے دانطہ کیا اور کہا کہ بیچ کی
Hard کے اور ایک خاصی بڑی Left Eye Lid

Cyst ہے جو کہ عرصہ تعربیا تبن سال سے بڑھ رہی ہے۔
اس کی وجہ ہے آگہ جمی نہیں کھلتی اور و کیمنے میں بھی بڑی
مشکل چیں آئی ہے۔اس کے علاوہ دونوں آگھوں سے گندہ
خراشدار مواد بھی لگل ہے۔ بچ کے ابوا یک سرکاری آفیسر
جی گیارنا مورڈ اکٹروں کودکھایا تکرسب کی ایک ہی رائے
ہیں۔کی بارنا مورڈ اکٹروں کودکھایا تکرسب کی ایک ہی رائے
ہیں۔ کی آپریشن ہوگا۔اوپر سے کا ف دیں سے پھرساری تمر
ایسے ہی جل ارسے کا قرندکریں ،وغیرہ دفیرہ۔
ایسے ہی جل ارسے کا قرندکریں ،وغیرہ دفیرہ۔

میں نے بیچ کی ہسٹری کی میڈیکل تغیبات ویکسیں پر ایک اوریات ویس۔ تقریباً 20 ون کے بعد ہی فون پر بیچ کی والدہ نے بتایا کہ 50 فیصد تک آ رام ہے۔ Cyst بہت کم ہوگئی ہے اور کندے مواد کا ٹکلٹا بھی نہ ہوئی ہے اور کندے مواد کا ٹکلٹا بھی نہ ہوئے ہے بہت چرت کے ساتھ ساتھ ہے حد خوشی بھی ہوئی۔ پر ایک ماہ کی اوریات وی گئیں اور جران کن بات بہت کر ایک ماہ کی اوریات وی گئیں اور بغیر ہی یہ کسی کیٹر ہوگیا۔ بیچ کے والدین بھی بہت چران اور خوش ہیں اور بیاس ان ڈاکٹروں کے لئے بھی ایک اور خوش ہیں اور بیاس ان ڈاکٹروں کے لئے بھی ایک اور خوش ہیں اور بیاس ان ڈاکٹروں کے لئے بھی ایک اور خوش ہیں اور بیاس ان ڈاکٹروں کے لئے بھی ایک اور خوش ہیں اور بیاس ان ڈاکٹروں کے لئے بھی ایک کومرف کھانے والی ہومیو پیٹھک ادویات وی گئیں۔ کوئی کومرف کھانے والی ہومیو پیٹھک ادویات وی گئیں۔ کوئی دوانہیں دی گئی۔ کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ جی سے لوکل میڈیس دی گئی۔

نوٹ: (1)اگر کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ مجھ سے ادویات کے بارے میں پو چھے تو فری بتاؤں گااور اگر کوئی ڈاکٹر پو چھے تو فیس دین پڑے گی۔

(2) اس ماہ راولینڈی اسلام آیاد کا پروگرام رکھا ہے۔دودن کے لئے اب ملتان والے بھی اصرار کرر ہے ہیں اصرار کرر ہے ہیں جومریض وہاں ملتا چاہیں جتاب عارف صاحب ہے اس فون نمبر 432934-0323 پر جوع کریں اور اپنا نام پنداور مسئلہ کھوادیں۔

نوجوان خطرناک منائج کے باوجودالی راہ کیوں اختیار کرتے ہیں اور بیہ واقعات کیوں جنم لیتے ہیں؟ جہاں تک شادی اور جیون ساختی کے چنے کا مسئلہ ہے تو بیان انی منرورت بھی ہے، فطری امر بھی اور شرعی تھم بھی۔





ہے۔ ہفتہ بل بشریٰ کھر سے بھاگ کی آور آئی نے عدنان عمر بھی کھر چھوڑ کر دور خفل ہو گیا۔ لڑی کا اموں اشفاق بھی ای محلہ بیس رہتا تھا۔ بشریٰ کے اپنی مرضی سے شادی کر لینے کا اس رہتا تھا۔ بشریٰ کے اپنی مرضی سے شادی کر لینے کا اس کو بھی رہنے تھا۔ جعد کو محلہ بیس کی شادی تھی۔ دونوں میاں بیوی اس بیس شرکت کے لئے آئے۔ بیدد کی کر لڑک کے ماموں اشفاق کا خون کھول انفا۔ اس نے اپنا خصہ دونوں پر ظاہر نہ ہونے دیا اور آبیس شادی کی مبارک باد دونوں پر ظاہر نہ ہونے دیا اور آبیس شادی کی مبارک باد دونوں اس کے کے کھر دونوں اس کی خواہش ہے کہ دونوں اس کے کے کھر دونوں اس کی خواہش ہے کہ دونوں اس کی خواہش ہے کہ دونوں اس کی خواہش ہو کہ دونوں اس کی خواہش ہی دونوں اس کی خواہش ہوں دونوں اس کی خواہش ہی دونوں اس کی خواہش ہوں کی دونوں اس کی خواہش ہی دونوں اس کی دونوں کی دونوں

پولیس کے مطابق رات کو دونوں شادی سے فارغ ہوکرائوگی کے ماموں اشفاق کے کھر چلے کئے جہال اس نے چائے میں بے ہوشی کی دوا ملاکر ان کو بلائی اور بعد میں باری باری دونوں کا گلا کھونٹ کر ہلاک کر دیا اور ان کی تعقیں بوری میں بند کر سے چوک پٹواریاں میں مجیک

دیں۔ میج "بیت ابراہیم" کی دیوار کے پاس دو پر اسرار
بوریاں دیکے کرعلاقہ میں خوف و ہراس پیل گیا۔ لوگ یہ
سمجھے کہ شاید ان میں بم بیں پولیس کواطلاع کی گئی لیکن
بولیس کے پہنچنے سے پہلے بی بعض تو جوانوں نے بوریاں
میں نخشیں
مولی کے کوشش کی تو انکشاف ہوا کہ اس میں نخشیں
بیں۔ پولیس نے سینکڑوں کینوں کی موجودگی میں بوریاں
میکولیں تو ان میں سے بدنھیب جوڑ نے کی نخشیں برآ مہ
ہو کیں۔

دونوں ایکھے کپڑوں میں ملوس تھے۔ لڑکی نے بھاری میک اپ کے بعد بھی اس کے بھاری میک اللہ اللہ کے بعد بھی اس کے گئے میں طلائی چین اور کانوں میں کانے تھے۔ بور بول سے نعتیں برآ مد ہوتے و کھ کرموقع پرموجود خوا تین اور بچوں کی چین نکل کئیں۔ متعدد خوا تین بید منظر ندد کھ سیس اور واپس لوٹ کئیں۔ ایک مورت نے لڑکی کی نعش کو بچوان اور دا اپس لوٹ کئیں۔ ایک مورت نے لڑکی کی نعش کو بچوان اور دا اپس لوٹ کئیں۔ ایک مورت نے لڑکی کی نعش کو بچوان اور دا اپس لوٹ کئیں۔ ایک مورت نے لڑکی کی نعش کو بچوان اور دا اپس لوٹ کئیں۔ ایک مورت نے لڑکی کی نعش کو بچوان اور دا اپس لوٹ کئیں۔ ایک مورت نے ہوئی ہوگئی۔ پرلیس اور دا اپنے میری بشری اس کی کرنے ہوئی ہوگئی۔ پرلیس

كے مطابق ملزم اشفاق فرار ہو كيا ہے۔

یہ ایک واقعہ نہیں۔ لؤمیری کرنے والے جوڑوں
کے ایسے بھیا تک اور عبرتاک انجام کے واقعات روز
سننے کو ملتے ہیں۔ طلاق اور خودکشی کی خبریں آئے روز
اخبارات میں آئی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، محبت کی
شادی کے ایسے بھیا تک انجام کے واقعات سننے اور
پڑھنے اور چینلو پرد کیمنے کے باوجود بھی ان میں اضافہ ہوتا
جارہا ہے حالانکہ اسلامی تعلیمات میں لوسیرج کا تصور نہیں
جارہا ہے حالانکہ اسلامی تعلیمات کے برتکس ہے۔

اومیری مرت والول کی شادی سے پہلے ہی مجت

است عروری ہو جلی جاتی ہے اور تو قعات جو وہ ایک

ووسرے سے لگاتے ہیں، وہ پوری نہیں ہوتیں۔ شادی

سے پہلے ایک دوسرے کی چھوٹی بڑی غلطیوں اور کوتا ہوں

سے چیٹم پوشی کرتے ہیں (مرف شادی کے لئے) کم

بعد میں ان غلطیوں کو برداشت کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا

اس کے مقالے بی بردوں کی طرف ہے کردہ

مادی کے معاملات میں بردوں کی طرف سے طے کردہ

شادی کے معاملات میں چونکہ خدکورہ با تمن نہیں ہوتیں

اس لئے وہ عوانا کا منہیں ہوتیں۔

اس لئے وہ عوانا کا منہیں ہوتیں۔

لامیرج کو بنیاد بنائیں کے تو یہ بنیاد کرور ہوگا۔
آج اس کا جشر ہم مغربی معاشرے میں دیورے ہیں۔ لو
آفر میرج کا مطلب ہے کہ جب ماں باپ نے وکیل بن
کراؤ کے کے بہتر اور کی حاش کر کی اور اور کی کے لئے
بہتر اور کا حاش کر لیا تو اب وہ میاں بوگ بن حکے۔ اب
انہیں ایک ووسرے کے ساتھ محبت بیارے زندگی گزار کی
ما ہے۔ وہ جس قدر محبت اور بیارے زندگی گزاریں
ما ہے۔ وہ جس قدر محبت اور بیارے زندگی گزاریں
ما ہے۔ وہ جس قدر محبت اور بیارے زندگی گزاریں
ما ہے۔ اور خاوند بوگی کی طرف و کھ کر مسکراتا ہے تو

محبت كى شادياں ..... تا كام شادياں

وجہ ہے کہ لو میرن کرنے والے جوڑے کے خاندان بھی اختلافات کی صورت میں ان جوڑوں کے مائدان بھی اختلافات کی صورت میں ان جوڑوں کے امین صلح کروانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اہل خانہ کی کوشش نہیں کرتے۔ اہل خانہ کی سڑا کوشش ہو آگر انہیں کوئی سئلہ درچین ہو جائے تو خاندان والے عمو فا سردمبری کا مظاہرہ درچین ہو جائے تو خاندان والے عمو فا سردمبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالات کے دباؤ کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے پر مطعنز نی بھی کی جاتی ہو جائے ہو وہ می فریقین کو ایک دوسرے پر اور طعنز نی بھی کی جاتی ہو تھین کو ایک دوسرے سے تو قعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ایک خواہش ہوتی ہے کہ مخالف فریق اس کے ساتھ وہی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مخالف فریق اس کے ساتھ وہی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مخالف فریق اس کے ساتھ وہی رویدر کے جس کی دہ شراحی میں اور خوا تمن گھر بلو کا موں کے بعد مرد روزگار کی تائی ہیں اور خوا تمن گھر بلو کا موں کے بعد مرد روزگار کی تائی ہیں اور خوا تمن گھر بلو کا موں کے بعد مرد روزگار کی تائی ہیں اور خوا تمن گھر بلو کا موں کی معروف ہوگر پہلے والا رویہ رکھنے میں ناکام ہو جاتی میں معروف ہوگر پہلے والا رویہ رکھنے میں ناکام ہو جاتی میں معروف ہوگر پہلے والا رویہ رکھنے میں ناکام ہو جاتی میں معروف ہوگر پہلے والا رویہ رکھنے میں ناکام ہو جاتی میں معروف ہوگر پہلے والا رویہ رکھنے میں ناکام ہو جاتی

U

ناقدری کا احساس مجی جمرے کی بنیاد بن جاتا ہے جب کدار بی میرج کے صورت میں فریقین کی بھی مم لی تو قعات نہ ہونے کی وجہے آئیں میں مجمونہ کرنے کی كوسش من معروف رج بن الوميرج كي صورت من میال ہوی کے درمیان ملے سے بی بے تعلقی ہوتی ہے اوروہ برابری کی بنیاد پرزندگی کزارنا جا ہے ہیں۔ برابری کا عدم توازن محی اختلافات کا سب بن جاتا ہے۔ارج میرج کی صورت میں اگر خاندانوں کے تعلقات آ کی میں استھے ہوں تو اس کا اثر جوڑوں کی از دوا جی زندگی پر جمی خود کوار بی فایت ہوتا ہے جب کہلومیرج کرنے والے جوڑے مشتر کے خاندانی نظام میں ایڈ جسٹ میں ہویاتے۔ شاوی سے پہلے کی انڈرسٹینڈ تک عملی زندگی میں ناکام مو جانی ہے کیونکہ شادی کے بعد کے سائل مختف ہوتے میں۔ حرار بچ میرج کی محل میں کمر والے لڑ کے اور لڑکی كى پىند كا خيال ركھتے ہيں اور ان كے درميان وہنى ہم آ جلى بدا موجاتى ب\_لاكى اورازك كالعليم اورحيثيت من زياده فرق محسوس مبيل كيا جاتا اور والدين ايني اولاد کے ذہنوں کو بچھتے ہوئے رشتہ طے کرتے ہیں۔

رات کا چین نهدن کاسکون

ہمارے ہاں او میرج کی جو دیا توجوان سل میں میسل بھی ہا ہوا ہے اس کی دجہ سے معاشرے میں جو ناسوراور احتیار کی ہیا ہوا ہے اس کے ساتھ انسانی زندگی بھی اجیران ہوگئی ہے ۔ او کی کے محر والے زندہ ہی در کورہ وجاتے ہیں لیکن او کے والوں کو بھی چین تعییب نہیں ہوتا۔ معاشرے میں خاندانی جھڑوں میں اضافہ اور و گر مسائل کے انباد میں خاندانی جھڑوں میں اضافہ اور و گر مسائل کے انباد میں مرف ای توجہ ہے جنم لیتے ہیں۔ ایک جھٹی مرف ای توجہ سے جنم لیتے ہیں۔ ایک جھٹی رپورٹ کے مطابق مال 2012ء موجہ نے مہلے جو ماہ میں رپورٹ کے مطابق مال 2012ء موجہ نے مہلے جو ماہ میں میں میں مان کا مام یا تو میری سے بیدا ہونے والے مسائل میں موجہ کے مہلے جو ماہ میں میں میں مان کا مام یا تو میری سے بیدا ہونے والے مسائل

مریلوجھڑ، طلاق ہیں اضافہ جیسی پریشانیوں کی وجہ ہے 63 فیصد افراد نے خود کھی کی جن میں 73 مرد اور 90 عورتیں شامل ہیں۔ ان میں ہے 70 فیصد نے زہر، 14 فیصد نے تیل جیٹرک کراور 6 فیصد نے گاڑیوں تلے آ کر جان دی۔

مدر بورٹ مرف موبہ بنجاب کی ہے جبکہ پاکستان کے دیگر تمن صوبوں سندہ، سرحد اور بلوچستان کے شہروں، دیہاتوں بیس اس لومیرج اور مجبت کی ناکامی کی وجہ ہے کتنے افراد اجل کے منہ بیس محے، اس کا اندازہ بنجاب کی ای ربودٹ ہے بی لگایا جاسکتا ہے۔

صوبہ پنجاب میں 73 مرداور 90 عورتوں سیت
مرنے والے ان انبانوں کے علادہ 42 مرد و دل اور 47 خوا تین نے ہی خود کئی کی کوشش کی تاہم وہ دیگر اسباب کی بنیاد پر جان بچانے میں کامیاب رہے۔ اس رپورٹ میں بنیاد پر جان بچانے میں کامیاب رہے۔ اس رپورٹ میں بھی وہی لوگ شار ہو سکے جن کے کیمز کسی تعانہ کچھری میں درج ہو سکے۔ جب کہ کتنے بی ایسے مردوزن ہیں جنہوں نے خود کئی کی اور ان کا اندراج کسی تعانہ میں نہ ہو سکے۔ پر بھی آگر یوں وہ اس تحقیقی رپورٹ میں شامل نہ ہو سکے۔ پر بھی آگر جو ماہ میں اس تعداد کو دیکھا جائے تو رو تکلئے کمڑے ہو جا جا رہا جا رہا جا دو تا ہی کہ جارا معاشرہ کس ولدل میں پھنتا چلا جا رہا جا دو تا تا ہیں کہ جارا معاشرہ کس ولدل میں پھنتا چلا جا رہا جا دو تا تا ہیں کہ جارا معاشرہ کس ولدل میں پھنتا چلا جا رہا جا دو تا تا ہیں کہ جا دا معاشرہ کس معروف ہے۔ جا دون کی جا دون کو سے دون کی جا دون کی ج

علاوہ ازی اس رپورٹ بیس قابل خور بات بہ ہے کہ محبت کرنے اور پھر ناکامی کے بعد بریشانی کا شکار ہونے پر خودکشی کرنے والوں کی زیادہ تعداد لاکوں پر مشتمل ہے جوابے مستقبل کو حقیقت کاروب دیتے ہوئے کسی ول پینک اڑکے کے دام فریب بیس آ جاتی ہیں اور چندروز کی سیر وسیاحت کے دام فریب بیس آ جاتی ہیں اور چندروز کی سیر وسیاحت کے بعد جب مصمت کو ہر ہے جدر روز کی سیر وسیاحت کے بعد جب مصمت کو ہر ہے محروم ہوجاتی ہیں تو پھر نے کی بعد جب مصمت کو ہر ہے محروم ہوجاتی ہیں تو پھر نے کا بعد جب مصمت کو ہر ہے محروم ہوجاتی ہیں تو پھر نے کی مجوب کا بعد جب مصمت کو ہر ہے

بعد ایک بی راستہ ہوتا ہے کہ وہ خود کئی کرتی ہے اور اپی زندگی کے خاتمے کے ساتھ والدین کی زندگی مزید اجیرن کرتی ہوئی اعظے جہان کوسد معار جاتی ہے اور اگر کوئی لڑکی شادی کے مرامل سے گزرہمی جائے تو اس کے بعد اس پر

منه بولتا ثبوت

كيا كزرتى ہے،وہ اى مضمون ميں پر حاجا سكتا ہے۔

ایک اخباری خبر کے مطابق ٹوبہ فیک علم کے علاقے لوٹر کالوئی میں عبت کی شادی کا انجام خوئی واردات کی محل میں سائے آیا۔ بوی نے اپنی بہن کے ساتھ ال کر خاوند، ساس اور سسرسمیت یا یکی افراد کو بے وردی ہے مل کر دیا۔ دونوں جیس تعانے میں خود پیش ہو سنیں۔تنسیلات کے مطابق ایک سال بل لوڑ کالونی کے ر ہائی ور یام گادی کے اور کے شوکت نے مدینہ بااک کے مع مبارک کی دولا کوں عابدہ ادر کوٹر کو اغوا کر کے ایک الوكى عابده سے كورث ميرج كرلى۔ شادى كے چند ماه بعد ميال بيوي من جمكر اشروع موهميا اوروه جمكر اطوالت التياركر حميا اور دولول ببنول في تقانه وركل من كادمي خاعدان کے خلاف درخواست دے دی مر چرملے ہوئی۔ اس کے بعد معنول شوکت گادمی نے عابدہ جو کہ شوکت کادی کے بینے کی مطوحہ ہے، کی بہن کوٹر پرتشدد کیا جس کا دونوں بہنوں کوشد بدرنج تمااور کزشتہ شب دونوں بہنوں تے کمر والوں کودود میں نشرآ ور کولیاں بلا کرائے سے كادى اور شاس الله وساكى، خاوند شوكت، وريام كادمى م کے داماد اور بی کورات تقریباً دو بے 22 بور بالل کے

فائز کر کے قبل کر دیا۔اس کے بعد کھر کوآ گ لگا دی جس سے گھر کا سارا سامان جل کر را تھے ہو گیا اور دولوں قاتلہ بہنیں خود جا کر تھانہ میں چیش ہو تنکیں۔

## احاطة عدالت ميس الركي كوير منه كرديا

محت وعشق سے چکر چلا کر فائدان سے بغاوت اور
اس کے بعد اور برج کومغربی معاشرے میں برداشت کرلیا
جاتا ہے البتہ مشرقی معاشرے میں اس کی مخبائش نہیں اور
نہ بی ہمارا تدہب کے اس بے حیاتی کی اجازت و بتا ہے۔
اصولاً یہ بات بھی قابل برداشت نہیں کہ ایک لوگی کو اس
کے دالدین 18 یا 20 سال تک پالٹے ہو سے ہیں ، اس کو
رہنے رفد مرکھے تو بال باپ کی عزت کو خاک میں ملاتے
ہوئے کسی نامعلوم آ وارہ عاش لا کے کے ساتھ ہماک
ہوئے کسی نامعلوم آ وارہ عاش لا کے کے ساتھ ہماک
رشتہ دار خضبناک ہوجاتے ہیں۔
رشتہ دار خضبناک ہوجاتے ہیں۔

کہوڑ کیا میں ہمی ایسا ہی ہوا۔ لؤ میرج کر کے فاندان کی عزت کی خلای پراس کے عزیز وا قارب نے احاطۂ عدالت میں ہی اس بدعزاج کوناک، کان اور بال کان کر رائٹی کنیز مائی نے مطابق کہوڈ لیا کے نواجی موضع وائی نوکی رہائٹی کنیز مائی نے محبت کر کے جمراعظم ولد پٹھانا سے شادی کر کی جس پراس محبت کر کے جمراقبل نے جمراقبل نے جمراقبل نے جمراقبل نے جمراقبل کے بھائی جمراقبل نے جمراقبل کے عدالت مسیشن نج کہوڈ لیا کی عدالت جندروز بعد کنیز مائی ایڈ بیشل میشن نج کہوڈ لیا کی عدالت جندروز بعد کنیز مائی ایڈ بیشل میشن نج کہوڈ لیا کی عدالت جمراقبل کی عدالت میں بیان وینے کے لئے اپنے خاوند اعظم کے ہمراقبل کی عدالت میں آئی تو وال پر پہلے سے موجوداس کے رشتہ دار مسلح ہو میں آئی تو وال پر پہلے سے موجوداس کے رشتہ دار مسلح ہو کی میرایا میں کرعدالت کو کی میر کیا گری کو بھی کھیر لیا می اور زیردی کنیز مائی کوگاڑی سے نکال کرمیٹروں، کموں کی اور زیردی کنیز مائی کوگاڑی سے نکال کرمیٹروں، کموں کی اور زیردی کنیز مائی کوگاڑی سے نکال کرمیٹروں، کموں کی اور زیردی کنیز مائی کوگاڑی سے نکال کرمیٹروں، کموں کی اور زیردی کنیز مائی کوگاڑی سے نکال کرمیٹروں، کموں کی اور زیردی کنیز مائی کوگاڑی سے نکال کرمیٹروں، کموں کی اور زیردی کنیز مائی کوگاڑی سے نکال کرمیٹروں، کموں کی اور زیردی کنیز مائی کوگاڑی سے نکال کرمیٹروں، کموں کی اور زیردی کنیز مائی کوگاڑی سے نکال کرمیٹروں، کموں کی

بارش کردی، کنیر مائی کے ساتھ آئے ہوئے کھ ساتھیوں نے مراحمت کی کوشش کی تو ملزموں نے ان پر بھی اسلحہ تان لیا۔ مزموں نے کنیر مائی کو برہند کیا اور تشدد کرتے رہے۔ اس نے مدد کے لئے می ویکار کی تو اس کے مند پر جو تیال برسادي \_موقع پرموجود يوليس المكارتماشاد يميز ب-بعدازال لزماري كوبر مندحالت عربال وكلوم تك تميية موے سر مررود تک لے آئے اوراس کے بال اور تاک كان ذالى اور كراغواكر كے لے كئے۔

اب کوئی مجی صاحب عقل آ دمی سوسے کہ الی شادی کا کیا فائدہ جس سےعزت بھی برباد ہواور خاندان ميں بھى بدياى كا داغ لگ جائے اور شادى كے بعد سكون و اطمینان کی بجائے عدالت اور کورٹ کے چکر کانے

بیوی کول کر کے نوجوان نے خود کشی کر لی

جنوبی جماؤتی لا مور می 3 ماه قبل لؤميرج كرنے والے خاوند نے بوی کول کرنے کے بعد خود می کرلی۔ بتایا حمیا ہے کہ من آباد کے رحمان نے چند ماہ قبل ہے دن ملک سے والی آ کر بیدیاں روڈ کلٹن یارک کے ٹیلر ماسٹر انور کی بنی مکشن ہے لؤمیرج کر کی اور سرال کے قریب عی علی ویو یادک بن مكان كرربها شروع كر دیا۔ گزشتہ روز ماسٹر انور نے بولیس کواطلاع دی کہاس کی بنی اور داماد دودن سے تظریس آئے اور کمر کا دروازہ بھی جیس محولا جارہا ہے جس پر بولیس نے بیڈروم کا دروازہ تو ڈاتو اندر بیڈ پر دونوں میاں ہوی کی لاشیں پڑی تھیں۔ دونوں کے سر میں ایک ایک کولی کی ہوئی تھی جبکہ رحان کی فن کے قریب عی پہنول بڑا تھا۔ پولیس کے مطابق مالات سےمعلوم ہوتا ہے کہرحان نے بوی کو مارنے کے بعد خود می کرلی ہے۔

## مرو سے دیورٹ

اس معالم پر ایک سروے کرایا گیا تو 62 فیصد افراو کی بیرائے محی کہ شاوی والدین کی مرضی ہے ہوئی جاہے۔ ماں باپ کی عزت خاک میں ملا کرخوشی حاصل كرنا انسانيت ميس والدين اولاد كايراميس عاجي بورب نے اپنی معاشرتی تابی کے بعد خاندانی نظام کی اہمیت سلیم کر لی لیکن ہم اس کی اندمی تعلید کرد ہے ہیں۔ الركا شادى سے يہلے الكى كوسير باغ دكھا تا ہے، بعد ميں تظرا نداز كرديتا ب-

اسلام نے مجی شادی کے معافے پراڑ کے اوراؤ کی کی رضامندی جانے کی اجازت دی ہے۔ اپنی مرضی کی شادی کے باعث طلاق کی شرح میں تشویش تاک مدیک اضافہ ہور ہاہے، مغرب میں پیند کی شادی کی وجہ سے جو برائيال محمل ري بين مارامعاشره ان كا قطعاً محمل ميس

الركا شادى سے يہلے تو الركى كوسير باغ دكھاتا ہے بعد میں لڑی کو بالکل نظرانداز کر دیتا ہے۔ والدین کو فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شادی کے لئے لڑکی اور الر کے کی رضامندی بھی لینی جائے۔ اس سے بے شار مائل خود بخودم تو اوس کے۔

مرف 38 فیمد افراد نے پند کی شادی کے حق من فيملدديا-ايك خالون نے كها كدوه والدين سائل كرتى ہے كہ شادى سے يہلے الا كے كى رائے خاص طور ير معلوم كرليل كيونكه ميراشو براب بعي ايتي بملي يسندكوماية ب- برطانيه على مقيم ايك ياكتاني نے كها كه يورب نے ائی معاشرتی جای کے بعد خاعدانی نظام کی ایمیت کوشلیم کر لیا ہے اور اخلاقی قدروں کی یاسداری پر بہت زور دیا جا۔ رہا ہے لیان ہم بورب کی اعراق تعلید کرتے ہوئے اسے سائل میں اضافہ کردے ہیں۔ والدین کے لئے اولاو میں عشقتیہ کھانیوں افسانوں سے ہی کردارنسل نوکوا ہے افعال پراہمارتے ہیں۔

انسان خدا کی بہترین محلوق ہے اس لئے اے اشرف الخلوقات بمى كها جاتا بجادر برانسان كوايني زندكي ا چی سوچ اور مرمنی ہے گزارنے کی بجائے ان حدود و تیود میں گزارنی جاہے جواس کے خالق و مالک نے مقرر کی

جہاں تک شادی کا تعلق ہے، یہ ایک الی دمہ واری ہے جوانیان جوان ہونے کے بعد ہمیشے کے لئے الماتا ہے۔میاں بوی کاعربر کاتعلق ہوتا ہے۔اس لئے اس تعلق کو قائم کرنے کے لئے ، بینی شادی کرنے کے لئے ہرانسان کواس مسلم میں اسلامی تعلیمات اور شریعت ك قرامين كولاز مأسام حركمنا جائتے \_ توجوانوں كے اكثر كام جذباتي موت بي جن على أيك محبت بيني ان

جذبات عجم لئي ہے۔ ابتدائي عمر كى الركيول اور الوكول كا ذبهن تا يخت موتا ہے۔ان میں میحور ٹی نہیں ہوتی اوراس وقت انہیں صرف محبت عی دکھائی وے رہی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں کے بارے میں وہ محصیل جانے مرجب وہ اے والدین کونظرانداز کر کے محبت کی شاوی کر لیتے ہیں توبعد من البين احماس موتا ہے كدايماليس كرنا جائے تعا۔ وی محبت اب نفرت میں بدل جالی ہے اور بول رفتہ رفتہ محبت کی شادی نفرت میں بدلتی جاتی ہے۔ محبت کی شادی کے قائدے کم اور تعمانات زیادہ ہیں۔ محبت کی شادى ايك جذيالى فيعله موتا باوريدور يالبس موتا-

مرس ے بذی بات کداملام کے ساتھ ساتھ مارا معاشرہ بھی اے تول ہیں کرتا اور برطرح سے اک ك سائع جاء كن موت بي - محبث كى شادى كى ناكامى ك فركوره واقعات ال بات كاز عروجوت فراجم كرت بي

ہے بوط کر کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔وہ مجمی بھی اپنی اولاد کا يُر البيس جا ہے۔اس کئے شادی میں ان کی رائے کوفو قیت ملنی چاہیے۔ ایک شہری نے کہا کہ ہر چیزی زیادتی اچھی تبیس ہوئی للبدا والدین کی مرمنی کے ساتھ اور کے اور لڑکی کی پسند کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے تو بہتر ہے۔

سوال میہ ہے کہ توجوان خطر تاک نتائج کے باوجود اليى راه كيول اختيار كرت بين اور بيرواقعات كيول جنم لیتے ہیں؟ جہال تک شادی اور جیون ساتھی کے چننے کا مسکلے ہے تو بیانسانی ضرورت بھی ہے، قطری امر بھی اور

مرد عورت کی از دواجی زعر کی کے بارے میں تو اسلام کا تصوری یہ ہے کہ پیعلق (لیعن نکاح) زندگی برکی ر فاقت نجمانے اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے کا تعلق ہے جس کے لئے اللہ تعالی حاص طور پر فریقین کے ولول ش محبت اورمودت کے جذبات پیدا قرماد ہے ہیں حی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی قربت سے سکون محسوس كرنے لكتے ہيں۔ از دواجي تعلق كى اس جيونى ى ا کائی کے اندر تھم و صبط، اتحاد اور چبتی کو اسلام کس قدر اہمیت دیتا ہے، اس کا اندازہ ان حقوق سے لگایا جاسکتا ہے جواسلام دونوں کے لئے معین کرتا ہے۔ ربی بات ب كمايے واقعات كول پيدا ہوتے بي اواس كى بدى وجد مارامیڈیا ہے۔میڈیا ایک ایما کاذے جس کے دریعے قوم کوجس ست بھی جلایا جاتا ہے وہ اس رائے پر گامران

آج كل في وي يروكمائ جائے والے ورائے مادر پدر آزاد ماحل سے حرین ہوتے ہیں، ان عی معاشرتی سائل کے اصلای پیلوا ماکر کرنے کی بحائے بكاؤ كے مواقع نظرة عے بن عقبی و محبت كے مناظر، ياركون وسكولون اور كالجول عن مخلوط لوسين ، كورث ميزج فی علس بندی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاعجسٹ رسائل

なびかり

سلسله وارناول

موم سے پھر بن جانے والے ایک شریف النفس قبائلی نوجوان کی سنسی خیز سرگزشت



واظل ہوتے بی سوز کی کاررک کئی۔ فرنٹ سیٹ كا ورواز وكمول كرمد يارخان كے دونوں آدى ہاہرآئے۔ ڈرائیور کے علاوہ اس نے مرف ایک کن مین تبييخ كامفرورت محسوس كالمحى ميرى تظري عقبي نشست ر بیٹے وجود پرکڑی میں .....عدنان نے جلدی سے آکے بوه كرمقي نشست كا دروازه كمولا ..... وه بابرآت عى اینے ہمائی سے لیٹ کئی .....عدنان نے جانے اس کے کان میں کیا کہا کہ ایک جھکے ہے اس نے میری جانب ویکھا ....اس کی ساہ غزالی اسمیس شدت جرت سے مزید میل کی میں۔ میراساراجسم بھی جیسے تل ہو کیا تھا، میں نے اسے بی<u>جا</u>ن لیا تھاوہ وہی تھی .....میرے سپنوں کی تعبیر مجھ سے چندفدم کے فاصلے بڑھی۔عدنان اے لے كر كرے كى طرف بوحا ..... كرے ميں داخل ہوتے تک اس کی تکامیں جمیہ پر گڑی رہیں میری آجمیں ہی ای کے بیچ چرے پر چیل میں ....مدیار خان کے آدی سن وقت رخصت ہوئے مجھے علم جیس تھا..... میں وہیں مكا يكا كمراكر \_ ك خالى ورواز \_ كوتك رما تماجهال

ہے گزر کرمیری جان حیات اعدواعل ہوتی می۔ واؤوخان نے قریب آ کر مرے کندھے پر ہاتھ ركما-"كمال كموسكة بوميال؟"

"اللها اسدوه اسد وه وای م اسم کریدا حميا تغار

اس نے ہتے ہوئے ہوچما۔" کون وی ہے

سائرہ وی ہے ۔۔۔۔۔ لالہا ۔۔۔۔۔میرے خوابول مين آئے والي۔"

"امچما آ ..... تى بات بتائى ہے۔" "مورى داكولال ..... ير مجمع اب مجى يعين جيس آ جذباني موكيا تحار

"شايدتم بحي تبيل جانے كم الى كے لئے كيا ہو؟ ..... او كى ہونے كے باوجودوه اسے حواس سے باہر ہو مئ ہے ....و یکھائیں کمرے تک جانے کے لیے اے اسے بعانی کا سمارالیتا پڑا۔"

"اعدر جاكي لاله! .....؟ من اسے ويكمنا جابتا

اس نے کیا۔"ہاں چلو ..... اور ہم اعدر واقل مو محقر ڈرائیک روم خالی پڑا تھا۔ ای وقت اندرونی كري سے عدنان با براكلا۔

''شیرول خان! .....جاؤاں سے ل لو ..... یول مجى اب وه تيرى مفيتر ہے۔"

ميں نے واوو لاله كى طرف و يكھا .... اس نے معراتي موع اثبات يس مربلايا .....

"الى يارا .....ا كل لو .....اب تم ايك دوسر کے لیے غیر جیس ہو کہ عدنان کوشرمند کی محسوس کرنے کی مرورت يزي-"

میں من من وزنی قدموں سے اعدولی مرے کی طرف برحا .....دروازه بلكے عناك كرتے ہوئے ميں اندرداخل موا۔وہ بیڈ پر بیٹی می ....اس نے اسے چرے ے نقاب بٹائی ہوئی تھی۔ جھے دیمنے بی ایک دم کھڑی ہوئی۔ برے قدم ایک بار مرزمن می کڑ کئے تے .... خواب گاہ کی آف وائید و بوارین مجھے پیولوں کے سیج کی طرح لگ ربی تھیں ہٹایہ میں پھرخواب و کھے رہا تھا ، میراطلق خنگ تھا۔ جانے کتنی دریمی دیدے بھاڑے اے محورتار ہا۔اس کی سیاہ غزالی آسمیس بھی میری جانب

على نے تموك نظمتے ہوئے مونوں كو حركت دی ....ایک سرکوشی ی میرے ہونؤں سے برآمہ ہوئی، ر است آپ لیل جانے وہ میرے لیے کیا ہے؟ " علی میری خاموی عی پر کوئی بھی کی چے کی ماندھی۔ میں نے فقد اس کا نام یکارا تھا۔

"شاید! ..... محمد سے زیادہ خوش مست میں ہیں آب؟"وه حيات يوجمل آوازيس بولي-

"اچھا یا ہے ....؟ دن مر مرے ساتھ جو واقعات مجی چین آتے تھے ،ان کا اثر سینے میں مجی حمعارے چرے پرتظرآتا تھا.....ميرے اچھے كام پرتم خوش نظرة تيس اور غلط كام يرخفا خفاى لكتيس-"

وہ جرائی ہے ہولی۔''میرے ساتھ بھی احینہ کمی موتا تھا .... شايد قدرت نے جميل بنايا بى ايك دوسرے

"يقيناً!" من جابت برك ليح من بولا-اور اس کاچروخوش سے منار ہو کیا۔

اس نے دیجیں سے بوجھا۔"اجھا میں کس بات بر اب سے خفا ہونی تھی ....؟"

"سائرہ! ....اس کے لیے جمعے اپنی پوری زندگی ے پردہ اٹھانا ہوگا ..... کیا اتا ٹائم ہوگا تممارے یاس کہ ميري بوركهاني سن سكو؟"

"آپ کی آواز شنا برے لیے سینے جیا ہے ايباسينا جويس و كيدد كونبيل ملتي"

میں نے سوچا بھی جیس تھا کہ چند کھوں میں وہ مير بات تريب آجائے كى ، جمعے اتن توجہ دينا شروع كر دے کی ، مرشاید میں غلط کہدر ہا ہوں یہ چند محوں کی بات نہیں بلکہ چھلے کی ماہ ہے وہ میرے سینوں کی زینت نی ہوئی می ..... ہم بقاہر مملی بارال رہے تھے ورند حقیقت میں ماری رووں نے جانے کب سے ایک ووسرے کو

على اسے الى كهانى سنانے لكا .....و و بمدتن كوش بو منی اور پر می بیشکل این بات فتم کر پایا تھا کہ ملاز مدور را در در اور داؤد کے لیے بلانے اس اور داؤد لاله بهارے معتمر تھے۔ سائر وعدنان کے پہلو میں بیٹری۔ فاز میں بھی پھلکی کے شب ہوتی رہی۔ وز کے بعدہم کافی

''سس ....سارُو۔''اس ایک نام کی ادانی نے مجھے یعین دلا دیا تھا کہ وہ سینائیں تعبیر تھی۔ "كى ..... "اس كالهيشدي دوبا مواقعا-ميرے قدموں من حركت مولى اور من اس كى جانب برحا....اس نے حیاے سرکو یتے جمالیا تھا، میں جیے تی اس کے قریب پہنچا اس نے غزالی آلموں کی جمار اٹھائی مراس کا سرای طرح حیا کے بارے جمکا ر ہا .....وہ ایسا نظارہ تھا جواس دن کے بعد بھی بھی میری

نظرول سے اوجمل ندہوسکا۔ "كياب حقيقت ب؟"من ني ال كالمائم باته تعاض ہوئے سرسراتی آواز میں یو جما۔ " شاید- "اس کی شهد بحری آوازئے میرے کا توں مي رس كمولار

"ميرانام شيردل خان ہے۔" " ال ..... بعياني متاديا تعالى اس كي آواز كوياكس مرحرسازي مانترمي

"قيد من كوكى تكليف تونيس موكى؟"من في اس كالاتحسبلات بوع يوجيا-"משיש לוטופלו שם"

"اجما بينمو ....." بيدى طرف اشاره كرت موت میں نے کری سنجال لی۔

" مجمع يعنين تبين آريا ..... آپ ميرے سامنے

ودیں نے ہمی مسیس اتن مرحبہ خواب میں دیکھا ہے کہ آج حقیقت بھی خواب محسوس مور بی ہے۔ "معیابتا رہے تھے کہ انگل اور ابو جان نے ہم دونون ..... " سوال يوجعة يوجعة دوشرماكر فيح ويكين

" باں یہ ی ہے ۔۔۔۔ کہ میں دنیا کا خوش ترین مرد

ور ورائلك روم من بينے رے .... البت سائرہ جائے بی کرسونے چلی تی تھی۔ہم صدیار خان کے خلاف حکمت ملى ترتيب دينے كھے

اس رات محی وہ میرے سینے میں آئی مرنہ توجیہ سمی اور نہ پریشان .... اینے نقرئی تبتہوں کے تنفے ميرے كانول من بكسيرتى وه كوكل جيسى آواز كا جادو جكاتى ری ..... اور پر ملک جمینے میں رات بیت کی ..... مج اذان کے ساتھ میری آنکہ تھلی اور میں اٹھ بیٹھا۔ ہاتھ لے كريس في نماز يرحى اورارشدكوكال كرف لكا ، كافي ونول سے اس کے ساتھ بات جہیں ہوئی تھی۔ کافی در کوششوں کے بعد موبائل فون کے سیکر سے اس کی نیند میں ڈولی ...... ''میلو''برآ مد ہوئی۔

مل نے اطمینان سے پوچھا۔" سوتونیس رے تھے

ووتركى بيركى بولا- "ونبيس ..... في كرر باتفا-"اور -375

وہ غصے ہے وحاڑا۔ "کم بخت پٹھان! .....میرے ليديآدهي رات كالمائم ب-" والر ہو .....؟ کال تو میں نے کی ہے؟ ....اور

مرے لیے یک کامانانام ہے۔" "اجما كوا .... تممارے بيك ش درد كول مو

"مسنو محرتو .... شايدخوش سے جموم المو\_" و بمني! ..... في الحال ميرا اراده ، چند محفظ مريد سونے کا ہاس لیے تیری بھواس بعد عسسنوں کا تاکہ اطمينان سے ناچ سكوں۔"

"ادك! ..... AS you wish ..... الحكام مادوں كر جھے النے موں كاتبيرل كى ہے۔" "سینوں کی تعبیر .....؟ على مجانبیں؟"اس کے

ليج مين جراني مي-" مجھے میری سائرہ لی گئی ہے ..... وہی جو ہمیشہ مرے خوابوں میں آیا کرتی تھی۔" وہ مکلایا۔" تت ..... تم متم کھاؤ کہ تو نے ٹی ٹی يى ئى ئروع نيى كى؟"

" پے حقیقت ہے جناب! ....اری کہائی میں مهميں بتا چکا ہوں....اس دن لالہ داؤد ،عد تان حيدراور اس كاوالدصاحب، بإباجان سے ملنے آئے تھے۔ ہم سب نے مل کرمیریار خان کے خلاف منصوبہ تر تیب دیا اور پھر یہاں بٹاورآ کرہم نے سب سے پہلے صدیار خان کا بیٹا اغوا کرلیا.... بیدوئی لڑکا ہے کہ جس سے دہ میری سائزہ کی شادی کرنا جاہ رہا تھا .....بس بیٹے کے اغوائے اس کی ساری اکروں نکال دی اوروہ ند مرف سائرہ کو واپس كرنے كے ليے تيار ہو كيا بلكاس نے ميرى وابيات و ديو بھی منائع کردی۔کل اس کے آدی سائر ہ کو واپس کر کئے تنے .....وہ بالکل وہی ہے بار! ..... کواس سے پہلے عدثان بمانی مجھے سب بتا چکا تھا، جو میں نے مجھے بھی تفصیل سے بناویا تھا، مراس کے باوجوداس یات برمیرایفین و ممكار با تما ا بہال تک کول میں نے اسے بھی تعیس و کھولیا .... وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پہلیان کئی تھی ..... وہ بہت اچھی ہے يارا .....وى سينول والى "

"اتا كهر موكيا اورتم مجمعاب بتلار بهو .....؟ كم از كم مديار كے خلاف كام كرتے كا موقع مجيے بھى ديا

"يارا ..... أكر ضرورت موتى تو حميس مرورزحت

"شرول! ..... كى نو ..... كى مىرى مرورت جيں ہے جمارے ساتھ كانى مدكار جمع ہو كے بيں جو ہر لاع بعد سے برت ہیں، لین میری خواہش ہے کہ میں این دوست کے می کام آؤں۔"اس کے لیج می د کھی دروزاه ہولے سے واہوا اور سائرہ نے اندر جمانکا،

الفاظ مرے ہونوں میں مجنس مے تھے۔

" تت ..... تم إ .....؟ " من أيك دم المع بينا.

كول كى جار مرے كانوں مل كوكى \_"اندرآ 25 NO 13"

"خوش متى موكى اس كرےكى-" من مسكرايا۔ ده دمير ع فقد مول اندر داخل مولى \_

"ارے بد بخت پٹھان! ....کیا وہی آئی "موہائل نون کے رسیورے ارشد کی بیخی آواز برآ مد

" تی بال .... اینڈ کڈ بائی۔ " میں نے رابط منقطع

"کون تھا؟" وہ بیڈ کے ساتھ پڑی کری پر بیٹے گئی۔ "ارشد!....دوست بميرا-"

"بال .....آب يهل ان كاذ كركر يك بين-" "ویے ....مبح منع بخت کیے مہربان ہو گیا کہ اتی

مؤی مورت کے درش ل محے؟"

"منع كهال ب جناب! ..... نائم ديكموآ ته بح والے بیں ..... قماز پڑھ کر میں نے تھوڑی در تلاوت کی ، پر سوچا آپ ہے کپ شب کر لوں .... کونکہ بعیا بتا

رے تھے آج مجھے کمر چھوڑنے جائیں گے۔"

" محر .... " بين نے ايك ليے كوسوچا جراثات

ميس سر بلات موع بولا-"بال ايما كرنا مروري ب-يهان بم المحى طرح تمعارا خيال بين ركه يا كين مح-

وہ ذومعنی کہتے میں بولی۔''اگر آپ میرا خیال نہیں رکھ یا ئیں گے تو پھرکون ریکے گا؟''

ميرامطلب بيبين تفاجؤتم بذات خوداخذ كرري

"آپخودې و مناحت کردين؟"

" باکل! ....ا بحی ہم نے معربار خان کے خلاف

"يقيناً! ..... مجمع شرمنده كرنے كى كامياب کوشش ہے ..... مر بخدا من حمیں ان کانوں میں ممینا مبین جا بهتا..... وحتنی پالنا ہم پٹھانوں کا دل پیند مشغلہ ب، ہمارے مقابلے میں تمماری قوم ذرا مہذب ہے، کم شايد ہروفت كاش كوف كند سے سے لئكا كرند كموم سكو، كر

ہمارا کندھا اگر کن سے خالی ہوتو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ہماری قوم کا ہیرووہی ہوتا ہے جوہتھیار کا استعمال اجماجات

ہو .... نہ کہ وہ جو تلم کے استعمال کا ماہر ہو ..... اس سے

بہلے میں نے علمی کی تھی کہ ،صعریارخان کے کمر کھے اپنے بمراه لے کمیا تھا۔ خدانخوستہ اگر اس دن شمیں کچھ ہو کمیا

موتا تو میں انگل آتی کو کیا مندد کھا تا ..... بیرساری زندگی کا

م محمتاوا تفا ..... الله ياك كاشكر ب كداس دن ايها مجونه

موا ....؟ اورآ كنده على اليارسك نبيس ليسكون كا\_"

" تم ا اس نے بھی میرے قدموں کو ڈکھاتے

" د جنیں .....کین اپنے ول کولرز تے ضرور محسوں کیا

ہے ..... میں پہلے تی تیرے استے احسان لے چکا ہوں جن كابدله چكاتے شايد ميرى عمريت جائے .....؟ سورى

يار!....مزيد يوجها فمانے كى طاقت جمه مركبيس ب-"

" تم اس وقت كهال مو؟"اس في موضوع بدلا\_ "لالدواؤدكي كوهي يرمول-"

" ذرا المراس وبراؤ ..... كالى دنول سے ملاقات

مبيس مولى بيج ..... تيراتمو بروالود كيدلول-میں اے ایڈریس بتانے لگا ای وقت میرے

مرے کے دروازے بردستگ ہوگی۔ "دیس ....؟ آجا میں بھائی؟"

ووكون بي "ارشدمتنفسر موا-

"شاید ملازمہ ہوگی مضرور نامنے کے لیے

وں میارہ بجے اشخے ہیں ..... اور ملازمہ بتا رہی تھی کہ
لالہداؤد میں کافی لیٹ جائے ہیں۔
"اگرایے ہاتھ ہے میرے لیے ناشتا تیار کرو، تب
لو تھیک ہے۔ اگر ملازمہ کے ہاتھوں کا تیار کیا ہوا ناشتا

لینے جارہی ہوتور ہے دو۔

وہ معصومیت سے بولی۔ "مم ..... میں پراٹھا بنا تو
التی ہوں ، پر سیجے مول نہیں بنا بلکہ روٹی بھی میڑھی ہوجاتی
ہے۔ البتہ انڈا باف فرائی کر لیتی ہوں اور جائے بھی بنا
لیتی ہوں ، جاول بھی اور کیک بھی۔"

میں نے شرارتی لیجے میں پوچھا۔ "اچھا کیک

بنانے میں کتنی در کیے گی؟'' '' تمین محفظ تو لگ ہی جا کمیں ہے۔'' ''انچمی بات ہے۔۔۔۔۔ دوپہر کے کھانے کے بعد '' انجمی بات ہے۔۔۔۔۔ دوپہر کے کھانے کے بعد

ناشتا کرلیں ہے۔'' وہ جلدی ہے ہولی۔''نن ۔۔۔'بیس ۔۔۔ ناشتے کے لیے تازہ کیک تو نہیں بنایا جا سکتا نا؟ ۔۔۔۔۔ بیتو بیس نے آپ کوآگاہ کرنے کے لیے کہا ہے۔۔۔۔۔اہمی آپ ناشتے میں پرافعااور ہائے فرائی اعلمہ لیس نا؟''

مید ہے ....و حدو۔ "اچھا میں بنا کر لے آتی ہوں ....لیکن ہنستانہیں

من ہا ۔۔۔۔ " افتے سے پہلے تو ہس سکتا ہوں

اوروہ شرماتے ہوئے باہرنگل میں .....اس کے آنے ملدی تک میں ای کے خیالوں میں کھویا رہا ..... وہ اتنی جلدی میں کھویا رہا ..... وہ اتنی جلدی مجھے مل جائے کی میں نے سوچا بھی نہیں تھا .....اس کی ہر ادا، ہرانداز میں میرے لیے کوٹ کوٹ کوٹ کرمیت بحری ہوئی مقلی ۔

تموزی دیر بعد دو ناشتے کی ٹرے تھا ہے اندرآ میں ۔۔۔۔۔ دو ٹیڑ ما میٹر ما پراٹھا جھے اتنا لذیز لگا کہ بیان میدان میں اتر نا ہے ..... بیر خبیث نہ صرف تمعاری نانی اور نانا کا قاتل ہے بلکہ بیمیرااور داؤد لالہ کا بھی جانی دشن ہے .... جب تک ہم دھرتی کواس کے بوجھ سے چھٹکارا نہیں دلا دیتے ہمیں سکون نہیں آئے گا۔''

و مسکرائی۔" تو کیا،صدیارخان نے منع کیا ہے میرا خیال رکھنے ہے؟"

"يداق ازارى مو؟"

" دخمیں ..... وہ ایک دم سنجیدہ ہوگئے۔" بھی سے زیادہ کسی بھی چنز کواہمیت دو کے تو یقینا میں برداشت نہیں کریا کال گی ..... عیا ہے وہ دشمن کے خلاف لڑائی ہی کول ندہو؟"

"ايا موسكتا ہے بھلا؟ ..... تم سے زيادہ اہميت ميں اپني زندگي كوبمي شدول-"

" میرابیا کیوں بولا .....؟" " سوری غلطی ہوگئی .....؟" میں نے کہا اوراس کے نقر کی تہتیج سے کمرے کی فضاح جنوم آخی۔

ورے ہا ..... بقیبنا تمماری تفکی سب بلاؤں سے بوی

بلا ہے۔ ''جلواجھی بات ہے ٹائم سے پتاجل کیا ۔۔۔۔ آپ وبلیک میل کرنے کا کرنو ہاتھ لگ کیا؟'' میں مسکرایا۔''جالاک بلی۔''

و معمومیت سے بولی۔"ویے محصے بلیال بہت

پیاری گئی ہیں؟" "محر بجھے مرف تم پیاری گئی ہو .....؟" میں نے کہا اور ووٹر ماسمی۔

اور دو مرب بال-"اچھا بیں آپ کے لیے ناشتا کے کرآتی ہوں۔" میں نے جلدی سے بوچھا۔" عدمان بھائی اور لالہ داؤد کھاں ہیں؟"

''آپ یقیناً میرے استفسار سے خفا ہو کے بن؟"ال دمكما چروايك دم جوكيا تعا\_ "ايا موسكما بملا ..... "من اس كندهول س تقام كر جذباني فيج عن بولا-"سائره أيك بات ياد ر کمنا..... بی صرف تمعارا بول ..... صرف تمعارا۔" وہ بے ساختہ بولی۔ "اور میں سرف آپ کی ہوں۔" پیر کہتے ہی اس نے شرما کرنگا ہیں جمکا لی تعیں۔ "آئی تو۔" کہدکر میں ایک بار پھر باہر کی جانب يوه كيا .... بن جانا تما كرحناك نام نے سائرہ كاندر نسوانی حس کو چونکا دیا تھا ،آگر میں فی الغور اس کے ذہن سے بی غلط مبنی دور نہ کرتا تو بعد میں بے غلط مبنی سمی بڑے طوفان کا پیش خیمه بھی ثابت ہو عتی تھی ..... ہوں بھی میرے بزویک حناکی اہمیت اتنی زیادہ تبیس تھی کہ میں اپنی سائزہ کوخفا کر دیتا.....وہ سائزہ جومیرے ول کی دھڑکن تھی۔جس کے لیے میں نے اپنی فطرت کے خلاف چلنا شروع كرديا تماءاس سائره كے ليے، حنا كے اظہار محبت كو بملاد يناا تنامشكل نبيس تعابه

دونوں بہن، بھائی شدت سے میرے منتظر تنے۔ مجھے دیکھتے ہی ارشد بازو کھیلاتے ہوئے میری جانب بوھا۔

سائرہ نے بھی "اسلام علیم! ....." کہہ کر حتا کی جانب مصافے کے لیے ہاتھ برد حادیا۔
حتاجے معنوں میں پنجابی کڑی تھی .....گوری، چشی، اور تحق بھی اور کسی بنجابی کڑی تھی .....گوری، چشی، اور تحق بھی اور کسی بنجابی سائرہ دو د حاری تموار دن کا سکون اڑا سکی تھی .....لیکن سائرہ دو د حاری تموار تحق تحق بین سائرہ دو د حاری تموار بنجاب کا تحمرو تھا تو مال خالص بنجاب کا تحمرو تھا تو مال خالص بنجاب کا تحمرو تھا تو مال خالص بنجاب کا تحمرہ تھا تو مال خالص بنجاب کا تحمرہ تھا تو مال خالص بنجابی کردوں اور پنجابی کی طرح بنجاب کی موجودی میں حتا کی ساری دکھی مرخ لالے ، ....اس کی موجودی میں حتا کی ساری دکھی مائد بڑھی تھی۔

ے باہر ہے۔ برے ناشا کرنے تک دوسانے بھی پ اشتیان نظروں سے جھے محورتی ربی۔ "آپ نے بوی مشکل سے اپنی ہٹی کنٹرول کی ہو کی ....۔ کے تاں؟" مس نے جائے کا کب تھاماتواس سے مزیدمبرنہ موسكااوروه باختيار منتضر موكى-" يح كهول تو اتنالذيز اور يُرلطف ناشتاز عمكي مين ملی بارنصیب مواہے۔" "جموث-"وه تازىدالملانى-"الله ياك كالم يج ب-"من في ال كالكاني ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی آتھوں میں جما نکا۔ ای وفت دراز و ملکے سے ناک ہوا۔ " ليس .....؟" ال كا باته جيمور كريش ذرا يتي مو "ماحب بی! .....کوئی ارشد صاحب آپ سے طنے آئے ہیں ....ایک خاتون بھی ان کے مراہ ہے۔" "'کہاں ہےوہ؟" " و دا تنگ روم من بنمادیا ہے۔"

اٹھ کھڑا ہوا۔

وہ بھی میری تقلید میں کھڑی ہوتے ہوئے ہول۔
"بیآپ کے دوست ہیں تا؟"
"مین نے باہری طرف قدم ہوھائے۔
"کون حنا؟" اس کے لیج میں کوئی الی بات منرور تمی کہ جھے اپنے قدم رد کنے پڑے۔
"دارشد کی بہن اور زر فونہ کی دوست ہے، تھا اب

" تعلیک ہے ۔۔۔۔۔آپ جائے لے آئیں۔"میں

بزدلی کہا جاسکتا ہے اضیں خت ناپیندھی۔'' "السلام عليكم!..... للله داؤد ورائينك روم على "وعلیم اسلام!...." که کریس اور ارشداس کے القبال كے ليے اٹھ كھڑے ہوئے۔ "غالباً آپشردل کےدوست ارشد ہیں؟" مين نے كہا۔" مي بيانا۔" "اور ہے "" اس نے حاکے جھے سر پر ہاتھ ر کھتے ہوئے یو چھا۔ "میری بہن ہے۔" ارشدجلدی سے بولا۔ "بینمیں پلیز۔" لالہ داؤد مجسی جارے ساتھ بیٹھ

" كيے تشريف آورى مولى جناب؟"كالد واؤد، ارشدے منتفسر ہوئے۔

ارشد نے ہنتے ہوئے کھا۔"شیرول کومبارک باد

"والعی جناب!.....آپ کا دوست مبارک باد کے قابل ہے .... بیسارامنصوبرای کا تھا اور پھر خالی منصوب بنانے سے کوئیں ہوتا امل کام ہوتا ہے منصوبے پر ممل كرنا اور يفين كروساري كاررواني من شير ول كا كروار بہت نمایاں ہے۔ چلتی کا ڈی سے متحرک ٹارکٹ کونشانہ بنانا بہت مشکل کام ہے۔ شیرول نے ندمسرف بیکیا بلکہ اس محم خزر کو بھی پار کرائی کار میں ڈالا اور بوی مفائی

ويحج كها واؤد صاحب إ ..... شيرول، عام كانبيس حقیق شرے۔ ارشد کے لیج می فری جملائمی۔ وموياتم محص جالور محصة مو ....؟" على في ارشد

"لالدواؤدكا قبقهرب مجھے بہت ما ہے ہیں لیکن میری زم دلی ہے آسانی ے بلند بانگ تعاد سائرہ کے چرے رہمی شوخ می سراہت

حنانے سائرہ کا ہاتھ تھائے ہوئے کہا .... "تو آپ بیل سائره چودهری؟" "جی باجی!" سائرہ کے کہے میں خلوس کی مہک " كيسى بومس خنا؟ "ارشد سے عليحده بوكر ميس حنا " فائن \_" و و پھیکی مسکر اہٹ ہے بولی۔ بیٹیس "میں نے صونے کی طرف اشارہ کیا۔

وجعینکس - "حنابولی - جبدارشد مهری نظروں سے سائزه کی طرف دیمیتے ہوئے پولا۔ " شرول!....و يسے اپنے ياسرنے بھاني كى تصوير تو موبهوينال مي؟"

اس کی بات من کرسائرہ شرما کرنچے و کھنے گئی۔ " بح كما يار! ....اور وه تصوير عمر ع لي نيك ملون بھی تابت ہوئی کہ اس کے بعد اتی جلدی مجصابی سازه ل ای-"

"ميرا خيال ہے ....ايك لؤكى نكاح كے بعد عى سمى مردى ملكيت تعوركى جاتى ہے؟" حتافے معنى خيز -40cg

" مح كما باي! ..... "من في نبل يدوبلا مارا\_ " کین مارے بزرگوں نے فیصلہ منا دیا ہے اور بزرگوں کی منظوری نکاح بی کے برابر ہوتی ہے۔ حنا كوباجي كيني برسائره كاچيره كمل حميا تما جبدهنا مونث بيني است باتمول كوكمور في كل "الكل أنى كيم بن "من في موضوع بدلت ہوئے ارشدے ہو جما۔

د • شک شاک بین ..... تم سنا که پیچادا و دکواب تو کوئی كله باتى تىس راموكا؟"

" إلى يار! .... بهت خوش بين .... امل عن وه

"اب آپ کا کیا ادادہ ہے؟"عمل ارشد ہے منتفسر ہوا۔

وہ اطمینان سے بولا۔" حنا کو کھر چھوڑ کرآپ لوگوں كساته جلول كا-"

لاله داؤد نے معورہ و تے ہوئے کہا۔ "دنہیں فی الحال آپ آرام كريں .....كل هارى داليى موكى تجرات ے پر بین آجاتا۔"

عدمان جلدی سے بولا۔ "میرا تو خیال ہے آپ تمام کے آنے کی ضرورت جبیں ہے ..... میں سائزہ کو چھوڑ "דומט-"

لاله داؤد نے نغی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔" خر آپ کا مشورہ تو بہت ہوئمس ہے ..... ان حالات میں ہم میں ہے کسی کا بھی اسکیلے سفر کرنا جان گنوانے کے مترادف ہ، خاص کر جب ساتھ میں کوئی عورت ہو؟ ..... کہ اس ک موجودی مردکو بے بس کردیتی ہے۔ صدیارخان کے آدى جارى تاك بلى بول كے، اسے بم نے جو چوٹ يبيجائى بود اتى آسانى كيس بعلايائ كا"

ارشدنے کیا ..... " تعیک ہے جناب! .....آپ لوگ جانے کی ترتیب بنا تمیں اور ہمیں اجازت

## ضرورت رشته

MFA پنجاب یو نیورځی، قد 5/5، رنگ صاف، 25 سالہ سارٹ لڑی کے لئے ترجیحا ڈگری ہولڈریا برنس مین کا رشته در کار ہے۔ ذات یات کی قید نہیں ترجیحاً لاہور۔میرج بیورو سے معذرت دالط:

0333-4490716, 0322-4303072 042-37155500

الجرى تحى ، جبكه حنا بلى روكنے كى ناكام كوشش كردى تحى -"ميرے پاس جواب تو بہت اچھا ہے مرافسوس يهال اور پنمان بھي موجود بين-" " يارا!..... چيوڙ و پنمانوں کو-"لاله داؤد نے اے

ارشدنے کہا۔ "عقل مجی بی کہتی ہے۔" " كيا.....؟ " كالدداؤد نے بيرماخته يوجها۔ " يېيى ..... كەچھوڑ و پىثمانو ل كو<u>-</u>"

اس مرتبه بننے والوں میں، میں بھی شامل تھا۔ای كب شب كے دوران عدنان حيربعي وہاں بين ميا۔ مہمانوں سے ملنے کے بعد دوجمی ایک سائیڈ پر بیٹے گیا۔ تمورى ديراي كب شب يس كزري، پر ليخ كا نائم ہو کیا۔ کھانے کے دوران عدمان حیدرنے کہا،

" کنے کے بعد سائرہ کو کھر چھوڑنے جانا ہے۔" " كيون؟" من في بساخة يوجها-

"عدنان سيح كهدر بإ ہے..... بيه وہاں محفوظ رہے كى-"لالدداؤد نى تائىدىش سربلايا-

بات میری عمل میں بھی آئی تھی۔ میں نے کھاتے ے ہاتھ مینے ہوئے کہا ..... "جسے آپ لوگول کی مرضى \_ "اور كولد درك كا كلاس مجركر افعاليا تأكه أفيس محسوس ندمو-اجا مك مجھے احساس مواكدكوني مجھے كمورر ما ہے۔ میں نے سرسری انداز میں سب کی طرف تکاہ دوڑ ائی، وہ سائر محی اور آ تھے کے اشارے سے جھے کھانے کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ نہ جا ہے ہوئے بھی مجھے ووباره این پلیث کی طرف متوجه مونا پڑا ..... کونکه میں جانا تھا کہاں نے بھی کھانائیں کھانا تھا۔حنا کے سواکی نے بھی یہ بات محسوس نہیں کی تھی۔ مروہ منکھیوں سے ہم وونول يرتكاه ر كے موتے تى-

دوبارہ میں اس وقت تک بلیث سے جزار باجب سے کرسائر و کھانے فارغ نہیں ہوگئی تی۔ "تو کیا فیملہ ہوا ہے؟"میں نے چھوٹے بی

لالد داؤد نے جواب دیا۔ "مہم وس من علی مجرات كے ليے تكلنے والے ہيں۔" میں سر بلا کرائے کرے کی طرف بو ھ کیا۔ تھوڑی در بعد ہم راولینڈی کی طرف روال دوال تھے۔ ہم دو كازيوں ميں سوار تھے۔سب ہے آھے ميں عدمان، لالہ داؤداورسائرہ تھے بھیلی گاڑی میں لالدداؤد کے جارآ دی سوار تھے۔ محافظوں کی وجہ سے ہم نے اپنے پاس پعل ر کھے پر اکتفا کیا تھا۔ میرے پاس اینا واتی بریٹا پھل موجود تعارعدنان حيدر كوجمي لالهدداؤد في أيك تمي بور پسل دے دیا تھا جلد ہی ہم پٹاور سے تکل آئے تھے اور مرسے ی ہم نے نوشرہ کراس کر کے آگے پوھے۔ میری ساعتوں میں ایک زور دار دھاکے کی آواز آئی۔ ڈرائے تک عدنان کررہا تھا، سائرہ اس کے ساتھ فرنٹ سيث پر بيني كى ....اس نے باختيار بريك لگانى، بيس نے چیے مر کر دیکھا، لالہ داؤد کے محافظوں کی جیب قلابازیاں کھاتی ہوئی روڈ سے نیچے جارہی تھی۔میری تظر جیب پر بی محی، ان آدمیوں کا بچنا نامکن لگ رہا تمارا جا تك كولى علنے كا دحاكا مواء كار كا عقبى شيشه جمنا کے سے توٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کارزن سے مارے قریب سے گزری اور آ کے روڈ پر ترجی کوری ہو منی، یقیناً وہ ہمارا جانے کا رستا بند کررے تھے، اس سے بيمى ظاہر موتا تھا كہ مارے يہيے بحى ان كى كا ڑى موجود ہے اور انھوں نے جمیں وہیں کھیرنے کا پروگرام بنایا ہوا بيسب كجماتى جلدى من مواقعا كه بم تمام جيسان

ساسنے والی کار کی کھڑکی سے کلائن کوف کی نال يآمه وكي اوركوليون كايرست بهاري كارير فائر مواء نال كود يمية ي من چيخا....

دیں۔ 'اس کی بات س کر جنا بھی کمڑی ہوئی تھی۔ عی المیں رخعت کرنے کیٹ تک آیا۔ کار عی بیضے سے پہلے ارشد جھ سے معانقة كرتے ہوئے بولا \_''خان مساحب!....ا پنا خيال رکمنا.....اور ياد رکمنا مبالغه ہر حالت میں غلط ہوتا ہے.....انسان کومعتدل رہنا جا ہے۔ پہلے تم حد درجہ اس پند تع .....اتے کہ برول کہلائے گئے .... اب یہ نہ ہو بھادری کے ہاتھوں بیوقوف بن جاؤ .....ا حتیاط کا دامن ہاتھ سے جمی

على مكرايا-" معيك إكل!....." وہ ڈرائیونک سیٹ پر بیٹھ کیا، حنانے دوسری طرف جا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولاادر بیٹھنے سے پہلے بولى ..... وشيرول! .....آلى ايم سورى .... شايد آپ كو مرى بات برى فى؟"

" ال بہت بری کی ..... "میں نے بغیر کوئی کی لیٹی رمے جواب دیا۔ "سائرہ میری ہے اور میری رہے گی، طاہے دنیا کو اچھا کے یا برا ....اور جو کوئی بھی الی بات كرے كا جس ہے ہم الك الك نظرة ليس بھے برا كھ

"آلين سوري شرول صاحب! ....." حناكي آ تھوں میں تی جملگی۔ ''انس او کے ....!'میں نے مہری سانس لی۔

"آپ میرے لیے اتی محرّم میں جنتی زرفونہ یا سار ہ "" على في تحور اسا وقفه ليا اور جركها-" كاش وه ب مكن موتا جوآب جائت بير-"يد كبترى بس اسكا جواب سے بغیر پھے مر کیا۔ وہ بہت خوبصورت، بہت اجمی اور دکھی تھی ....اس قابل تھی کہاہے ہیشہ کے لیے ۔ ہو گئے تھے۔ جیون سائمی چنا جاتا، مرجس مجبور تھا....سائرہ کے بغیر مجعة زعده ربنا بحى وشوارلك تقا-ووتمام براانگار کردے تے....

一日子り上上

میں نے کھڑی ہے باہر سر نکالا تا کہ آھیں نشانہ بنا سکوں ، ای وقت تر فراہٹ کی آ واز گوئی ایک ساتھ تین کوں سے فائر ہوا تھا۔ میں نے ایک دم سراندر کمینچا اور پنچ جبک گیا۔ لالہ دا داداور سائر ہ بھی نیچ ہو گئے تھے۔ عدمان کو اسٹیر تک پر جھکنا پڑا۔ عقبی شیشہ ایک چسنا کے عدمان کو اسٹیر تک پر جھکنا پڑا۔ عقبی شیشہ ایک چسنا کے فرش قسمی سے ٹوٹ کی اور ای کار کی ڈی میں کمس کی تھیں، خوش قسمی سے ٹائر محفوظ رہے تھے....۔ لیکن کب تک ؟ کوئی بھی بمولی بھی کوئی ہماری کار کوئنگڑ اکر سکتی تھی اور اس کے بعد پہنولوں کے سہارے خود سے دی تھی تعداد میں کا انداز میں کی افراد سے مقابلہ کرنا یقیناً نامکن ہو کی افراد سے مقابلہ کرنا یقیناً نامکن ہو کا افراد سے مقابلہ کرنا یقیناً نامکن ہو

یں نے بیچے مڑکر ذراساسرا تھا کردیکھا،ان کی دو
گاڑیاں ہاری کارہے ہیں بھیں قدم دور تھیں جبہ تیسری
گاڑیان سے بیچے تی ۔ بی نے ایک کارے ٹائر کا نشانہ
لینے کی کوشش کی تمر ہاری کارسلسٹل لہرا کر چل رہی تھی
الیں صورت میں، شمنوں کی کارے ٹائر کونشانہ بینا تا تمکن
نہیں تو نہا ہے مشکل ضرور تھا۔ سب سے ہوا مسئلہ تھیارکا
تھا، پھل ہے یوں بھی نشانہ لگاٹا بہت مشکل ہوتا ہے۔
تھا، پھل ہے یوں بھی نشانہ لگاٹا بہت مشکل ہوتا ہے۔
چند کولیاں ٹائر پر ضائع کرنے کے بعد جھے یقین ہو کیا تھا
گدیدفقا کو لیوں کا ضیار ہے۔

"فرنی فرنی می آواز نے جھے میکزین کے خالی ہونے کی فرزی کے خالی ہونے کی فرزی کر دی ۔ میکزین بدل کر میں ڈرائیور کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ قسمت نے ساتھ ویا اور تیسری محولی ڈرائیور کے سر میں ہوست ہوگئی۔ ان کی کار تری طرح لر ایک ہوئے وائیں مڑی اور پھر ایک پھر سے مکرا کرفلا بازیاں کھاتے ہوئے الٹ گئی۔ دوسری گاڈی والوں نے ڈرکرتموڈ اسافا صلہ بوجا یا دیا تھا۔

مثاباش شرول خانا!..... الله داؤد في تحسين آميزنعره بلندكيا-اس كے جرب يردرا بربسي خوف نبيس "سب نیچ جمک جاد ....."میرایرونت چنا کام آ میا تھا۔

کلائن کوف کے برسٹ نے ویڈسکرین کوکر چول میں بدل دیا تھا۔۔۔۔ میراہاتھ جیب بیس ریٹکا اورا مکلے لیجے برسٹ ہوں نے ذرا ساسرا ٹھا برسٹ ہوں نے ذرا ساسرا ٹھا کرسٹا پسفل میرے ہاتھ بیس تھا۔۔۔۔ بیس نے ذرا ساسرا ٹھا کر سامنے دیکھا ایک آ دی کار سے از کر دوڑتا ہوا ہماری طرف آرہا تھا۔۔۔۔۔کلائن کوف اس نے دونوں ہاتھوں بیس خرف آرہا تھا۔۔۔۔۔۔کلائن کوف اس نے دونوں ہاتھوں بیس تھا ی تھی اور دو و فائز کرنے کے لیے تیار تھا۔۔

اگروه قریب پہنچ جاتا تو ہمارا بچنا ناممکن تھا..... ہیں نے ایک دم پسفل سیدھا کیا ، اسکلے کسے ۔زوردار دھا کوں کی آ واز سے کار کا ماحول کو نج اٹھا تھا۔

دونول کولیال آنے والے حملہ آور کی جماتی جن کلی تعمیل ۔ وہ الٹ کر چیچے کرا ..... فائر کرتے ہی جس

"عدنان گاڑی دائیں طرف نیج اتار لو.....

کارسٹارٹ تمی .....عدنان نے جلدی ہے گیر لگایا اور کارروڈ سے بیچا تارلی ....آ کے صاف میدان تھا۔ میں نے ہدایت جاری کی۔" ناک کی سیدھ میں جلتے رہو ....اپنے با کی ہاتھ دیکھو شعیں لنک روڈ نظر آر ہا ہوگا تھوڑ ا آ سے جا کرای لنگ روڈ پر چڑھ جا تا ہے۔"

عدمان نے فقط اثبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ای وفت مخالفین کی جانب سے کولیوں کی ترفر تراہث کی آواز سنائی دی۔انھوں نے ہماری کارکونشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔

''سرھے جلنے کے بجائے کارکوزگ زیگ (لہرا کر) چلاؤ۔''عدنان کو کہہ کر جس پیچھے ان کا جائزہ لینے لگا۔ وہ تین گاڑیوں جس سوار تھے۔ اور تینوں اس وقت ہمارے تعاقب جس جن روڈ چھوڑ کر نیچے اتر آئی تھیں، عدنان کارکوآندمی وطوفان کی طرح لنگ روڈ کی طرف

عدیان نے کارانک روڈ پر پڑھائی اورسیٹر بوھا دی۔ چند کمحول بعد وشمنوں کی دونوں کاریں بھی روڈ پر تحمیں کین اس وقت تک عدنان مزید فاصلہ بڑھانے ميں كامياب موكيا تھا۔ چند فرلانگ دورانك پہاڑى تظرآ ربی تھی جس کے ساتھ ہو کرروڈ یا تیں مزر ہاتھا۔

ميرے ذہن ميں ايك تركيب آئى اور ميں نے فى الفوراس يحمل كرنے كا فيصله كرليا كيونكه اتنا نائم نيس تعا كه من تمام سے مشورہ لے سكتا۔"عدنان! .....سيند تھوڑی اور برسا کی سیکین موڑ مڑتے ہی کارروڈ کے ورمیان میں روک لنی ہے اور جننی جلدی ہو سکے تمام نے الركر پھروں كى آڑ كے لئى ہے۔"

ووتكر .....؟"كالدداؤد في اعتراض كرنا عايا-"اكر مركا وقت كيس ب-" من قطع كلاى كرت

ہوتے بولا اور لالہ داؤونے جیب سادھ لی۔

عدنان نے قل ایکسی کیٹرویا دیا۔موڑ مڑنے سے ملےاس نے ایک دم سیڈ کم کی آور پرموز مزتے بی اس نے کارروڈ کے درمیان کھڑی کی ،روڈ ا تنا کھلانہیں تھا کہ اس کے وائیں وائیں ہے کوئی دوسری گاڑی کراس کر عتى۔ ہم سرعت سے باہر لکلے، خوش ستی سے قریب عل دو تین بدی بدی پتر ملی چٹائیں نظر ہیں۔ میں چھا ۔۔۔۔ ' مجروں کے پیچے لید جاؤ۔''

عدنان نے سائرہ کا بازو پکر ابوا تھا، دولوں بہن بمائی خوفزدونظر آرے تھے۔ہم بمثل بقروں کے بیجے لید یائے تے کہ وشمنوں کی کہلی کار نے زن سے مور کا تا .... مور کا منح وقت اس نے سید کم کرنے کی كوشش فيدى كتمى \_اوروبى مواجيها من في سوط تعا ..... ورائور نے آخری وقت می سٹیرنگ کا مح ہوئے بريك لكانے كى كوش كى ليكن كارايك دھا كے سے عدثان ک کاری وی کی دائیں سائیڈ سے کرائی اور از حکتیاں

كماتى روۋے نيچار كئى۔دوسرى كاروالے نے ايك دم يريك لكا كرشير عمد كانا، كاركارخ باكي جوا اوركارك وائیں سائیڈ عدنان کی کارے تکرائی بھرکارا لٹنے سے نکے من من من موجود آدی جب تک منجلتے میں اور لالہ واؤد ان کے سر پہنچ مجے تھے .... مارے بعل ایک ساتھ کرنے اور کار میں موجود تنوں آدی خون میں نہلا مے تھے۔ آمیں موت کے کھاٹ اتاریخ ہوئے جمیں كوئى بچك تبين ہوئى تھى .....وە جمين قتل كرنے آئے تھے اس لیے ہمارے دلوں میں ان کے لیے ڈرا بھر بھی ترس \*

ان تیوں کی طرف سے بے فکر ہوتے ہی ہم نیچے الى كارى طرف بوجے .....كارش مرف دوآدى تھے، ڈرائیورکی جماتی اسٹیر تک کے دباؤے پیک تی تھی ..... البية على نشست برموجود آدى زنده تعا- ميل نے يعل اس کی طرف سیدها کیا تمر لاله داؤد نے میرے پیعل کی نال نيج جمكات موسي في من سر بلايا ..... ومنیں شرول! ....اس سے تو کافی کھے یو چمنا

ہم نے اے تھے کر باہر تكالا ....اس كا ايك بازو ٹوٹ کیا تھا۔وہ سلسل کراہ رہاتھا۔ گاڑی کے قلاز بایاں کھانے سے دوران اس کی کلائن کوف گاڑی باہر کر گئی

"كيانام بحمارا .....؟" على في ورشت ليج

لاله داؤد جلدی سے بولا۔ "بیس شیر دل! .... يهال بين .... يهال كوئى بحى آسكا ہے۔" "چلو پھر ...." میں نے بغیر کوئی سوال کے معد یار خان کے آوی کو کریان سے پاڑ کر کھڑ اکیا اوراے آگے

وه لز کمرُ اتے ہوئے جل پڑا۔ سائر ہ اور عدیّان پھر

"کال بیک کرلو۔" محراس سے پہلے ہی دوبارہ صمر بارخان کی کال آنے کلی۔

" بی خان بی ....!"اس نے سہے ہوئے کہے میں کال انٹینڈی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کرلاؤڈ سپیکر کا بٹن آن کر دیا۔ دوسری طرف سے صدیار خان کی مکروہ آواز ہماری ساعتوں میں زہر کھولنے کئی .....

" یا مین خان! .....کال کیوں نہیں اٹینڈ کررہے؟"
" خان تی! .....فائرنگ کے شور شراب میں موہائل فون کی منٹی میں سائی نہیں دی۔"
موہائل فون کی منٹی می سنائی نہیں دی۔"
" کیا ہوا ان خزیر کے خموں کا؟"

"فان جی! ..... تمام کو پکر لیا ہے .... البت جاری دوکاریں جاہ ہوگئی بیں اور ان بی موجود تمام آ دمی مر محے ہیں۔"

"کوئی بات نہیں ..... زندگی، موت تو رشنی کا تمریب کو رشنی کا تمریب "معریار خان کے لیج میں اپنے آ دمیوں کی موت کے مروت کے کیے میں اپنے آ دمیوں کی موت کے تم سے زیادہ دشنوں کی کرفتاری کی خوشی کا عضر پایا جا تا تھا۔" یہ بتاؤ کہ وہ تمام تیج کے ہیں؟"

یا بین نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں نے تین الکیاں اٹھادیں دہ جلدی سے بولا۔ میں نے تین الکیاں اٹھان جی! ....ان میں سے بھی تین نے

ین "لزگی زنده ہے؟" وومری جانب کی دیکر ماتھا میں زنفی م

وه میری جانب بی دیکیدر با تھا..... میں نے تنی میں ر ملادیا۔

سر ہلا دیا۔ ''نہیں خان جی!....وہ ماری می ہے.....' ''کوئی ہات نہیں ..... تم ان تینوں کو گاؤں والی جو ملی میں پہنچادو۔''

لالدداؤد نے کہا۔ 'واپس پٹاور۔' اور عدنان نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کارواپس کی راوپر ڈال دی۔ اچا تک کارواپس کی راوپر ڈال دی۔ اچا تک کار کی اندرونی فضاموبائل فون کی رنگ ٹون سے اچا تک کار کی اندرونی فضاموبائل فون نے رہاتھا۔ ''کونج آخی۔ قیدی کاموبائل فون نے رہاتھا۔

مل نے اسے شوکا دیا۔"چیک کروس کا فون سے"

وه كراج موت جيب سے موبائل فون تكالے

ں۔ ''خ .....خان صاحب کا ہے؟''ووہ کلاتے ہوئے ولا۔

خان صاحب سے اس کی مراد یقیناً صدیارخان پائے ہیں۔

"کال اندند کرو ..... اور اسے بناؤ تو نے جمیں کرفار کر لیا ہے .... اسے اپنی جاہ ہونے والی دونوں کاروں کا بھی بنا دیا .... کہنا کہ مرف تمماری کار بھی کاروں کا بھی بنا دیا .... کہنا کہ مرف تمماری کار بھی ہے۔ اور خبر دار اگر اسے اصل بات بنانے کی کوشش کی ، یعنین مانو جمارا ساتھ دے کری آئی جان بچا کے ہو۔ "

ے پہلے داؤد کے آدمیوں نے ہمیں جوائن کر لیا تھا۔ قدى كوائ آديوں كے والے كر كے وہ دو بارہ يرے پاس آ بینا۔ رات کے نو نج رو تھے جب ہم کمر پہنے۔ مہانوں کو جرے میں بٹھا کر میں عدنان اور سائرہ کو لے كرهم كى طرف بوها، اباجان نماز يوه كرسونے كى تيارى كررب تق جيد كوكرفوى على المع-"شيرول فانا!.....تم كسونت كنيج؟" "اہمی، بایا جان! ....مرے ساتھ مہمان مجی ہیں۔"میں نے عدمان اور ساڑہ کو آھے بوجے کا موقع

"عرمان بينا!..... "بإمان عرمان كو آواز وك رے منے کدان کی تظرسائرہ پر پڑی۔ "اوامارا بي آيا إ ا ..... الماجان فرط مرتو ي المدكرسائره كاطرف يزع ادراس كرسري باتحد كمح موئے پیٹالی کوچوم لیا۔

"كيا إلاالمياسي؟" "باباجان! ....زه پختو کے خبرے کولے م-" (باباجان من پشتو مي بات كرسكتي مول) اس کی پشتواتی ساف اور فکفته تھی کہ میں بیان جیس كرسكما \_ بابا مان مى دىك روك تنے\_ " آخر بنی کی ہے۔ 'ایا جان فرسے بولے۔ ای وقت زرغونہ اور مہرجان بایا جان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اور بابا جان فخر ہے سائرہ کا تعارف كانے كے براما جان جي و بي الله كي ميں۔ عوروں کوآپی میں مفتلوک تا چیوز کر میں نے بایا

"جرنے على اورمهمان مجى بيٹے ہيں۔" بابا جان نے کہا۔" چلوائمی کے پاس مطع میں۔اور مبردل خان تم جلدی ہے مرقی ذیج کردومیمانوں نے کھانا

یا مین نے کہا۔" ٹھیک ہے خان بی۔"اور معدیار خان نے رابطمنقطع کردیا۔ "تم نے خود کو زندہ رہنے کا حق دار تغبرا لیا ے۔ "میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے کہا۔ "أب كيااراده ٢٠٠٠ داؤدلاله نے يوجيا بغيركى مشورے كے سارے مجعے كما تذريحے كے

''باباجان کے پاس چلتے ہیں ۔۔۔۔۔سائرہ کو دہیں چھوڑیں کے، اور تیاری کر کے معمد بارخان کی حویلی پر ہلہ

"مطلب میں اپنے آ دمیوں کو دہیں بلالوں؟" میں نے یو جہا۔" کتنے آدی ہوں گے آپ کے یاس؟"

"جارتو آج چل ہے .... باق دس ہو جائیں مے " '' ٹھیک ہے انھیں کال کر کے بتا دو۔۔۔۔' اور داؤر لالہ موبائل فون تکال کر اپنے آ دمیوں کو کال کرنے لگا۔ عدمان نے بوچھا۔۔۔۔۔ مدمان نے بوچھا۔۔۔۔۔ '' میں بھی ابو جان کو کہہ کر اپنے آدی بلوا لیتا موں؟''

من تے جوایا کیا۔ "منیس .....وولید ہوجائیں کے۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے .....داود لالد کے دس آدمیوں کے علاوہ تمن آدی ہم خود ہیں .....مبردل خان مجی ہے اور ضرورت پڑی تو چدآ دی گاؤں سے لیس

داؤد لالدكال منقطع كرتے ہوئے يولا۔" حمياره جان اورمبردل كوكها ..... "」とひてまれいかできている」 الله المالية المالية المالية یاور کراس کرتے می عدمان نے کار مارے مرس کے رہے پر ڈال دی ..... بٹاور کی مدودے تکلے مجمل کھانا ہوگا؟"،

مبردل خان کوضرورساتھ لے جائیں ہے۔" باباجان نے افردہ کیج میں کہا۔" می کہتے ہوئے یار! ....ایے موقع پر تو ہم بوڑھے بوجد ہی بن جاتے ور ری"

داؤد لالدنے جلدی سے بات سنبالی۔ ' جہیں چیا جان! .....گر کی دیکہ بھال کے لیے بھی تو کوئی موجود ہونا

چاہے۔ "بیر بھی خوب کی۔"بایاجان بچے تو نہیں تنے کہ

لالہ داؤد کی سلی کونہ مجھ پاتے۔ "شیر دل خانا! ..... کھانے کا پتا کرو مزید کتنی در

مل اثبات من سر بلاتے ہوئے کمرا ہو کیا۔ جرے کے دروازے تک بی پہنچا تھا کہ یا بین کا موبائل بح لگاء مدیار خان کی کال می ۔ میں جلدی سے والی مر ااور ياعن كوكها\_

"مدياري كال بحسده ودريبون كابو يتعيرتنا دینا کارخراب می ۔" یہ کہ کریس نے موبائل فون اس کی جانب بردهایا۔موہائل فون کی منٹی بجنا بند ہوگئی تھی بھر بھے معلوم تقا كمصر يارخان نے دوبارہ كال كرتى تعى ،اورميرا اعدازه مح عابت مواءمو بائل نون دوباره بجنے لگا۔ " تی خان تی! .....؟" یا مین نے کال اثینڈ کرتے ى خود بخور سيكر بحى آن كرويا تعاـ

"يامن خان!.... تم الجمي تكرفيس ينجع؟" "خان صاحب! .... مي دهمنول كي كاري عي اقعیں لار ہا ہوں، لیکن کار کی حالت کوئی اتنی بہتر نہیں ہے كهين رفآر بوحاسكون"

"مماري اين كازيال كهال بين؟"مد يارخان نے عصیلے انداز میں یو جما۔ " بماري دوكارين قوالت كي تحيل ادران عن موجود كونى بھى آوى بيس بيا ..... فصير بيس آكريس فے اپنى كار

على نے سراتے ہوئے کیا۔"ایک مرفی سے کام حبين حطي كاباباجان-" " تین ، جارمرغیاں ذیح کر لے بار! .....مرغیوں

"قریا پندرہ آدی ہوں کے۔"میں نے مہردل خان کومبمانوں کی تعداد بتائی اور باباجان کے همراه حجرے کی طرف بوه میا ....عدنان بحی بهار برساته تما۔

تمام سےمصافح كركے باباجان بيش محے للالدداؤد تے باباجان کوساری بات تعمیل سے بتائی، میرے كارنامے ك كريا باجان كاسين فخرے چوڑ اموكيا تھا..... وہ یقینا اول دن ہے مجھے ایہائی دیکھنے کے خواہشمند

"تواب كياكرة كااراده ٢٠٠٠ لالدداؤدك بات حتم ہوتے بی باباجان منتقر ہوئے۔

اس نے جواب دیا۔ "شیر دل کا کہنا ہے کہ صدیار خان کو مزید مهلت نه دی جائے، ورنه اس کی جارحیت جاری رہے کی اور کسی بھی وفت وہ جمیں نقصان پہنچانے مل کامیاب ہوسکتا ہے؟"

" كويا بيرة دى اى معمد كے لئے ساتھ لائے

"جي چيا جان- "لالدداد دخفراً بولا-باباجان نے بوچھا۔ "بدیات کنفرم ہے کہ وہ اپنی كاون والى وى على على على "جي بان! ....اس كى ايخ آدى سے اى موضوع يريات موجى ہے۔ الله داؤد نے قيدى كى جانب اشاره كر كے كھا۔ لالدوا و ك آدميوں نے قيدى كے معزوب بازوے كير البيث كراس كى كرون سے انكاديا تھا۔ " تھیک ہے س وقت اس کی طرف جانا ہے؟

.. مردل خان اور ش محی ساتھ چلیں ہے۔" " يجاجان! ..... آپ كي تو بالكل ضرورت تبين البيته

باور کی فانے سے باہر تکلتے ہوئے ہو چھا۔ ود كبيل نبيل ..... تم اينا كام كرو-"ا ع جعز كما موا میں کرے میں مس کیا، کلاش کوف سنبال کر میں باہر لکلا تووہ منہ بنائے باور چی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے قریب جاکر اس کی ناک کی پھنگ مروزی اور بینتے ہوئے بولا۔" کریا! ..... ہم بس تموزی وريس والس آجائيس ك\_تم الى بعالى كاخيال ركمنا-" "درسیس موں تمماری کریا۔"وہ والیس باور کی خانے میں مس کئی اور میں ہنتا ہواای جان کے کمرے کی طرف برده كيا- سائره اور اى جان كب شب يس معردف ميں۔

"ای جان! ..... ہم ذرا کام کے لیے جا رہے ہیں ..... کھا ٹاوالیسی پر کھا تیں گے۔" ای جان معنی خیر مسکرایت سے بولیں۔" پہلے بھی الى بات بتائے كے ليے تم ميرے كرے على تيس

"وه ش..... بس يوني چلا آيا-"سائره كومسكراتا وعيدكر مس يوهلا كيانتما\_

"اجهاتم فكرنه كرو ..... من بهو كاخيال ركمون کی۔ ای جان نے کہااورسائرہ حیاے لال ہوگئ، جبکہ س بھی جلدی سے باہر آ حمیا ور شدای جان کے حملے جاری

مهردل خان مجھ سے مہلے جرے کی طرف بوھ کیا تھا۔ میں جرے میں داخل ہوا تمام جائے کے لیے تیار ہو

معر بارخان کوئی تر لقر جیس تعار اس کوختم کرنے " كھانے كا ٹائم بيس ہے، واليس يركمانا كمائيس كے لئے بيس زندكى اورموت كامعرك إن تقااور بم اس ユニュニュ (الكے ماوآخرى قبط لما حقد قرمائي)

وشمنوں کی کارے محرادی متی ۔ کواس طرح میری کار بھی نوٹ چوٹ کا شکار ہوئی محرای دجہ سے انعیں پکڑنے میں كامياب موا مول .....ان كى كاركا زياده نقصان جيس موا تماس کے انمی کی کاراستعال کرنی پڑی۔"

" مجمع پہلے بیمسکلہ بنادیتے ..... میں دوسری کارجیج

"اس وقت تو تعیک چل ری تعمی..... پیثاور عبور كرنے كے بعدمكله دين كى ..... من نے سوچا كہ چمونا موٹا مسلہ ہے بھی جا کیں مے ....اس وجہ سے آپ کو زهمت جيس دي-"

"اجمااب كمال ينج محة مو؟" عل نے اے اشارے سے بتایا کرمیرے کا دی کا تام يتاد ہے۔

اس نے جلدی سے کہا۔"اس وقت ہم ولاور خان كل ويتي والي إلى "

"اس کا مطلب ہے آدھے کھنے تک ماؤ سرج"

" تى خان كى! ..... " يا من نے اثبات مى جواب

و ۔ ۔ ۔ من کے ہے، علی انتظار کررہا ہوں۔ " کہ کر صد بارخان نے رابط منقطع کردیا۔

معين مهرول خان كوبلالون ..... كمانا بشرط زعركى واليي يركمانا كما كي مح-" بن جرب عن كل كركمرك

" بس دس منت تک کمانالا رما ہوں۔" مجھے د کھیتے ى مېرول خان يولا\_

ع ..... في الحال تم الي كن افعاد كمين جانا ہے۔"اے كركن اليع كر ساك المرف يوه كيا-

"بميا! .....كيال جا رب بي؟ "زرفونه نے

## dissemiles.



# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



كى حاليت برآنے والے دن كے ساتھ بكرلى جاری تھی اور میرے دل پر ہوجھ سا آپڑا تھا۔ ایک دن میں نے کلد یہ ے ملاقات کے دوران کہا کہ تم نوتن کی گرتی جسمانی صحت اور دونی کیفیت پر خصوصی توجدد ہے کر کسی ماہر ڈ اکٹر کود کھالا ؤ۔

"يارستار! دهوننداورمريال دونول كاعلم كبتاب كماس كے وجود برلكمونا مى كى كندى كلوق كا غلبے - كلدىپ نے کھا۔" اور بیفلباس پرآئندہ جوماہ تک اثر اندازر ہےگا۔ ومونتداس كااسي عمليات عاور كررباب"- مراس نے ذراج مجكتے موسے كيا۔ "بس يار او نونن سے چند لمح يا تيس كر کے اس کا من بہلا دیا کر۔ یہ بات بے فیک ایک بھائی ہونے کے ناطے ڈوب مرنے کے برابر ہے لیکن میں مجبوراً يدسب وكماس كي خوشي اور صحت كے لئے كيدر بابوں اوراس كے لئے جھے اپی غيرت كو كلنار ان ہے"۔

"ميں اے دحونند اور مريال كے علاوہ كى قابل واکثر کو محل ما عام ہے "۔ ویانے کلدیپ کومشور ہویا۔ "إلى ، أو مح كمتى ب- بل آج عى الم مشهور ڈاکٹر پرتھوج کے پاس لے کر جاؤں گا''۔کلدیپ نے ويهاسا أتفاق كرتم موت كها-

"ديرا بماني! آپ اس كاخاص خيال ركماكرين" مس نے اس سے کہا۔

"ارے میں بی اس حو لی میں اس کی دوا دارو کا خیال رهتی مول "رویائے تیز کی میل کھا۔" ورشداری ساس ماں کوتو بلیوں کی طرح سات محر پرنے اور ہم غریوں کانداق اڑائے کے سواکوئی اور کام بی جیس ہے"۔ "و يها بيو كيا بكواس ما تك رسى يه؟" كلد ي نے سرخ تا ہوں ہے دیکھتے ہوئے کیا۔" خردار مرے -"Korikis"-

"ارے بے وقوف اپنی کمروالی کے ساتھ ایسا بخت برتاؤمين كرناط بي - من في ال مجمايا-

ای دوران حویلی کے اندر کئی عجیب وفریب ما قابل یقین پُراسرار مافوق انعقل واقعات زُونما ہونے کیے تھے۔ ایک ون می کے وقت حو کی کی حیست پرخون کے بوے بوے جینے نظرآئے جومنٹول میں عائب ہو گئے اور پھر شام کے وقت ان بی چمینوں کی جگہ آگ کے ضعلے ابجرے اور وہ بھی بڑی جلدی حلیل ہو سے۔ مانانے بتایا كهاس في حيت يرايك جموف قد والى الى يدهيا كو ديكما تعاجوات إني جانب بلاربي مي-

ووسراوا قعدىيهوا كمايك دن سنتو تانى في بازار تشميري سرخ سيب منكوا كے الماري مي ر محے اور جب الماري كو كھولاتو اس ش سے مرف دو امرود لكلے۔ حو يلي كتام باى يه مظرد كي كرمششدرره محد

وحوننداورمريال نے لالہ حی کو ہتلا يا كہ بيسب چھ رسونی میں موجود پر اسرار بچہ کررہا ہے۔ بقول اُن کے بیا بدی و مید سم کی محلوق ہے جو کہان کے مل سے چند محوں کے لئے عائب ہوجانی ہاور جب ان کے مل کی طاقت می ذرای کی آئی ہے وہ موقع یا کردوبارہ آ جاتا ہے۔ ادھر نوتن کی طبیعت جب دن بدن کرنے لکی اور وہ كافى تدهال موكى توجى اوركلديب اسے شركے مشہور ڈاکٹر بر تھوی ال کے ماس کے گئے۔

وہاں ڈاکٹر نے اس کے چند ضروری لیبارٹری غیبٹ کئے۔ان نیسٹوں کی روشی میں ڈاکٹر پرتموی نے نوتن كرد ماغ كيسكرنے كي تفيس كى -اى نے بتلاياك مرینے کے دماغ میں کھانے جرافیم دارد ہو یکے ہیں جو نے سرخ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔" خبردار میرے اس کے دماغ کے خلیوں پر جملہ آور ہو کر مظلوج کر رہے سامنے میری ماتا کے لئے کوئی ممتاخی کا لفظ مندے نکالاتو ہیں۔ نیز اس نے نوتن کے پھیپردوں میں انفیکھن کی بھی تتغیم کے۔ تاہم اس نے نوٹن کی چند دوائیاں تبدیل كرت ہوئے بيد بات زوروے كر كى كدمر يعندكوزياده

ے زیادہ تغریج فراہم کریں اور اس کوخوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔

کلدیپ ڈاکٹر کی یہ پریٹان کن تشخیص من کرروئے لگا۔ اس نے وہیں پرروتے ہوئے مجھے کہا۔"یار باسو! بھوان کے واسطے میری دوئی کاحق ادا کر دے۔ میری مرتی بہن کوچند لمح کی ایک خوشی دے دیا کر"۔

"شی نوتن کوائی محبت اور خلوص کا یقین دلاتا تو رہتا ہول"۔ میں نے کلدیپ سے کہا۔" میرے مال باپ نے نوتن کے سامنے میرے لئے اس کا رشتہ بھی مانگا تھا تا کہاسے یقین ہوجائے۔ابتم ہی کہواوراس سے زیادہ کیا کرسکتا ہوں"۔

"يار! تم نے اتا كھ كركے عارب يربوار ير احمان کیا ہے"۔کلدیپ نے کہا۔" تم میرے مرف بجین کے دوست بی بیس ہو بلکہ ہمارے پر کھول سے بیہ دوی چلتی آ ربی ہاور دوسرے پروی کی حیثیت ہے جی مارا يداح ب- تم ع يرى يداخدعا بكرتم مريد قریب ہوجاؤ کہتماری اس سے شادی ہوچی ہے،اس پر بيظام كرو .... ميرانيس خيال كماس في مزيد جينا بي "كلديب ترادماع لو خراب ميس موكيا ي؟" من نے ملتے کیج میں کیا۔" جھے و شک بے وتن کے سكرت دماغ كى طرح تيرادماغ بمي مقلوح موف لكا ے۔ و نے اتی یوی بات اس طرح آرام سے کہددی ميے تم كوكرة و فالود و كھاتے جليں " من نے خود ير قابويا الحل ساس ككنوس يرباتهد كمة موع كها" يارا مرے کندھوں پر اپنی دوئی کے مان کا اتنا ہو جد ڈالو جتنا كه يس سيدسكون - ميراخيال باس سلسله كواى مدتك -"- 74.2 5 - 3 my - 2 5 47 -"-ام فوتن كودو على لية ي لالدجى تے ایا كوجب حو ملى كى دكاتوں كے سودے كاذكركياتوابائة سريب ليار

"ارے کمبخت عقل سے پیدل بزدل انسان میہ تو نے اپنے پیروں میں کس کے کہنے پرادر کیوں کلہاڑی مار لی ہے؟"ایائے ضعے بحرے لہجے میں پوچھا۔ لی ہے؟"ایائے ضعے بحرے لہجے میں پوچھا۔

"مت ادرمبرے کام لے یاد!" اہانے جذبات میں اس کو گلے لگا کر کہا۔ "لالہ! و اپنی ہے وقوئی اور کھیراہٹ جی اشاکام خراب کر چکاہ کہ اب اس کوسلجھانا میں نظر میں آتا ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے آگر مع مکن نظر میں آتا ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے آگر مع مکود لئے ہیں۔ ایمانہ ہو کہ و چار بائی ہے لگ جائے اس محر تر تیرے ساتھ تیراسارا پر بوار بھی مرے گا۔ تجے مبر مرات تیرے ساتھ کی مرات تیرے ساتھ کی اس موات کہ میں اور مولدر سکھ نے تیرے ساتھ کی اور مولدر سکھ کے کو میں میں دھکادے دیا ہے "۔ بھے کنویں میں دھکادے دیا ہے "۔ بھے کھی نویں میں دھکادے دیا ہے "۔ بھے کھی نویں میں دھکادے دیا ہے گارے اس سودے کے ذمہ دار نہیں ہیں "۔ لالہ نے ابا ہے کہا۔" جمعے کمیش نے مع

بمى كياتما كه بس اين نصل برايك بارنظر اني كرول ليك میں اس کے منع کرنے کے باوجوداے مکجال کے پاس -"252

دوروز بعد مکتبال نے لالہ کوسودے کے بقایار و پے ويخاوراس سے دجشرى آفس ميں جاكردكانوں كى خريدو فروخت کے تمام قانونی لواز مات پورے کروادیے۔اس سارمے کام میں مولدر سنگھاور ایک اور بندہ لالہ کے ساتھ رہاتا ہم ملیش اس کے ساتھ نہ گیا۔

عجال ہے ڈیل کے مطابق اے ویل کے بجيواز ك مدياش كاراستدديا جائے گا۔

اب حویلی کا ایک باز وکٹ چکا تھا۔ بعنی پکل د کا توں كاما لك عجال اوراويرى ربائش كاما لك لالدكيدارناته-ابائے لالہ جی کومشورہ دیا تھا کہ وہ اگر حویلی کی تمام وكائيس فروخت كرفے كا اراده ركمتا بى بي آو أے حفظ بالقدم كي تحت كم ازكم جارفرنث والى دكانيس كلديب اور مانا كے كاروبار كے لئے روك لنى جا ہے ليكن لالدكويفين تھا کہاس کی دسترس سے تمام دکا نیس مع حویلی کی او پری ر ہائش تکل جائے گی۔ لبدا اس نے ایا کی اس تجویز کو

تظرا عدازكرديا تغا-و کانوں کی رجشری کروا کے تیسرے روز علمال ائے ساتھ 5 جیپوں میں سوار کم از کم 50 کے قریب این وعدے، بندوق بردار خندوں کو لے کر آیا۔ غندوں کے باتعوں میں لمبی لمبی زبانوں والے بانعے خونخوار کوں کی رساں تھامی ہوئی معیں۔ان بدمعاشوں کے بچوم کود کھے کر سارے کا بک و کا ندارد کا توں سے بابرنگل کرد میمنے لکے کجال حو لی کی ہر دکان میں باری باری کیا اور سددكا عدارول كويتلايا كريس في يتمام دكا عمل الالدحي ے خرید لی ہیں اب ان کا واحد ما لک ہوں۔ البدائم سب ا کے چھروز علی بیدکا غیل خالی کرددورنہ تمہارے ماس کو اسيخ كتول كالوالد بنادول كا-

" بيسراسر بدمعاشى ب"-سبدكا ندارول يس س محام نے مت كر كے مدائے احتجاج كى تو نكتمال نے ايك زوردار معیراس کے گال پر مارا اور اے کر بیان سے بکر کر منینا موا دکان سے نکال کر زمین پر کرایا اور پھر ایک بدمعاش كر اته من من سخم سئة كوچنكى بجاششكارا ـ بدمعاش نے سے کی رسی کوؤمیل دی۔ کتا بھل کی رفتار کی مانندز مین بر حرے جام کے پاس پہنچا اس نے اس فریب کی دائیں تا مک کواینے تو سیلے خونخوار دانوں سے پکڑ کر معبنصور ڈالا۔ عجهال في چندو فرابردار بدمعاشون كوظم ديا كداس كتاخ کے دونوں ہاتھوں کواتنا نکارہ کردو کہ سیائے گا کھوں کی شیو، عامت كرنے كے قابل ندر ب-الغرض علجال كے غندوں نے تیام کی لاٹھیوں، ڈیڈوں، لاتوں سے اتنی در گھت کی کہوہ بجارہ نیم مراہو کیا۔اس کے بعد تکھال حو ملی کے تمام کرایہ وارول پرچلاتے ہوئے دھاڑا۔

"تم میں ہے اور کسی کواعتراض ہے؟" کلجال نے حرج دارة واز ش تمام د كاندارول كو خاطب كرتے ہوئے ہو جما۔ کوئی نہ بولاتواس نے کہا۔ "مم لوگوں نے اگر میری بات ندمانی تو یا در کموتمبارااس سے مجی برا حال کروں گا اور تم نے جہاں مرمنی تھانے ، کچبری جاتا ہے جلے جاؤلیکن مہیں ہر قبت پرجووفت میں نے دیا ہے،اس وقت میں بدد کا نیس خالی کرتی ہوں گی"۔

"ليكن ان كا ما لك تولاله جي ہے"۔ ايك دكا تدار نے جذبات میں آ مے بور کرکھاتو کھیال نے اے اے قریب بلا کرایک زوردار تعیراس کے مند پر مارا۔ اس کا ہونٹ بیٹ کیااورخون بہنے لگا۔

"آئیس کمول کراس کاغذ کود کمیلو" ۔ تکعمال نے وكالول كى خريد كالسامي بييروكمات بوئ كها-"يى نے لالہ تی سے بدو کا نیس خرید لی ہیں اور اب میں ان کا

اس کے بعد کمی کو یو لنے کی جرأت نہ ہوئی۔ علمال

دہشت پھیلا کرچلا حمیا۔اس کے جانے کے بعد حویل کے تمام كرايد وار اور ان كے ساتھ اردگرد كے چند بمدرد كاروبارى لوك اكتفے بوكر شورشراب كرتے ہوئے لالديى کے پاس پہنچے انہوں نے اس سے یو چھا کہ اس نے واقعی حویلی کی تمام د کا نیں عجبال کے ہاتھوں فروخت کردی ہیں تولالہ جی نے ان کے اس سوال کی تقدیق کرتے ہوئے البات مل كردن بلات موئ كها-"بال"-

" پر کیول؟" تین چار کراید دارول نے بیک آواز

"وه اس لئے كه تم لوگ جمع كرايد دينے ميں انتهائي كمينے بن كامظاہر وكرتے تھے"۔لالہ جی نے كہا۔"ميري تم سے کرایہ لینے کے معاملہ میں جو تیاں بی جاتی تھیں اور سب ہے پڑھ کریے کہ میں ان دکانوں کا ہا لک تھا۔ میں جاہے انہیں فروخت کروں یا بھاڑ میں جمونکوں تم کون موتے مولو حصے دالے؟"

\*\* میکن ان و کا نوں کے ما لک تو محتکر دیال اور ہیلتھ ڈیمار شنٹ والے بھی ہیں''۔ ایک دکا ندارنے یہ بات کی۔لالہ جی نے جوابا انہیں کہا کہ امھی ان کی ملکیت کے دعویٰ کا کیس ہائی کورث على لنگ رہا ہے فى الحال مالك

"لالداكر ونے بيروكانيں فروخت كرنى بى ميس تو ان برخر بداری کا سب سے پہلائق مارا تھا"۔ایک دل جلے دکا ندار نے کہا۔ ''بیٹو نے ہم پر انتہائی ظلم کیا ہے۔ معکوان تو مجھے مالیکن اس سے پہلے ہم مجھے سکون سے اس حویلی کی دکانوں کی فروختی ہے حاصل شدہ رقم کوہمنم مبیں کرنے دیں گے'۔

استے میں مکیش اینے دونوں جوان بیٹوں کے ساتھ آ سمیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں اڑائی والے بیش کو کے لکے وُندُ عِلمَامِ رَجَ تِي -

مم كرو" \_ جونا نے انتهائى بدمعاشى سے آسسى تكالتے ہوئے کہا۔" تم نے ان دکانوں کے معاملہ میں جوسوالات یو جینے ہیں دوئم نکتہال سے پوچھو۔ وہ تمہاری دکا نوں کا نیا

" بم سب وفد کی صورت میں کورٹ جا تیں سے"۔ د کا نداروں نے کہا۔

"اجماتو جاؤتم لوگ يهال اينا وقت ضائع كرنے كراته ماراد ماغ كول جاث رج مؤا- يونم في وعدا

سنق تائی کمرے میں شورشرابین کروہاں آسمی تھی اورساری باغس سن ربی می-

" اے رام میں بیکیاس رہی ہوں"۔ تالی نے سینہ كولى كرت موع كهار"لالهم في تمام دكانون كاسودا تسی خندے کے ہاتھوں کر دیا۔ بدتو نے اتنا بردانیائے كوں كيا؟" كم اس نے مكيش كو خونخوار تظروں سے محورتے ہوئے کہا۔"میرا دل کبتا ہے کہ بیاس نامراد ملیش کا کیاد حرابوگا"۔

"سمة عن تي ميراان د كانوں كى فروختگى بيس كوئى ليه تا دینا میں ہے اسلیش نے وضاحت کی۔ ''آپ خواہ کواہ جھ برفک کردہی ہیں"۔

"ا بي بكوال بند كرخبيث تحشيا انسان!" تا كي سنتو نے آ ہے ۔ ہاہر ہوتے ہوئے کہا۔

'مئو اندر جا''۔ لالہ جی نے اسے جماڑا کیکن وہ سلسل مكيش اور لاله جي كوكوسيني ويي ربى ـ حویلی کی مخلی منزل کا آگلن د کا نداروں کی بک بک

اورسنتو تائی کے واویلائے مجھلی منڈی کا منظر پیش کررہا

بالآخرلاله شديدغص بس اي كرى سے المحرسنة كو زیردی وظیل کراندر کمرے میں لے کیا۔ جبکہ جونا، یونم تے تمام دکا تداروں کوڈراد حمکا کروہاں سے بھگادیا۔

·2015@R\_\_\_\_\_\_ 134 \_\_\_\_\_ آپ کا برخوردار کلدیپ ای ماری بنی کے عشق میں سملے جار ہاتھا اور آپ لوگ ہی و بہا ہے اس کا ہاتھ ما تلنے آئے

ميش كي يد يحى بات من كرمائي سنة اور بعرك أهى اوراول فول تلفي على-

تموزي دير بعدايا ادرامال شورشرابه س كرحو للي مينج تو سنتو تائی نے البیں بھی آڑے ہاتھوں کیتے ہوئے دشنام انگیزی کرنی شروع کردی-

" لكما إلى كوعظيم بعائى في محى حويلى كى وكاتيس فرو دنت کرنے کے لئے اکسایا ہوگا"۔ تائی سنتونے ان کو مى لىيد من ليت موت كها-

" لكنا بسنة! تيراد ماغ عل ميا ب - امال في بعنا كركها-"جم تو تيرے خرخوان بين اور مدردي ركمنے والے پڑوی ہیں"۔

"مجاد جيد! التي تعنول زبان كولگام دے"۔ ايا اين غصہ پر قابونہ یا سکے اور پھر لالہ جی کو مخاطب کر کے کہنے کے۔"لالہ تیری حویلی میں ایک چڑیل موجود تبیں ہے بلکہ - Ut U 70

" السعيم و مح كبتائ - الاله تي ايا كى بال مي ہاں ملاتے ہوئے کہا۔''اس مینی کی زبان درازی اور یخ و الكارف ميرى يريشانول مس كى كنااضا فدكرويا ہے"۔ "لاله بير وقي آئي راه من اور مصيبتول كے پھر ا تفے کر لئے ہیں'۔ ابانے لالدجی سے کہا۔

" بنیں عظیم! میراخیال ہے کہ بیل نے جو پھی کیا ب مجمع وای کچوکرنا جائے تھا''۔لالہ جی نے ہٹ وحری

"ارے بے وقوف! مجم عدالتی تعلے کا انظار کرنا ط بختا"-ابانے غصر ملتے ہوئے لالدجی سے کہا-ا ہوسکتا ہے تیری اس معاملہ میں کوئی معجزاتی بجت ہو حالي"\_ ای دوران کلد یم بھی سنتو تائی کی آواز میں ہم آواز ہوکر بڑے گیا فی والے انداز میں لالہ جی سے حویل ک د کانوں کی فروختی سے بارے میں اڑنے لگا۔

" پاجى آپ نے مر ساور مانا كے معتبل پرلات ماردى ہے '-اس فياب حكا-" آپ كوم ازم حويلى كي آ دهي وكاليس اين ياس رهمني جاسيس مين ".

لاله جي نے اسے كئي بار خاموش رہنے كى تعبيه كى تمر وہ جب زیادہ بی چلانے اور حستاخی کرنے لگا تو لالہ نے جمنجلا كرايك زوردار تميراس ككال يرجز ديا۔ ديا روتے ہوئے باپ بنے کے درمیان آئی اور اس نے كلديب كو مجموزت ، ممينة بوئ كها-"مائے کرے میں جاؤ"۔

" پہاتی نے ہم دونوں بھائیوں کے مستعل پر لات ماروی ہے'۔ کلدیہ نے چلاتے ہوئے کیا۔''یہ باپ ہے یا وحمن؟" و بیااے بوی مشکل سے تعبیت کر کمرے

"مجنواتم میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ" \_سنتو تائی نے میش اور اس کے دونوں بیوں بر چلاتے ہوئے کہا۔" تم بھی اس حو کی کی بربادی میں برابر کے ٹریک ہو'۔

"سرحن جي! آپ اينه و ماغ کوشندُا کري" ـ مكيش نے اسے مجماتے ہوئے كہا۔"جميل كوں اس حویلی کی برباوی کا ذمہ دار مغیرار بی ہیں۔ دکا نیس لالہ تی نے ایل مرضی سے فروقت کی ہیں"۔

"نہ جانے امارے کہاں سے نعیب مجوث منے "۔ اب تائی سنتو نے تو یوں کا رخ دیا کی طرف كرتے ہوئے كيا۔" يم بخت كورى چڑى والى تحوست مارى مارے سے کہاں ے لگ کی"۔

"معاف كرناسم من حي إ" كميش نے كرواجواب رہے ہوئے کیا۔"ہم آپ کے متع دیں لگے تھے۔وو الجمى لاله جي اورابا كے درميان بيديا تيس جاري ميس کہای دوران حویلی کے اندر سے سنتو تائی کی ایک بار پھر چلانے کی آوازیں آنے لکیس-

"نكل يهال سےدفع مؤ"-تاكىسنتود يار چلارى مى - "بيسب كه تيرے باپ كى دجدے مواع"-" ال حى! ميرا آپ كى دكانيں بكنے ميں كيا دوش

ے؟" ویہانے کہا۔" جھے کلدیپ کمرے قدم نکالنے کو مرج كا تو ميس جاؤل كى \_ بحكوان كے واسطے اس حو يلى كى بدسکونی بیں اس طرح اضافہ نہ کریں''۔

"يرآب كيا كهدرى بي ماتا جي!"كلديب في مال کے آگے کو اہوکر کہا۔ ''نہیں ما تا جی او بیامیری پنی ہے میں کسی قبت پراس کوع ملی سے باہر زلتا ہوائیس دیکھ

'میرے مندلگتا ہے ناخلف!'' تائی سنتونے غصے ے كانبيتے ہوئے كہا۔ "كو اسے باكا بھى كستاخ باور ميرا بھي۔ جس اس هموبي آسيب زده جادوكرتي كي محكل اہے کر میں ہیں ویکمنا جاتی '۔

ووسيس ميس و يها بماني كسي صورت مي اس حويلي ے بیں جا س کی ول اشا۔ "ماتا جي! آپ ان كوخواه مخواه اس حويلي كي دكانوں كي فروهمي كادوشي عبراري ال

وو موجعی این کلموبی بھانی کے کیت گار ہائے۔ "و يبا بعاني كلموى تبين" \_ مانات كها-اس حو يلى كى رونق اورخوبصور لي بي "-

سنوتائی نے ایے پیرے جوتی اتاری اوراے مانا کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔" اٹی بھائی کے تکے سور اے وقع ہوجا یہاں ہے ۔

"ماتا جي الت عي آپ نے ماتا ہونے كے ناطه مجعينون اور كلديب كواتنا بيارتيس دياجتنا ديها بماني نے ہم ب كوديا بي " مانا كہنے سے بازندآيا۔

اسی دوران نوتن بھی غنودگی کے عالم میں وہاں آ

"ماتا جي! مانا مح كبتائ "-اس في سنة تالى كو مخاطب موكر كها-" ديما بعالي ماري حويلي كي رونق ميل-انبول نے اس حویلی کی تمام نوست اور پر بیٹانیوں کواہے سینے میں سمو کر اس کو ہر ممکن سنوار نے کی کوشش کی ہے۔ میری تظریس دیا بھائی ہوجنے کے قابل ایک دیوی کی

و بھی این بھائی کی طرح اپنی بھائی کے کن گا رہی ہے'۔ تانی سنتونے جل کر کہا۔''ارے سے بہت بوی ڈرامہ بازاور چنٹ ہے"۔

" ما تا جی! اپنی زبان کوصد میں رکھو" کلدیپ سے ندر ہا کیااور بولا۔"آپ نے تو ہم بہن بھائوں کو جننے کی رسم اداکی ہے۔آپ خواہ تخواہ بچاری بے ضرر دیا کو طعنے مارلى رائى بين '\_

" بماوجه! أو اب حد سے زیادہ دیما بھی کو طعنے تھے ديے لي بي ايانے كما بمرات يار لاله في كو خاطب

## مبارک باد

ما منامهُ وريشم و التجسيف كى سالان تقريب تقييم ايوارد اسلام آباويس ماہنامہ حکایت کے متقل قلکار محترم محمدرضوان فليوم كوان كى ببتين كهاني " كهال كى خاك " ي 2015 مكار بيث رائشرابوارد دیا کیا۔ ادارہ ماہنامہ دیکا بہت "ال کو بارك باوپش كرتاب اور ركاميايوں كے لئے دعا كو ہے۔

كرتے ہوئے كہا۔"كالد-تواس پاكل كے ساتھ كس طرح

تقیم! اس جابل کے ساتھ رہنا میری مجوری ب"- لاله جي نے كہا۔" ورنه بمكوان متم ميں كب كا اس ے چھکارا عاصل کرلیتا"۔

وموجعي مكيش كے ساتھ برابر ملا ہوا ہے'۔سنة تانی نے ایا کو بھی لیسیٹ میں لیتے ہوئے کہا۔" ہماری اتی شاندار د کا نوں کی فروختی میں تو بھی شامل ہے۔ مجھے معلوم ہے ستار کی ماں اور تم لوگ ہم سے جلتے تھے۔ معنڈ پر محی تمہارے

''اری یا کل بھاوج!'' اہانے تائی سنتو سے کہا۔ " میں تھے کیسے سمجھاؤں کہ جو یکی کی تمام دکانوں کی فروھلی كاسونيعىد فيصله بيرهار يحفمند لالدجي كانتمار جي ذرتما كدوه اس حوطى كى ملكيت بمعدد كانول كے بارجائے كا"-" مجھے لکتا ہے بداب ند مرف حویلی کی ملکت کا كيس بعي بارجائے كا بلككل كامرتا آج مرے كا"-تائى سنتوتے رندمی آواز میں کیا۔

عارروز بعد عكتهال اسيخ ساتحوتقريا بس يحيس لغه بندوق بردار بدمعاشوں کے ساتھ دہاں آ میا۔اس کے بدمعاشوں نے آتے ساتھ بی حویلی کے دکا غداروں کا سامان برى طرح تو زيمور كردكانون سے افعاكر باہر پيكنا شروع کردیا۔جس جس نے مزاحت کی ان دکا نداروں کو ان کی دکانوں ہے تھیدے کر پہلے ان کوز دوکوب کیا اور پھر ان زخموں کوحو ملی کے سامنے بہتے گندے نالہ میں محینک د يا ـ بازار ش بمكدر ع كلى ـ خوف و براس كا ماحول طارى ہوگیا۔ چدشریف دکا عداروں نے اینے مھنے لیکتے ہوئے خودى دكائيں خالى كرويں - محددكا عدارول نے وقتى طور برزبانی کلای مراحت کی ان می سے چندتھانے مدد کے کئے سے میں وہاں عمرال نے پہلے بی جرحاواج حایا ہوا

تھا۔ بولیس والوں نے ان کی سلی سے لئے ایک کیا پر چہ كاث كران كے ساتھ تمن سابى بھيج دئے۔جن ميں سے دواتے زیادہ بدمعاشوں کود کھے کرآ دھے رہے ہے ہی بماک مے جوآ خری بڑھا پولیس والا بچا تھا اس کو عکتبال نے تا ڈکرکھا کہ و بہاں کس قانون کے ساتھ آیا ہے۔ یہ حویلی میں نے قانونی طور پر قانونی مالک سے اچھا مول و سے کرخریدی ہے۔وہ بڑھا سیابی مجمی وہاں سے اپنی جان بحاكر بماكر كميا-

جبہ دو ملی کی کمزی ہے سنتو تائی نکتہال کو چیخ جیخ كركو ہے وہ تى ربى \_ كلديب جوش ميں تكتمال كے ياس كياس نے آ مے بوھرائے تعيثر مارنا جا ہا تو بدمعاشوں نے اے ملے سے تمام كر علمال كے باس بيش كرتے

"اكرآ بكاهم بوتوائي بيس فارغ كروي"-عکہال بوے اطمینان ہے اس کے قریب آیا اور اس نے اپنی مو مچھوں کوتا وُ دیتے ہوئے کہا۔

"ابے چوہ لکتا ہے بدی کری ہے تیرے خون من '۔اس نے چکارتے ہوئے اس کے گالوں پر ہاتھ مجيرتے ہوئے كہا۔" جاميرے يجے اپني ماتا كى كود ميس بیند کر محلونوں ہے تھیل۔ بیمبرے ظرف کے خلاف ہے كيش كى معموم بي سے برول "-

" تکتہال! تو نے میرے پاکوڈرا، ورغلاکر حویلی کی دكالول كامرده بماؤسوداكيائي"-كلديب تے كہا-" اجمانين كياتوني

"ابے تیرابادا اتنا بدمو بھی تبیں ہے"۔ تکھال نے قبتهد لكاكركها-"جس نے اس حویلي كى جمكرے والى دكانوں كى اتنى كم قيمت لى موكى - وه كانتھ كا بورا ہے"۔ دیا بدی تیزی سے حولی کی اوری سرمیاں محلاقتي موكى بغيردو بداور معان بدمعاشول كدرميان آمنی۔اس نے ایک زوردار تعیر کلجال کے چمرے پر مارا

اور کلدیپ کوجیکے سے اس کے چنگل سے علیدہ کرتے ہوئے کہا۔

"خردار! تم نے اگر میرے پی کو ذرا سا بھی ن پیچایا"۔

تکنجال نے منہ پر تھیڑو کھا کر کوئی رعمل ظاہرنہ کیا بلکہ دیپا کو دیکھ کر کہنے لگا۔"ارے بیتو بوی خوبصورت بہا در شیرنی ہے۔ کاش! بیہ میرے کن شؤں کے ٹولہ میں ہوتی ۔ بینگوان منم میں اسے اپنے ڈریے کے بدمعاشوں کا عمیا بنا تا''۔

" بگوال بند کر اگر ٹونے ایک لفظ بھی میری پتنی کے بارے میں غلط کہا تو تیری میں زبان تھینج لوں گا"۔ کلدیپ نے غیرت کے جوش میں گرج کرکہا۔

''چلواوئے، میری نگاہ ہے تم دونوں تی پتنی دور ہو جاؤ''۔ تکھیال نے آئیس پچکارتے ہوئے کیا۔'' بیس کسی مورت یا ہے پر ہاتھ نہیں اٹھا تا۔ بیس ایسا کرنا اپنے رتبہ اورشان کے خلاف تفور کرتا ہوں''۔

میش کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ بھی بھا متا ہوا آیا۔اس کی شکل دیکھ کر تکتہال نے کہا۔

"اب ان سب لوگوں کو بتلا کہ لالہ کیدار ناتھ نے میرے ہاتھوں اس حو کی کی دکا نیس فروخت کی ہیں کہ مہیں"۔

میں ۔ "آپ اس بات کی تقدیق جمع سے کوں کروانا چاہتے ہیں؟" مکیش نے بائیتے ہوئے کیا۔ "تیری تقدیق ان لوگوں کے سائے انہی ہے"۔ کھیال نے ربونت سے کہا۔ "خیل بٹی اِتم حو کی کے اندر جاد" کیش نے دیا

ے کہا۔ " تنہیں میں کلدیپ کولئے بغیر حولی کے اندر نہیں جاؤں گی"۔ ویپامسلسل چلائے جاری تھی۔ کمیش انتہاکی حد تلک تمبر ایا بھنایا ہوا تھا۔

"ال بمئ و بتلا میں نے اچھا مول دے کرلالہ کی سے بید کا نیس خریدی میں کنہیں؟" عکتمال نے مکیش سے

یو چھا۔ "بی ہاں، لالہ جی نے خودا پی مرضی سے بید کا نیں کلچال جی کوفروشت کی ہیں' ۔ کمیش نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔"اور ان کی یا قاعدہ رجشری آفس میں ہوئی

ہے۔ کمیش کیدم علتهال کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ ''میں نے تو آپ کی دکانوں کی خریداری کی تقسد این کردی ہے لیکن میری آپ ہے ایک بنتی ہے'۔ ''سید ھے سیدھے بتا کیا ہات ہے''۔ عکتهال نے

کہا۔" ہاتھ کیوں جوڑتا ہے؟'' " کلجال جی! آپ بھی اس مجمع بالخصوص میری بٹی کی ساس کے سامنے بھگوان کی قتم کھا کر بیر گواہی ویں کہ میرا ان دکاٹوں کی فروخت میں کوئی کردار یا ہاتھ نہیں

"اب بھے کوکون پوچھتا ہے۔ کہاں تو اور کہاں لالہ
تی" کے کہاں نے بلندا واز میں کہا۔ "سن لو بے سارے،
کمیش نے تو لالہ تی ہے آئے ہاتھ جوڑے تے کہ وہ ان
دکانوں کا سودا میرے ہاتھ نہ کرے لیکن اس نے نہ جانے
میں جہے ان دکانوں کو میرے آئے فروخت کیا"۔
میش نے حو بلی تے اوپر کی طرف اپنا منہ کیا اور
جلاتے ہوئے کہا۔ "سرحمن تی! سن لی آپ نے نکتہال
جلاتے ہوئے کہا۔ "سرحمن تی! سن لی آپ نے نکتہال
تی کی بات۔ میرااس سودے سے دور دور تلک کوئی لین وینا
تبین تھااور نہ ہے"۔

"و بحواس كرتا ہے"۔ تائى سنتونے چخ كركها۔ "ميرى اطلاع كے مطابق اس سودے مس مظیم اور تو بھی آئے آئے تھے"۔

کافی دیر بعد جب نکتہال کے خنڈوں نے تمام دکانوں سے مال واسباب اٹھا کر ہام پھینک دیا تو نکتہال نے پُرسکون کیج میں وہاں کھڑے اجڑے ہے وظل دکا نداروں کو خاطب کر کے کہا۔

"تم میں سے جو جود کا ندار جھے سے تین سورو پے لیہا چاہتا ہے وہ لے لے اور جس نے میرے خلاف تھانے پچہری جاتا ہے وہ بے تک جائے اور یہاں سے محنڈا محنڈاغا ئب ہوجائے۔

چند دکانداروں نے حالات سے مجھونہ کرتے ہوئے تکمیں مسلمت بھی ہوئے تکمیں سورو پے کی قم لینے بیں مسلمت بھی انہوں نے بیدرقم کرنے کرنہیں ہم اس انہوں نے بیدرقم کرنے کرنہیں ہم اس کے خلاف کورٹ جا ئیں محلیکن ان دکانداروں میں سے ایک آ وجونی آ کے کمیا بھی تو آئییں تکتہال نے راستہ ہیں بی مار پہیٹ، دھونی، روپے کے زور پر پانی کی جماک کی طرح بھادیا۔

444

اُدھرسنو تائی دیپائے بیجے ہاتھ دھوکر پڑی ہوئی میں جیب وغریب تاؤکا ہا حول جھایا ہوا تھا۔
فوتن کی طبیعت بھی انتہائی جیزی سے زوال کی جانب جارہی تھی۔ وہ بستر سے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے جانب جارہی تھی۔ وہ بستر سے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے تقریبا جواب دے دیا تھا۔ دھوند مریال تسلسل کے ساتھ اس کی جارہائی کے قریب جھ کررنگ برگی جڑی ہوئی وہ تھی سرگرداں تھے تو دوسری جانب لالہ جی کے بعد وہری جانب کی جانب لالہ جی کے بعد وہری جانب کی جانب الرک ہوگئی تو اسے نے بھر یہ الرک ہوگئی تو اسے نے بھر یہ الرک ہوگئی تو اسے نے بھر یہ بھر سے علیحہ و طنے کی خواہش ظاہری۔

لالدی فیمل نے مجھے اس کے پاس اسلیے کمرے میں بھیا دیا تھا۔ نوتن کی آنکھوں کے ڈیلے کڑھے کی صورت میں اندر کو کھس تھے تھے اور اس کا چرو کسی کملائے ہوئے میں اندر کو کھس تھے تھے اور اس کا چرو کسی کملائے ہوئے میں کملائے ہوئے ول محل باز انعا۔ میں نے اپنے ول میں جرک کی ماند جروں میں کمسارڈ انعا۔ میں نے اپنے ول پر جرک کے اسے اس حالت میں ویکھا تھا۔ میری چھٹی

مجھے خبر وار کررہی تھی کہ بیاب اس کا آخری وقت ہے۔ وہ جان کنی کے عالم میں مجھے بوی حسرت سے منتقل لگا کر و میمنے کی ۔ وان کنی کے عالم میں مجھے بوی حسرت سے منتقل لگا کر و میمنے کی ۔

" کھے تو بولو'۔ میں نے اس کی نظروں سے تھبرا کر کہا تو اس نے ٹوٹے لفظوں میں مجھے کہا۔

"ستار! میری آتما کو صرت بی رہے گی کہ میری مانک میں تبہارے نام کا سیندور نہیں لگا"۔

میں اس کی اس بات پراپنے جذبات پر قابوندر کھ سکا۔میری آنکھوں میں آنسوالمرآئے۔

مجھ شرم آئی میں نے ایسانہیں کیا تو امال نے میری کمر پر مفونگامار تے ہوئے کہا۔ "ستاراتم نوتن کی بیٹواہش یوری کرو"۔

میں نے اس کے ماتھے پر ہلکا سابوسہ دیاتو اس نے خوش ہوکر کہا۔"آج میں بن بیاتی نہیں بلکہ سہائن کی حیثیت سے چنامیں جلوں گی"۔

ایک ہاراس نے ہاتوں ہاتوں میں جمعے بتایا تھا کہ میرے ول میں دولوگ بہتے ہیں۔ایک اس نے میرانام لیا اور دوسرا اس نے دیمیا کے ہارے میں کہا کہ جمالی سے جمعے بہت مجت ہے۔اس نے بوے بی جان سے میری ہر لخاظ سے میری ہر اس کے بوت ہے۔ اس نے بوے بی جان سے میری ہر لخاظ سے بہت خدمت کی ہے۔ اس نے بوئے کا خاشے میری ہوائی کے میاتھ اس کے بعد اس نے اکھڑتے سانسوں کے ساتھ

بڑے نوٹے الفاظ میں اپنے تمام پر یوار کواپنے پاس بلوایا اوراس نے اپنی ما تا (سنتو تائی) کوخصوصی طور پر وصیت کی کہ آپ و بہا بھائی کواس حویل کی نحوست، پر بیٹانیوں اور د کا نوں کی فروختگی کا دو شی نہ مجھیں اور نہ ہی ان کی غربت کا خداق اڑا تیں۔ بیمیری بہنوں کی طرح ہے کاش دیپاجیسی بہن سب کو ملے '۔اتنا کہہ کر اس کی زندگی کی ڈور ٹوٹ

نوتن کے دم تو ڑتے ہی پوری حو ملی میں آہ و فغال شروع ہوئی۔ سنتو تائی نے رور دکر پوری حو ملی سر پراشا لی۔ لالہ جی نے شدت غم سے اپنا دل پکڑلیا جبکہ دیپانے اپنا سرمردہ نوتن کی جار پائی سے استنے زور زور درے مارا کہ وہ نہ صرف لہولہان ہوگی بلکہ اے نشی کا دورہ پڑیمیا۔

نوتن کی آخری رسومات میں شکر دیال کی توری فیلی آئی تو سنتو تائی نے سینہ کوئی کرتے ہوئے ان سب کو خوب لٹا ڈا۔ حسب روایت کوسنے دیئے لیکن اس کے باوجود فشکر دیال اور اس کے خاندان نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا۔

نوش کے مرنے کے بارہ روز بعد ہائی کورٹ نے لالہ جی کوئیشل پینل کورٹ کے بارہ روز بعد ہائی کورٹ نے کا اللہ جی کوئیشل پینل کورٹ کے بیائی عدالت جود یوائی طرز محمل میں یہ بینل کورٹ سے مرادالی عدالت جود یوائی طرز سے معاوہ جیل کی سزاجر مانہ کا اختیار بھی رکھتی تھی۔

لالہ یون لے کر جب وکیل نوشہ کل کے پاس
پہنچاتواس نے تذہب ہے کہا کہ جھے اندیشہ ہے کہ متعلقہ
محکمے نے تیرے خلاف کوئی الی رپورٹ کھودی ہے جس
کی بناپر حو کی کا کیس پینل تی کے سامنے رکھا گیا ہے۔
"بیرے لئے ہوی تشویش کی بات ہے" ۔ نوشہ
ممل نے لالہ جی ہے کہا۔" بجھے لگتا ہے اس پیشی میں
آپ کوفراؤ کیس میں سرا ہو تی ہے بلکہ ہوسکتا ہے کہا تی اس پیشی میں
یوری حو کمی ہے ہاتھ دھو بیٹھیں ۔

" تو وکیل صاحب میرے گئے کیا تھم ہے؟" الالہ جی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ "میں کورٹ جاؤں پانہیں؟"

''بھی میں نے آپ وآنے والے دنوں کی ہلی ت مکنہ جھلک دکھادی ہے''۔وکیل نے کہا۔'' کہ یہ ہوسکتا ہے اور اگر کوئی مجزہ ہو ہی جائے تو میں پچھ ہیں کہ سکتا لیکن میں آپ کا کیس دل وجان ہے لڑوں گا۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ کورٹ جا میں یانہ جا میں لیکن کورٹ جو فیصلہ کرے گی تو اس کے آئے میں اپنا سرخم کرنا ہی پڑے گا''۔ وکیل نوشہ مل ہے ملاقات کے بعد لالہ جی نے بڑے سوج بچار اور کئی لوگوں ہے مشورہ کے بعد لالہ جی

ہائی کورٹ کے پینل بیٹی کے جنس نے ملکیتی دستاویزات اور دیگر شہادتوں کی روشی میں ہیلتے و بیار شمنٹ کاملکیتی دیوئی کومسترد کر دیا۔ جبکہ لالہ کو عدالت میں 6.00 کا جعلی اجازت نامہ پیش عدالت میں 6.000 رویے جرمانہ کا ساتھ متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو حکم دیا کہ وہ حو لی عاکد کرنے کے ساتھ متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو حکم دیا کہ وہ حو لی مائے موجودہ کے بیچے کملی دکانوں کی کمرشل فیس بمعہ جرمانہ موجودہ ریٹ کے مطابق وصول کریں۔

اہمیلالہ ٹی کے پاس ایل کاحق تھا۔ عدالتی فعل کریں دونر کران ایکا

عدالتی فیعلہ کے دس روز کے اندر اپیل کی جاسکتی ایل کوسپر یم کورٹ منتی تھی۔ لالہ کوعدالت کے کمرے کے اندر ہی جھٹڑی پہنا دی گئی۔ وہاں فینکر دیال اور اس کے دونوں میٹے بھٹڑی گئے تایا کا دونوں میٹے بھی آتے تھے۔ انہوں نے جھٹڑی گئے تایا کا خداق اڑا ہے ہوئے کہا۔

"تایا! انجی ہم نے تیری اور تابی دیمینی ہے"۔
حولی میں جب لالہ کوعد الت سے دی گئی سز ااور
جر مانہ کی اطلاع کمی تو سنتو تائی نے کمیش ،مولدر شکر اور اور کر مانہ کی اطلاع کمی تو سنتو تائی نے کمیش ،مولدر شکر اور اور کمولدر سنگر اور اور مدرعا کمیں دیں ان کالفظول کو جمولی بھیلا کر جو کو سے اور مدرعا کمیں دیں ان کالفظول

كافي والى حمرى افعالايا-

اماں نے جب مانا کے ہاتھوں میں چیری دیکھی تووہ چین جلاتی ہوئی محلہ میں لوگوں سے مدد ما تھنے گئی۔ امال كرواويلاكون كرچندابل علم جمع بجانة مح من ن مجى اين بجاؤ، مزاحمت كے لئے ايك بوا و نثرا اين باتھوں میں اشایا اور اس سے پہلے وہ جھ برجھری کا وار کرتا میں نے ڈیٹرے کی ایک زوردار ضرب اس کے چھری مكڑے ہاتھوں میں مارى ليكن ميرا وار خطاعيا۔اس كے باتھوں میں و نڈے کی ضرب تو تھی مراس کے ہاتھوں میں چیری کی پکڑ قائم رہی۔اس نے ایک وار میری کرون پر كرناجا بالمن تصدأ يجيه ونے كے لئے جعكا تو مجزاتى طور پر حمری کا وار کلدیپ کی پشت پر جالگا۔ ای دوران محلّہ والے بھی بھی محے انہوں نے مانا کے عماب سے مجھے حجشرواما جبكه ابااور چند محلے والے زخمی كلديب كوسر كارى ہیتال میں لے کر گئے۔

سنتو تائی اور امال کے درمیان زبانی سخت باتوں اور سلخ جلوں کا تباولہ ہور ہا تھا لیکن بیسلسلہ شکر ہے چند مننوں میں فتم ہو کیا۔ سپتال سے کلدیب کے بارے میں بی خبر آئی کداس کی کمر کے او پری حصد میں مانا کے وار کا زیاده کاری زخم نیس آیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی سرہم بی کر كاے فارغ كرديا ہے۔وہ والي حوالي آكيا۔

تموری ور بعد بولیس مجھے اور مانا کو پکر کر تمانے لے تی۔ وہاں تھانیدار نے میرا اور مانا کا تعیثروں، کالیوں سے خوب سواکت کرنے کے بعد مختلف وفعات کے تحت يرجد كافنے كى وسمكى وى۔ اوھر ايا اور محلّہ كے چند بزرگ لوگ كلديب كے ياس و لى كے اوراے مجايا كدو واكر تھاتے میں ستار اور مانا کے خلاف پرچہ نہ کوانے ک سفارش کرے تو ہوسکتا ہے ہولیس اس کی ہے بات مان

بہرمال کلدیہ نے ایا اور ویکریزرکوں کی بات کا

می بیان کرناانتهائی مشکل ہے۔ " بعكوان كريم لوكوں كى اس طرح جانى مالي دينى تابى ہوجس طرح مارے ساتھ ہورى ہے۔اے بعلوان و ان سب لوگوں كوعبرت كانشان بناجنبوں نے ہمارے كمركاسكون چينا ہے'۔اس مم ككوسنوں سے حويلى

ای بیم کو کلدیب، سنتو تائی اور مانا سب اسم

جارے کمریس آ کرخواہ تو اہم پرالزامات کی بارش کرنے مكے۔ ابائے سنتو تائى كوكہا كه بعادجيدآب كوميرے بارے میں کی نے بی غلط بتلا دیا ہے کہ میں نے لالہ جی کو حویلی کی دکا نیس علجال کے ہاتھوں فروخت کرنے کوکہا تھا لیکن ان پرایا کی کسی دلیل بشمول کا کوئی اثر قبیس مور پاتھا۔ میں نے کلدیپ کوایک طرف لے جا کراے ای دوى كاواسطداورهم وي كركها بارتم لوك اين ولول على ہاری جانب سے بدکمانی نہ لاؤ اور اس حقیقت کو مجھو کہ تمبارے پانے اپنی حویلی کی ملکیت کے چمن جانے اور الي متوقع سزا كے خوف ہے د كانيں فروخت كی تھيں۔ال تع بعى ميرى بات كالعين ندكيا بلكدالنا جه سازندكى من ملی بار برے کرے کہے اور بدمیری والی زبان سے بولنے لگا۔ ای دوران مانا نے عصد، جذبات میں آ کر بوے جنونی انداز میں مارے کمر میں بڑے میتی سامان کو افعا افعا كر پينکنا شروع كر ديا۔ اس نے استرى افعاكر رید ہو پر برے زورے ماری۔ابا کی سائنکل کو تین جاربار اٹھا کر چن میں پیناجس کی دجہ سے بچن میں بڑے تمام جینی اور شیشے کے برتن ٹوٹ مجے

الغرض ان يا كلول نے بهارابورا كمرمنوں من جس میں کردیا۔ میں میں بلکہ کلدیب نے جھے کریان سے بكر ااور ير عكالول يرتمن حار تعير مارت موئ مانا كوكها كررسونى سے چمرى اشاكر لا اور اس كے كلے بى چمر-مانا مارے باور کی خاتے میں جا محسا اور وہاں سے سزی

پاس رکھا وہ ان لوگوں کے ساتھ بذات خود تھانہ آیا اس نے تھانیدار سے وہی درخواست کی جس کا اے محلّہ کے بزرگوں نے مطابق سرخواست کی جس کا اے محلّہ کے بزرگوں نے مجایا تھا۔ تھانیدار ہم دونوں کے خلاف پر چہ شکا نے پر مان کیا۔ اس نے اس مہریائی کے وش اباسے سو روپے رشوت وصول کی اور ہم دونوں کو چیوڑ ویا لیکن اس کے باوجود مانا جوایا کی گود بیس کھیلا اور ان سے نافیاں لے کر کھایا کرتا تھا، اس نے اہا کو اپنی زبان سے نہ مرف ذریاں کیا بلکہ جھے دھمکی دی کہ جس دن میرا تھے پر دوبارہ مجھ طریقہ سے ہاتھ پڑا میں تھے اتنا ماروں گاکہ تو اسے منہ طریقہ سے ہاتھ پڑا میں تھے اتنا ماروں گاکہ تو اسے منہ انتا ماروں گاکہ تو اسے منہ برایک زوردار تھیٹر مارا انتحالیا تھا۔ تھانیدار نے اس کے منہ پرایک زوردار تھیٹر مارا انتحالیا تھا۔ تھانیدار نے اس کے منہ پرایک زوردار تھیٹر مارا انتحالیا تھا۔ تھانیدار نے اس کے منہ پرایک زوردار تھیٹر مارا

الله بى كر باقى تمام حولى دالول كر ساته تعلقات النهائى مدكك فراب بين "داياف المصرى للقين كر ساته كهار "دلين من جيل جاكرا شار قالاله جى سے بات ساتھ كهار "دلين من جيل جاكرا شار قالاله جى سے بات كروں كا"۔

سنة جائی نے کمیش، دھونتداور مریال کے حولی کے اندردا علے برخت سے پایندی لگادی تی -

کلدی کی کر اور کندھے کے ورمیان جو چیری

لکنے کا زخم آیا تھا وہ اگر چہد کھنے ہیں معمولی طرز کا تھا لیکن

اس کے زخم گئی مبتلی دوائیوں کے لگانے کے باوجود مندل

ہونے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اس کے زخموں سے ہر

وقت گندا ہر بودار مواد پیپ کی صورت میں رستار بہتا تھا۔

دھونڈ اور مریال نے تھجال سے جو کی کی آیک

دکان اجھے کرایہ پر لے لی۔ یہ دونوں دہاں جملیات، جن

بھوت بھگانے کا کام کرنے تھے تھے۔ ان کی دکان پر ہر

وقت ان کے گا بکوں کارش رہا کرتا تھا۔

ادھراہا، کمیش اور مولدر سکھ، لالہ کی کی سزا کے خلاف اپل کرنے کی سخرا کے خلاف اپل کرنے کی سخرا کے خلاف اپل کرنے کی سکھرورہ ویا کہ لالہ کی سزا کے خلاف اپل وائز کرنے کے لئے تو شرکمل وکیل کی مجدرا شور بہاور ہیرسٹر کو کرنے کے لئے تو شرکمل وکیل کی مجدرا شور بہاور ہیرسٹر کو لیا جائے۔ (یہ 50ء کی دہائی میں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس میزا)

بسس بنا)۔

راخور بہادر نے ایک بھاری فیس لے کرلالہ جی کی

سزا کے فلاف نظر ٹانی کی ایل ہائی کورٹ بیس دائر گی۔

وکیل کی بھاری فیس ابا نے اماں کا زیور فروخت کر

کبری تمی جس کا انہوں نے لالہ جی سے ذکر تبیس کیا تھا۔

بیر سزراخور بہادر نے اپنی تحریر کردہ 22 مفحات کی

ائیل بیس اڈل بیر مؤقف افتیار کیا تھا کہ بمیر سے کلائے ٹ

ائیل بیس اڈل بیر مؤقف افتیار کیا تھا کہ بمیر سے کلائے ٹ

منعلقہ محکے سے P.C.N.O.C سٹھیکیٹ فلاں وکیل

کے مسول کے بعد مطلوبہ دستاویزات تیاری تھیں اوروہ بی

افعار نی لیز لے کر آیا تھا۔ ہوسکتا ہے اس نے بیر سے

کا تو کی جبعلی دستاویزات بنوا کر اس سے دعا کی ہو۔

لاکٹ کو بیج بعلی دستاویزات بنوا کر اس سے دعا کی ہو۔

ودسرے اس نے ایک قانونی ترمیم کا بیر حوالہ بھی دیا کہ

فرکورہ جائیداد کا با قاعدہ و کھلے دس سال سے تجارتی تیا رقی خوار ہے و کے

ہارہا ہے اور متعلقہ محکم اس تم کا کیس لے کر اس کی تجارتی بھارتی جارہا ہے اور متعلقہ محکم اس تے کا بیر حوالہ بھی دیا کہ

جارہا ہے اور متعلقہ محکم اس تم کا کیس لے کر اس کی تجارتی بھارتی ہے۔

ویشیت کو تعلیم کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اور بہتے والہ بھی دیا کہ بھیست کو تعلیم کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اور بہتے والہ بھی دیا ہو جارہا ہے اور متعلقہ محکم اس کے علاوہ اس نے اور بہتے والہ بھی دیا کہ بھیست کو تعلیم کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اور بہتے والہ بھی دی اس کے اور بہتے والہ بھی دیا کہ بھیست کو تعلیم کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اور بہتے والہ بھی دیا کہ بھیست کو تعلیم کے کہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اور بہتے والہ بھی دیا کہ بھیست کو تعلیم کے دی سے اس کے اور بہتے والہ بھی دی اس کے دور بھیل

ے لالہ بی کی فیور میں پوائٹ لکھے۔ پیرسٹر رافھور بہادر نے ہائی کورٹ کے بیٹی کواہیے دلائل سے لالہ کو بری کرنے پر بالاً خرقائل کر بی لیا۔

بانی کورٹ نے لالہ می کو باعزت طور پر بری کردیا۔
لالہ می کی جب بائی کورٹ کے علم کے تحت بری ہونے پر
ہوٹ کے بھوٹ
ہوٹ کررونے کے ساتھ اپنے باتھوں سے اپناسر پیننے لگا۔
پھوٹ کررونے کے ساتھ اپنے باتھوں سے اپناسر پیننے لگا۔
"لالہ کوڈ انتے ہوئے کہا۔" اس خوشی کے موقع پر تھے مندر
میں پرارتھنا کرنی جا ہے تھی اور ٹو الٹا دیوانوں کی بانداینا
ماتھا ہے کہ ون انکے سال منرانا تھا ہے بیناں ا

ماتھا پیٹ کردنیا کے سامنے اپناتہا شہر ہوارہائے۔

"بار عظیم! میں نے اپنی زعرگ کی گئی بدی اور
بھیا تک علمی کر دی ہے۔ لالہ کیدار ناتھ نے روحے
ہوئے کیا۔ "میں نے عدالت سے سزااوراس پوری حو بلی
کے کیس کے بارنے کے خوف کی وجہ سے تکتبال کے
ہاتھوں اپنی حو بلی کی پوری کی پوری گیارہ وکا نیس فروخت
کر دی ہیں اور دوسرے خلاف تو تع عدالت نے ہیلتھ
ڈیپارٹمنٹ کا کیس بھی میرے تی میں خارج کو دیاہے۔
ڈیپارٹمنٹ کا کیس بھی میرے تی میں خارج کو دیاہے۔
ہاں یہ ٹو نے واقعی اپنے میروں پر کلہاڑی ماری
ہوڑی پورکر منتس کی تعین کہ تو حو بلی کی دکانوں کو کوڑے
ہوڑی کی کر کرمنٹس کی تعین کہ تو حو بلی کی دکانوں کو کوڑے
سے مول فروخت کر کے اپنے بردوزگار بیوں کا مستقبل

تاریک ندر می دراصل جاہتا تھا کہ ویل اپنے اتھوں سے محل نظیم ایسی دراصل جاہتا تھا کہ ویل اپنے ہاتھوں سے محل نظیم اسے جورتم حاصل کر اور اس رقم سے جی اپنے دونوں جیوں کوکوئی نیا کاروبار کرادوں '۔لالہ نے جمع محل کرکھا۔"بس یارا میری محتل پر پھر پڑھیے تھے'۔

"اجماب جومو كياسوموكيا" - مولدر تكونے كيا-"مانے والے اجمع برے ليح والي نيل آتے ليكن

اپنے پیچیے کی تسلوں کو بھٹننے کے لئے اثرات ضرور چھوڑ ماتے ہیں''۔

، مولدر سکمانی بات کی تعوزی ی ذراوضا حت اور کر''۔ ابائے مولدر سکمے سے کہا۔

" بھی کی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی اس کا جہا یا برااثر آپ کو یا ہی اپنی ایر ایٹر انسان کو آپ کی اسلوں کو بھکٹنا پڑے گا"۔ مولدر شکھ نے بڑے مربانہ انداز میں کہا۔ "لہذا میرے خیال میں انسان کو جب کمی بھی اپنایا ہے بچوں، بچیوں کارشتہ ناطہ کرتا پڑے بیا کوئی کام کرتا پڑے لائے کہم محبرا میں یا ہمی مشورہ کے بغیراس کا فیصلہ نہیں کردینا جائے بلکہ کی بھی فیصلہ کوکرنے بغیراس کا فیصلہ نیس کردینا جائے بلکہ کی بھی فیصلہ کوکرنے ادراک کرنا جائے۔ ویسے بیٹو بل کوروں میں موجود ہے۔ ادراک کرنا جائے۔ ویسے بیٹو بل کوروں میں موجود ہے۔ ادراک کرنا جائے۔ ویسے بیٹو بل کوروں میں موجود ہے۔ ادراک کرنا جائے۔ ویسے بیٹو بل کوروں میں موجود ہے۔ والے ایران کی فیصلہ کرنے والے ایران کی فیصلہ کرنے موجود ہے۔ معاف کرنا ہم لوگ کیسر کے تعدوان پران کی میں دوئی ہیں ہیں ہے۔ معاف کرنا ہم لوگ کیسر کے مشیرادر کنویں کے میں ڈیس ہے۔ معاف کرنا ہم لوگ کیسر کے فقیرادر کنویں کے میں ڈیس ہے۔ معاف کرنا ہم لوگ کیسر کے فقیرادر کنویں کے میں ڈیس ہے۔ معاف کرنا ہم لوگ کیسر کے فقیرادر کنویں کے میں ڈیس ہے۔ معاف کرنا ہم لوگ کیسر کے فقیرادر کنویں کے میں ڈیس ہے۔ معاف کرنا ہم لوگ کیسر کے فقیرادر کنویں کے میں ڈیس ہے۔ معاف کرنا ہم لوگ کیسر کے فقیرادر کنویں کے میں ڈیس ہے۔ معاف کرنا ہم لوگ کیسر کے فقیرادر کنویں کے میں ڈیس

لالہ تی کورہائی کے بعد کوئی سکھ نہ طا۔ وہ الٹائے مقد ابوں کے بعد کوئی سکھ نہ طا۔ وہ الٹائے مقد اللہ کی اس کے مقد ابوں کے مقد میں آئی کے بعد اس کواس کے مقد میں آئی کے بعد اس کواس کے مقد میں اس خاندان والوں نے کوئی خاص اجمیت نہ دی بلکہ کوئی خاص خوش کا مظاہرہ نہ کیا۔ خاص خوش کا مظاہرہ نہ کیا۔

ہے اک جگنو ول میں

وقت مجمی ایک سانبیں رہتا۔ ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں اور او نجی فضاؤں میں اڑان مجرنے والے زمین بوس ہوجاتے ہیں۔ یمی نظام قدرت ہے۔



المن واكرم مرحن ملك

معذور محض ٹامکول سے محروم تو تھا ہی، صلاحیت كلام سے بھى عارى لكتا تھا۔ اس دم اس كا روال روال صدے سے کھائل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے بيجيني مل إدهرأ دحرار حك رباتها-

"شاید کوئی اس سے پیپوں والی تھیلی چھین کر ر فو چکر ہو گیا ہے'۔ سٹیشنری شاپ کے مالک نے چلا کر کہا۔" بہ تعوری در پہلے بہیں بیٹیا نفتری کن رہا تھا"۔ اس نے بات ممل کی۔اب دہاں لوگوں کی بھیر جمع ہو چکی متى - كى لوك اضرده تنے كمكى ظالم في ايك معذور بعکاری کوای کی عمر بحرک کمائی سے محروم کرویا تھا اور اس مخض کی پوجی پرڈا کہ ڈالا تھا جس کی لا جارزندگی پہلے ہی

زندگی می بعض ایسے دافعات سے داسطہ بڑتا ہے جو زندگی میں فرامی و امراق ما قابل فراموش ہوتے ہیں، جا ہو بھی تو بھلا نبیں کتے ۔ میں بدواقعہ می نبیں بحول سکا۔

اناركلى بازارك ايكسيشزى شاب يرجيح فلم خريدنا تعاجس مي انتخاب كا مرحله بحى در پيش تعا- مي اس حنفل مي محوتها كرقريب بي كهين كريناك صدائين الجرناشروع ہو لئیں۔ نگامیں اٹھا میں تو معروف سڑک کے کنارے ايك معذور محف عم من جلار ما تفاراس كاكرب انتاممرا وكمتا تماكداس كى آواز جذبول كے بوجد تلےوب كئ تمى اور بے جملم بھی تھی۔ یہ کیفیت اس وقت جنم لیتی ہے جب اندوه رونے اور بین کرنے کی صدوں سے بڑھ جاتا ہے۔

روگ بی کنتی تھی ۔

444

سے داردات قلی خان نے کی تھی، جے ان دنوں بھاری رقم کی اشد ضرورت تھی۔ وہ اپنی شادی کررہا تھا اور بعد میں اسے ماوسل کے لئے مری بھی جانا تھا۔ اس نے شادی برخی جانا تھا۔ اس نے شادی برخی اہتمام سے کی اور بیوی کوسونے سے لا ددیا۔ اس کا بید کارنا مداحباب کے لئے اچنہے کا باعث بن کیا۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایک واجبی تعلیم یافتہ مخص الی انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایک واجبی تعلیم یافتہ مخص الی شاندار تقریب منعقد کرسکتا تھا، خصوصاً جب کہ اس کے باس فررائع بھی نا بید تھے۔

قلی خان کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا ہے تھا۔ وہ کوئی فران نہیں تھا بلکہ کمی بدمعاش کے کارندوں کا کارندہ تھا۔
کمی کیمار اس کی خدمات حاصل کر کی جائی تھیں،
یصورت دیگر وہ بے روزگار ہی رہتا تھا۔ جائز طور پر
روزی کمانا یا اچھے انسانوں کی طرح گزرگرنا اے برالگنا
تھا۔ شخصیت پر بدتماشی کی چھاپ اے بچتی تھی بلکہ اس
و حب کی مسکرا بہٹ اس کی سرشت کا حصہ دکھتی تھی۔ پیٹ کو حب کی مسکرا بہٹ اس کی سرشت کا حصہ دکھتی تھی۔ پیٹ کہ میں نوالہ جائے نہ جائے لباس وہ اس سلیقے سے پہنتا کہ
فرودلتیوں کو مات دیتا تھا۔

سیما اس بر مرمی تھی، شاید اس کئے کہ دو اپنے آپ و حالاک مجمعی تھی اور کی شغراد سے قرریعے اپنی موروثی غربت ہے جھٹارا پانا جا ہی تھی کیکن شادی کے بعد اسے احساس ہوا کہ دو آسان سے کری تو مجبی اور میں اور مہلے ہے بھی زیادہ لا جارہ وگئی تھی کیونکہ اس نے شادی کمر سے فرار ہوکر کی تھی اور اپنی تباہ حالی اس نے شادی کمر سے فرار ہوکر کی تھی اور اپنی تباہ حالی کے علاوہ معاشر ہے ہی کرکر لے بھی کور کی تھی اور اپنی تباہ حالی کے علاوہ معاشر ہے ہی کرکر لے بھی کی ۔

اے اپنے کمرکی بے سروسامانی اور طرز رہی ہیں رشدید اعتراض تھا۔ قلی خان کے دکھائے ہوئے خواب اے راوز تدکی میں سراب دکھتے تھے۔ اپنی برقعیبی پرجمی و محبر ابھی جاتی تھی۔ ایسے میں خاوند سے لڑ پرتی۔ شادی

ے آغاز بربی دونوں کے پیچ بدمزگیاں بڑھ کی تھیں۔
سیمانہیں جاہتی تھی کہ وہ اپنی مال کی طرح مجبور ہو
جائے اور اپنا کھر چلانے کے لئے اسے دوسروں کے ہاں
محنت مزدوری کرنا پڑے کمر نقد بریکا لکھا کون ٹال سکا ہے۔
جلدی سیما کو بھی مال کی ڈگر پر چلنا پڑا۔ وہ ایسا نہ کرنی تو
جلدی سیما کو بھی مال کی ڈگر پر چلنا پڑا۔ وہ ایسا نہ کرنی تو
فاقوں سے مر جاتی کیونکہ قلی خان جیب تر آئی کے جرم
میں جیل جاچکا تھا۔

یں بیں جاچہ ہا۔ "میں شام تہارے لئے سالگرہ کا تخفہ لے کرآ وک گا"۔اس نے مبح کمرے نکلتے ہوئے بیوی سے کہا تھا تگر کئی روز تک کمر واپس نہ آیا۔

سیما اینے خاوند کے ذرائع معاش پر بہت وکھی رہتی تنمی نے بت آواس نے والدین کے ہاں بھی ویکھی تعلی محر وہاں رزق حلال پر فخر کیا جاتا تھا تمراب اس کے اینے کمر نہ تورزق تفااور نہ بی فخر۔

افسان جب ل کررجے ہیں تو باہم آیک دوسرے
ہے متاز بھی ہوتے ہیں۔ نیکی کو بدی پر غالب آٹا جائے
لین بھی نیکوکاروں کا کردار بھی مضبوط نہیں ہوتا، ایسے
میں خربوزہ خبروزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے اور گھرانہ
بحثیب مجموی منفی رویوں کو اپنالیتا ہے۔ سیما قلی خان کے
رنگ میں رنگی جا چکی تھی اور اب دونوں میاں ہوی
معاشرے کے کرور طبقوں کو پچل کر راہیں بنانا جا ہے
معاشرے کے کرور طبقوں کو پچل کر راہیں بنانا جا ہے
تھے۔قلی خان جیل سے پختہ کار مجم کا روپ یا کر باہر لکا

سیماجس کمر میں کام کاج کرتی تھی وہاں مبرف دو
جہر نے جونوعمر نے اور حسول تعلیم کے لئے
شہر میں تھیم تھے۔ والدین نے انہیں کرائے پر رہائش گاہ
کے کروے رکھی تھی جو گھر پلوساز وسامان ہے آ راستہ کر
دی تی تھی۔ قان اور سیمانے اس کھر میں نقب زنی کا
منعوبہ بنایا۔

طے شدہ پروگرام کے مطابق سیمانے اپنے موبائل

قون سے اس تا لے کی تصاویر اتار کیں جو بہن بھائی استعمال کرتے تھے۔قلی خان نے اس سے ملنا جلنا ایک دوسرا تالہ تلاش کیا جے اصل تا لے کی جگہ رکھ دیا گیا۔ سیما نے کمال ہوشیاری ہے بہن بھائی کے کی رتگ میں جابیاں بھی تبدیل کردیں۔اس طرح تمیسری جائی سیما اور قلی خان کے پاس آئی۔منصوبے کے اس مرحلے پرسیما نے اپنی ملازمت ترک کردی اور کھر بیٹھ گئی۔

عید کی چھٹیوں میں بہن بھائی اپنے گاؤں چلے گئے۔ ایک رات پچھلے پہر قلی خان ٹرک لے کران کے بدقسمت کھر پہنے گیا اور ساتھیوں کے ہمر کاب وہاں خوب لوٹ مار کی ۔ عمارت کو ساز و سامان سے تقریباً خالی کر دیا۔ اس طرح بیمسروقہ سامان اس کے اپنے گھر پہنے دیا۔ اس طرح بیمسروقہ سامان اس کے اپنے گھر پہنے گھر پھر پھر پر پر پر پر پر پر

اس واقعے میں کامیابی کے بعد سیما اور قبی خان کا اعتاد ہو تمیا۔ان کے ذہن میں اختر اع انجری کہ جرائم کی ونیا چیے ہے مالا مال ہااور اس پہلو کے روی میں چالا کی شامل کر دی جائے تو مایا کی آسان فراوانی ممکن بنائی جا

اب ان کی سوج بچار جرائم کا تانا بانا بننے میں صرف ہونے گئی تھی۔ اس حمن میں وہ مناسب منصوبہ بندی کی افادیت سمجھ کیا تھے۔ مجرم کے لئے بے غیرتی کس قدر اہم ہوتی ہے، یہ پہلو بھی وہ جانتے تھے اورا بنی شخصیات پر اہم ہوتی ہے، یہ پہلو بھی وہ جانتے تھے اورا بنی شخصیات پر

سیمانے ایک معروف سٹور پرکام کرنا شروع کردیا میں اے وہاں سیز گرل کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ سیما کو یہ شغل مبدلا دکھا گیا تھا۔ سیما کو یہ شغل مبدلا دکھا گی دیا تھا بلکہ وہ اس کام کو اپنی سرشت سے قریب تریاتی تھی۔ اس سٹور پر اس کی اپنی کا بنات مجمی مرائے فروخت مجمائی دیتی تھی۔ مال کے ساتھ وہ اپنی مسلم اپنیں مجمی بھا کرتی تھی۔ میں سامان کے ساتھ وہ اپنی مسلم اپنیں مجمی بھا کرتی تھی۔ مجمی سامان کے ساتھ اسے مسلم اپنیں مجمی بھیا پر تھی۔ مجمی سامان کے ساتھ اسے اپنی ادا کمیں مجمی بھیا پر تھیں۔ مجمی سامان کے ساتھ اسے اپنی ادا کمیں مجمی بھیا پر تھیں۔ مجمی سامان کے ساتھ اس

اسیران زلف بھی ہو چکے تھے۔ وہ اس کے ہاتھوں اتنا کچھ خرید چکے تھے کہ اب جام نہیں ، حسن ساتی ان کے مدِنظرر بینا تھا۔

میسررہاں۔ قلی خان نے زندگی میں بے شار کر سکھے تھے، کئی اس نے دوسروں کو بھی سکھائے مگر اہم ترین بیاتھا کہ دام مناسب لگ جائیں تو ملکیت میں آئی ہوئی ہر چیز بک سکتی

"کون کہتا ہے کہ میں تمہاری ملک ہوں؟" سیما نے شیر س کہے میں خاوند سے احتجاج کیا، پھر لجائی اور مسکرانے گلی۔" لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں عاریا آئی تھی"۔اس نے بات ممل کی۔

" ہاں، شادی کے روز کیڑے بھی میں نے ادھار مانگ کر پہنے تنے "قلی خان نے جواب دیا۔

چندروز میں سٹور کے مالک مسٹر نیاز کی کئی قابلِ اعتراض تعبوریں قلی خان کے ہاتھ لگ کئیں۔اس کے ہمراہ بیوی کی تعبوریں بھی اے نازیبانہ کلیں۔

"ان رویوں کو بڑے تفسیاتی عارضوں میں گردانا جاتا ہے"۔ سیمائے ابنی حرکات کو جائز شار کرلیا۔اسے ابنی سمت خاوند کی کشش بوحتی ہوئی دکھائی دی، خصوصاً تصاویرد کیمنے کے بعد۔

" ہم دونوں ہی مجر ماند ذہن رکھتے ہیں "قلی خان نے ایک روز معاملہ واضح کر دیا۔

"عورت كے لئے دولت كانبار إلكانا بائيں ہاتھ كاكھيل موسكتا ہے"۔

سیما اندازہ کر چکی تھی۔ اس نے اپنے خیالات کا اعادہ خاوند کے سامنے کردیا۔

"تہاری بیسوچیں پروان چرمیں تو میں تہارے بندھن سے ای طرح بے دخل ہو جاؤں گا، جیسے بیب سے اوحار کھاتے کی رقم" ۔ قلی خان ایک لیجے کے لئے بریٹان ہو کمیا۔

می، ''رقم میری ہوگی تمرتمہاری جیب میں محفوظ رہے گی'' ۔ سیمانے فوراُ وضاحت کردی ۔ مسٹر نگار نے تعباور میں ایسان کا تصافیہ میں

مسٹرنٹار نے تعباور میں اپنے کرتوت دیکھتے ہی ہتھیارڈ ال دیئے۔

''آگریہ ذخیرہ آپ کی معزز اہلیہ کول گیا تو آپ کے کفیے کا کیا حشر ہوسکتا ہے؟ سوچیں! آپ اپنی اولاد کو کیا مندد کھا کیں حشر ہوسکتا ہے؟ سوچیں! آپ اپنی اولاد کو کیا مندد کھا کیں گے جوآپ کواپنارول باڈل جھتی ہے؟'' قلی خان نے پہتول جیب میں سرکاتے ہوئے کہا۔ ''تم اپنی قیمت کی بات کرو''۔ مسٹر نثار نے تھوک نگلتے ہوئے اس ہے کہا۔

''ظاہر ہے کہ میں آپ کے سٹور کی ملکیت نہیں مانکوں گا'' \_قلی خال نے بھاری پیٹر دے مارا۔ ''اگر یمی ہے تا کہ ایا تہ '' میر ڈیٹھیں نے اسال

''اگریمی تقاضا کرلیا تو؟'' مسٹر نگار نے اوسان بحال رکھتے ہوئے یو چھا۔

" پھر میں اپنی پری چہرہ سیما آپ کوسونپ دول گا" ۔ قلی خان نے سوچے ہوئے جواب دیا۔

"معالمه ال کی خدمات کے عوضائے تک محدود رکھو"۔ نثار نے کہا۔

قلی خان نے بھاری رقم کا مطالبہ کردیا۔ ''میرے پاس قارون کا خزانہ بس ہے'۔ نثار پریشانی کے عالم میں جواب دیا۔

روز سما منز خارے لی اور معالمہ طے کرانے میں کامیاب ہوگئی۔ رقم عاصل کرنے کے بعد دونوں میاں ہوئی سرکے لئے بنکاک چلے گئے۔

ردیس میں ہی سیما کے اطوار نہ بدل سکے۔
سیم ہے ہیں کہ حیا عورت کا زیور ہوتا ہے۔ ای زیور
سے باعث وہ معاشرے میں معتبر تغیر تی ہے اورا کروہ اپنی
سے باعث وہ معاشرے میں معتبر تغیر تی ہے اورا کروہ اپنی
سیکایا لٹا بیٹے تو ہراس دل کی رائی بن جاتی ہے جواسے خلا
انداز نظروں سے متوجہ کرتا ہے۔ اسے دیک وسل کی پروا
ہیں نہیں رہتی۔ سیمائے کئی پرولی کھانوں کا للف

اجاب کے ساتھ اٹھایا اور اپنا غیر کمکی دورہ یادگار بنالیا۔
والیسی پر اتی خریداری کی کہ احباب بیس دھوم مچا دی۔ قلی
خان کا بس ایک ہی تقاضا ہوا کرتا تھا کہ'' بجھے تمہاری
اجنبی دوستوں کے ہمراہ الی احجیوتی تصویر یں چاہئیں جو
اجنبی دوستوں کے ہمراہ الی احجیوتی تصویر یں چاہئیں جو
میرے من بیس تمہاری تمنا کے بھانبڑ جلا دیں''۔
میرے من بیس تمہاری تمنا کے بھانبڑ جلا دیں''۔
وطن واپس آئی سیما کو مختلف طرز کے جرم کا موقع
مل تمیا۔ اس نے ایک خوش ہاش جوڑے کی تھی کلی اغوا کر

ہاں امریکہ ہے آئی تھی، کی تقریب ہیں شرکت کرنے۔اس کی کود میں تھی بی تھی، خوبصورت کی، عمر کوئی دیں اہ ہوگی۔ سیمانے امریکن خاتون سے دوئی کر لی۔ بعدازاں بچی ہے کھیلنے گئی۔ اسے ادھر اُدھر تھمائی ری ۔ بچی کی ہاں نے اس پر بعروسہ کرلیا۔ وہ بچی کوسیما کے پاس چیوڑ کرخود گھاٹا لینے چلی گئی۔اس کی بھی کوتا ہی متا کے لئے روگ بن گئی۔ سیما موقع پاکر بچی سمیت تقریب سے کھسک گئی۔ معموم روح مال سے جدا کرتے وقت اس کاول ذرانہ پیجا۔

شام کے وقت اس نے بکی کونشہ آ ورادویہ دے دیں۔ ای رات اس نے یہ بکی اپنی ایک بے اولاد مہریان کوسونپ دی اوراس کے موض ڈھیر ساری رقم وصول کرلی۔ اپنی مہریان کے ساتھ بھی اس نے جموت بولا۔ کرلی۔ اپنی مہریان کے ساتھ بھی اس نے جموت بولا۔ اسے بیقین دلایا کہ بکی ایک کثیرالا ولاد جوڑے نے اس کی خصوصی درخواست پر جنم دی تھی اور اس کے ہاتھ فرد خت کردی تھی۔

سیمانے تو ہماری رقم اینٹری گر بچی کے والدین پر قیامت کر رکئی۔ سیما اور قلی خان کوکڑے جرائم کے پے در پیامت کر رکئی۔ سیما اور قلی خان کوکڑے جرائم کے پے در پیارتکاب نے پیٹر دل بنا دیا تھا۔ وہ جس قدر انسانیت سوز جرم کرتے ، اتنا عی اسے پُرلڈت پاتے اور اپنی کارگز اری پر فوجسوس کیا کرتے۔ انہیں معاشرے کے وہ افراد نُرے دکھائی ویتے جنہیں وہ حفاظت کے حصاروں افراد نُرے دکھائی ویتے جنہیں وہ حفاظت کے حصاروں

سیما اس کردہ کے ساتھ ناطہ استوار کر چکی تھی جو معاشرے کے بااثر افراد کو کمغرٹ گرلز بہم پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے اپنا نام بھی لڑ کیوں کی قبرست میں شامل کروار کھا تما۔ وہ کوئی نوخیز کلی نہیں تھی چربھی انتخاب کے مراحل میں دیکر کو مات دے جاتی تھی۔

" بيه دود ه اور مكسن كى بنى موكى دهمتى ہے"۔ ايك يرانے ريٹائرڈ بيوروكريث اس كے بارے بس كہاكرتے تنے۔اس کے بدن کی رنگت واقعی کمیاب تھی ،کسی حد تک لا ٹائی مجمی ۔ هلتی ہوئی سفیدی پر مکھن کی سی چکنا ہے جو و کھائی دی تھی تکرموجو دنبیں تھی۔

انٹرنیٹ پربھی می کرلز کی فہرست میں اس کا تعارف نمایاں دکھائی ویتا تھا جہاں وہ اپنی عامیانہ تصادر میج شام بدل دیا کرلی تھی۔اس کے مخصوص سیل تمبر کے رسیا تیزی -E 20%C

سيمانے معروف مقامات اور کئی شہرو آفاق ہوٹلوں کی سیر کر لی تھی ،مختلف سلی انواع کے دوست بنا چکی تھی اورنسلوں کے اطوار بخونی جان چی تھی۔ اے سکھار میں سجاً اوراداؤں میں جینا پوری طرح آ کمیا تھا۔ اتنا کہ وہ ہر صاحب آرزو کے رنگ میں رچ جایا کرتی تھی۔ از دوا جی زندگی میں قلی خان تھن اس کا معاون بن

كرره مي تقا-اس كي آرزوئ جان اب كي دوسرول كي جان آرزومی ۔ وہ علم کے تحت بناؤ سکھار میں اس کی مدد كياكرتا تعااور بحركاري برائ كوچير قيبال چيور آتا۔ خود شب بجرا نگاروں پرلوٹنا رہتا۔ محروہ بے بس تھا، سیما سے رحم و کرم پر تعلق اگر چلنا تھا تو بس ہونی، ورنہ کھروندا ختم موجاتا - سيما منه زور موچکي تلي اور کيول نه موتي ؟ قلي خان جو تک کی طرح اس کی کمائی پر بل رہا تھا اور پر تعیش زندى بسركرر باتفار

وہ سیما ہے بحث بھی تہیں کرسکتا تھا کیونکہ مج دم وہ مكر لوئى تو نرى طرح تھك چكى موتى۔اس كے جوتے بھی قلی خان ہی کو ا تار تا پڑتے۔ بھی مہر بان ہوتی تو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی جائے لی لیتی ورند محرک بنی ہوئی بنذیا سے اسے ابکائیاں آنے لکتیں۔ اینا بنایا ہوا کھاجا صرف قلی خان بی زہر مارکرسکتا تھا۔

بھی غور کرتا تو اے احساس ہوتا کہ جرائم کی ونیا میں بھی درجہ بندی موجود ہے۔ ہر جرائم پیشہ دوسرے کو مل كراك بره جانا جابتا ہے۔ لائع كى كوئى انتا مبیں۔ دوست کم بنتے ہیں اور وحمن زیادہ دکھانی دیے

قلی خان کو بھلائی کا رستہ بھی بہتر دکھنے لگتا۔ يرؤرده حسرتين است مجماتين كدكني من بباررجابسا موتو غربت کے دن بھی بھلے گزر جاتے ہیں۔اس جیون کا کیا فائدہ جس میں ہر دم جان کے لالے یڑے ہول؟ وہ سوچا۔ دکھ اے ان محرومیوں برجعی ہوتا تھا جوسیمانے اس کی زندگی میں بھر دی تھیں۔ وہ لیسی عورت تھی جو بچوں کا وجود اینے روزمرہ پر بار خیال کرنی تھی ادر کنبہ بروری ے نفرت کرنے کی گی۔

" کسی شب میں بھی تمہیں اینے پہلو میں سجاؤں گا''۔ایک شام قلی خان نے اسے کہا۔''متہ مانکی مایا دے ك' - ترسيما بنس كردوس به كمرے ميں چلى تى - خاوند اس کاظلسم تصور کرتاره گیا۔

اب فلى خان اتنا سرماييه حاصل كرنا حابتنا تها كدسيما كوكى روز تك اينا بنا كررك سك\_اس سے يا تيس كرے اوراے اینا ہم نوابنا سکے۔اے سمجھائے کہ جن راہوں پر وہ دوڑ بڑی تھی، وہ بالآخراہے تباہ کردیں گی۔مزیدبراں وہ اسے اپنی اہمیت کا احساس دلانا طابتا تھا، اس کے ساتھ بیشے کرمستعبل کی منصوبہ بندی کرنا جا ہتا تھا اور اے کنیہ پروان چڑھانے کا احساس ولا ناجا بتا تھا۔

مسٹر ڈار بڑے بیوروکریٹ تھے۔ اینے والد کی خدمت جی جان ہے کرتے تھے۔ان کے والدفاع زوہ تھے۔مسٹرڈ ارروزانہ سے انہیں گاڑی پراینے ساتھ یارک لاتے اور ورزش کراتے۔ تھوڑی ویر ورزش کرانے کے بعدوہ البيس ايك بينج يربشا ديت اور خود جا كنگ كرنے میں مشغول ہو جاتے ، دور تک نکل جاتے۔مسٹرڈ ارکے والداس دوران عل يراحا كرتے ، بمى سيج كے وانے ان کی انگلیوں میں متحرک ہو جاتے۔

علی خان کی روز سے باب بینے کے معمولات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا ایک دوست، احسان بھی اس کے ساتھ مل کر اغوا برائے تاوان کی منصوبہ بندی کررہا تقا۔ بالآخر دونوں نے اینے انظامات ممل کر لئے اور سرما کی ایک مجع منصوبے کی محیل کرنے جی کامیاب ہو مجئے۔ اغوا کی میہ بردی خبر جنگل میں آگ کی طرح تھیل منى عومتى ادار يحركت بنس آسكے۔

كى فون ير معامله احسان نے طے كيا-مسردار تاوان کی رقم ادا کرنے پرآ مادہ تھے۔ یہ والد کی صحت کے بارے میں بے حد پریٹان تھے۔ بدستی سے مغوی ایتر حالات کا بوجھ نہ برداشت کر سکے۔ان کی روزانہ دواؤں كاسلسله بمى منقطع موچكا تغاراغوا كا دورانيه طويل مواتووه انقال كرم مح قلى خان كولا برداي كااحساس سانحد مونے کے بعد ہوا۔اے معالمے کی نزاکت کا ادراک ہو چکا تھا مراس کے سامنے رائے اب مسدود تھے۔ وہ چندروز مسٹر ڈارکو إدھر أدھر بھگاتا رہا بالآخر احسان کے ذریعے

تاوان بجرنے کے بعد مشر ڈار والد کا انتظار کرتے رے مراغوا كاروں كى طرف سے رابطے مفتود ہو كے تے۔مشر ڈارکی جلبول پر مارے مارے پرے مرکھ ماتھ نہ آیا۔ دکر کول حالات کے باعث ان پر قیامت نوٹ پڑی می۔

بولیس بھی اینے تیس کارروائیاں کر ربی تھی عمر معامله الجنتا چلا كميا تھا۔ چندروز بعدمسٹرڈ ار كے والد كى تباہ حال لاش شہر کے ایک بارک سے ال می

پولیس نے چندا جھے اور قابل افسروں کا انتخاب کیا اورمسٹر ڈار کے ساتھول کرسانچے کی چھان بین شروع کر دی۔ فون کالز کے مختلف ڈیٹا نے مدودی۔ چند ہی روز میں احسان کو گرفتار کر لیا گیا جس نے تفقیش کے دوران تمام حقائق اگل دیئے۔اگلے روز قلی خان بھی گرفتار ہو حمیا۔اےروپوش ہونے کا کوئی فائدہ نہوا۔

لوگ میجی کہتے رہے کہ سیمانے اس کی رو پوشی پولیس پر ظاہر کر دی تھی کیونکہ اب وہ اے اپ او پر بوجھ خیال کرتی تھی اوراہے کسی طرح اپنے راستوں سے ہٹانا جا جی سی ایک و فعداس نے غصے میں آ کر پولیس سے بید تك كهدديا تفاكه كاش اس كا غاوندلسي مزاحمتی مقالبے میں باراجائ

سیماایک بھر پورسوسائٹی گرل کا روپ دھار پیکی تھی اور اس طرح معاشرے کے مختلف طبقوں میں اپنا اثر و رسوخ بوها چی ی-

''عورت اگر حیا ﷺ ڈالے تو دھرتی کے برکونے میں بارسونے ہو علی ہے'۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی اور اس پر اراما كرتى محى-

"ونیا میں زیادہ تجارت ستر بوشی اور لباس کے زمرے میں ہوتی ہے یا عربانی کے؟" وہ عموماً سوجا

خادند کے جیل جانے پرسیما کی آ زادی بہت بڑھ محنی تھی۔ اس نے اپنا کم خوبصورت کیسٹ باؤس میں تبدیل کرلیا اورای مشاغل کو ہمدر کی ہے ہمکنار کرویا۔ اس کے ہاں شاب اور شراب کی محفلیں برحتی منیں۔ایے معیوب دمندول پر بردہ ڈالنے کے لئے وہ اشتہاری فلموں میں بھی کام کرنے لگی۔اسی دور میں اس نے اپنے

خاوند سے طلاق حاصل کرلی، جس برقل کا مقدمہ بن چکا تجااوراس كانئ تكلنا محال دكمائي دين لكاتما-

سیماکی ترقی اینی را مول پر جاری ربی ۔ مایا کو مسنچ مایا، کرکر کمیے ہاتھ، سیماای مفروضے پرآ کے برحتی رہی۔ آ رهم سے اس کی ملاقات دین میں ہوئی تھی، جہال دونوں ایک ہی ہوئل میں تغہرے ہوئے تھے۔اتفاق سے ان کے کمرے مسالی میں واقع تھے۔ سماکوآر تحرک جیب بھاری دکھائی دی تھی جبکہ آرتم سیما کے خسن پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ جلد ہی دونوں نے کاروباری اشتر اک کا فیصلہ مجی کر لیا۔ انڈر ورلڈ اور منفی برنس میں آرتھر کے ہاتھ کیے تھے۔وہ ایک بین الاقوا می کردہ کا سرغنہ تھا جونشہ آ ورادور يمكل كيا كرتا تفاراس كروابط كي مما لك ين استوار تنے۔ سیما کی وجہ ہے اے کاروبار میں خاطرخواہ آ سانیال میسرآ منی -

'' دنیا کے کسی کونے میں بھی ایسے افراد کی کی نہیں جومنہ کھولے بیٹے ہوئے ہیں۔ بدآ پ کے ہنر پرجن ہے کہ اپنا کام ایک بوتل شراب سے نکلوالیس یا اس زمرے میں زر کثیر صرف کردیں۔مناسب مہرے کی تلاش اصل امتحان موتا ہے۔ عورت بدكام زيادہ آسانى ے كرسكتى ہے'۔ سمااینا تجزیہ بیان کیا کرتی تھی۔

چند عی سالوں میں اس نے شمر کے بہترین علاقے میں جار کنال رقبے برمشمل کو می تغییر کرلی۔اس میں اس تے تمام حسرتیں بوری کر لی تھیں۔اس کوتھی کو ہر لحاظ ہے عالیشان تعمیر کہا جا سکتا تھا۔ رہائش گاہ کے لئے زیادہ تر فریجر بیرونی ممالک سے درآ مدکیا حمیا تھا۔ قالین خصوصی طور پر بنوائے محے تھے۔لان کے لئے کھاس فرانس سے متكوائي سخي متى متى انمول يرتدے لان كى مجيلى طرف منجروں میں محد کا کرتے تھے۔ کوشی میں سوئمنگ بول و مکھنے ہے تعلق رکھتا تھا۔ اس میں سنبری رتک کی ٹائلیں

استعال کی منی تعیں۔ رات جب بول کے کنارے روشنیاں جم کا تمی تو لگتا جسے شوقین مزاج سونے کے پائی مين و بكيال لكار بي مول-

سما كوسنبرے باندل ميں حيرنا اجھا لكتا تھا۔ اس كے ساتھ تيراكى كرنے والوں كوكٹررم خرج كرنا يدتى سمی۔ وہ او کی ہواؤں میں اڑنے اور یانیوں میں الکیلیاں کرنے کی مشاق ہو چکی تھی۔ غیر ممالک سے آنے والے کی مسافر سیما کی کوشی استعال کیا کرتے تھے، خصوصاً وہ جنہیں سیما کی میز بانی پیندآ بی تھی۔

وقت بھی ایک سائمیں رہتا۔ ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں اور او کی فضاؤں میں اڑان بھرنے والے زمن بوس موجاتے ہیں۔ یکی نظام قدرت ہے۔

بعض اوقات بہتبدیلی اجا تک دارد ہونی ہے۔ سیما کے سلسلے میں بھی میں ہوا۔ سیما اور آرتھر کی ڈرگ مانیا قانون کی نظر میں آ چکی تھی۔سراغ رسال ادارے ان دونوں کا تعاقب کررہے تھے۔ پہلے آرتھر دی میں کرفآر ہوا، پر ایکلے دن سما لندن میں پکڑی گئے۔ ان سے نمسلک افراد بھی پکڑے گئے۔مقدمہ لندن کی عدالت میں چلا۔ سیما کواکیس سال قیدسنا دی گئی۔

جیل میں بیج کراے اندازہ ہوا کہ وہ دنیا میں کس قدراكلي حى-وبال اے بے شار جا ہے والے ياد آئے جو گزرتے کموں کی طرح اس سے چھڑ کے تھے۔ اے اجهاس مواكه ما يااصل مين انساني حب و پيار كا دوسرانام ہے تو وہ کموں کو لا حاصل بتا دینے پر روئے گئی۔اب یمی زندان اس كافعكانا تفا- حمكنت اس سے روثھ چكى تحى جيك اس کی سلطنت ویران ہو چکی تھی۔ دولت جو اس نے كمائى، اب اس كے لئے بے كار تھى - برى دنيا ميں كوئى بھی ایسانبیں تھا جوزندال میں اس کی خیریت یو جھ لیتا۔ بدمكافات عمل كادور تغايه

#### اندهر كت اجالة



## Jest Single

بس بات اتنی ہے کہ دکھاوا چھوڑ دوغزور کم ہونے لگ جائے گااورشکر کرنے لگ جاؤ عاجزی اورسکون کے فرشتے بھی تم پر نازل ہوجا ئیں گے اور تمہارا کشکول مکمل ہونے لگ جائے گا۔

#### 0331-5178929



تم خوبسورت ہولو اس میں تمہارا کیا کمال، تمہیں مادی دولت دی گئ تو اس میں تمہاری کیا ذہانت، تم سے زیادہ ذہن لوگ بیٹھے ہیں نوالوں گوٹرستے ہوئے۔ تم کو صاحب قلم بنا دیا گیا ہے تو اس میں اترائے والی کون ی بات ہے کہ خور کر و جب تم قلم چلاتے ہوتو خیال کہاں سے نازل ہوتا ہے۔ کیا تم خیال کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تو کہیں غیب سے بی آ رہا ہے تا جو کسی وقت میں چینا جاسکتا ہے۔ تمہیں تو زیادہ عاجز ہوتا چا ہے۔

میں چینا جاسکتا ہے۔ تمہیں تو زیادہ عاجز ہوتا چا ہے۔

میں چینا جاسکتا ہے۔ تمہیں تو زیادہ عاجز ہوتا چا ہے۔

میں چینا جاسکتا ہے۔ تمہیں تو زیادہ عاجز ہوتا چا ہے۔

میں چینا جاسکتا ہے۔ تمہیں تو زیادہ عاجز ہوتا چا ہے۔

میں چینا جاسکتا ہے۔ آر تمہیں جواب نہیں ملٹا تو بیلے کشول کا تجم (Size) دیکھو کہ اگر یہ چیوٹا ہوتا تو اب ایک مکمل بحر چکا ہوتا اور کاملیت کو دکھا و سے کی ضرورت تک مکمل بحر چکا ہوتا اور کاملیت کو دکھا و سے کی خوار دے بیلے ان جاؤ تو تنہیں ہوتی دیم آ غاز کو انجام کے حوالے سے بیلے ان جاؤ تو تنہیں ہوتی دیم آ غاز کو انجام کے حوالے سے بیلے ان جاؤ تو

انسان کا ہر مغرور کمل اس کے کسی نہ کی احساب ہر کمتری کی ترجمانی ضرور کرتا ہے کیونکہ کا ملیت کو دکھا ہے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ۔ دکھاوا تو ہمیشہ کی کو ہی پورا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ پھراس دکھاوے، اس نمائش کی کو کھ سے غرور کا سانپ جنم لیتا ہے جسے پچھ خوشا مدی ہو ہے شوق سے پالتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے جب یہ اثر دھا بن جاتا ہے اور خاندان کے خاندان نگل جاتا ہے۔

ہم کی بارائے اور ہوئے احسان کوہمی اپنا حق مجھ بیٹھتے ہیں اور بہال سے ہی تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ حالا تکہ اگرہم کسی کے فرض کوہمی اپنے اور قرض مجھیں تو احساس ذمہ داری ہوھے گا اور ذمہ دار لوگ ہی اصل ہوے لو سے ہوتے ہیں۔ مجمعی اتنا چنج میلا کر عردمیاں نہیں گنواؤ سے کہ جومحروم ہے وہ حساب سے بھی تو آڑاد ہے اور حساب دینا ہی تو مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آ سے بھی۔ مرانسان ای منعیذ کی نظر میں ہیں۔

ہرانسان اس منعف کی نظر میں ایک جیہا ہے اور
اس کے امتحان میں جس کواس نے مشکل چیر دیا ہے اس
کی مارکٹ آسان کرے گا اور جس کو پیر آسان دیا اس
کی مارکٹ بیخی حساب سخت کر لے گا۔ اس نے جس کو
ایک کروڑ رو پید دیا اس کا ایک لا کھ صدقہ کرنا اور جس کو سو
رو پید دیا ہے اس کا ایک رو پید صدقہ کرنا برابر رکھا ہوگا اور
بات مجر غرور پر آ جائے گی کہ شاید جو ایک لا کھ دے رہا
ہے وہ وہ ہے ہوئے مغرور ہو جائے اور وہ ہے انسان سے
بے وہ وہ ہے ہوئے اور دوسرے کا ایک رو پیر تبولت کے
مداری سے کرنا ہوااس کو ارفع کردے۔
مداری سے کرنا ہوااس کو ارفع کردے۔

سکون کے قرضتے بھی تم پر نازل ہو جائیں سے اور تمہارا سکتکول کمل ہونے لگ جائے گا اور اس کے کمل ہونے کے دو بی طریقے ہیں یا تو سکتکول چیوٹا ہو جائے یا عطا زیادہ ہوجائے۔ زیادہ ہوجائے۔ سکتکول چیوٹا ہونے کا مطلب ہے خواہشات کم ہو

سنگول چیوٹا ہونے کا مطلب ہے خواہشات کم ہو جانا اور ان دونوں صور توں میں فائدہ تمہارا ہی ہے۔ تم بس طلب کی سمت درست کرلو کیونکہ آگر تلاش کی تحمیل پر طلب کی قیمت ختم ہی ہو جانی ہے تو صاف کا ہر ہے دو قیمتی تی ہی تو تا سراب تھا۔ قاہر ہے دو قیمتی تی ہی تا ہی کی ایسی کی ہے تا

پہر حرور پر آجائے کی کہ شاید جو ایک لاکھ وے رہا ہو آخر ہم خواہش ترک کی ل آئیں کردیتے ؟

الاسے ہوئے ہوئے کر جہوڑ کر ایک روپیہ تبولت کے باطن کی طرف کیوں نہیں جاتے ۔ جہال سکوان بھی ہے الحص کی طرف کیوں نہیں جاتے ۔ جہال سکوان بھی ہجائی اللہ کے دور موجائے اور دو مرد کی ایک روپیہ تبولت کے سنر بھی ہجائی اللہ کی جو بیاس بھی بجائی اللہ جاتے گا اور شکر کرنے لگ جائے گا کرنے لگ جائے گا اور شکر کرنے لگ جائے گا اور شکر کرنے لگ جائے گا کرنے لگ جائے گا کرنے گا کرنے لگ جائے گا کرنے گا کرنے







جب سیٹھنے بنارس میں بذریعہ ڈاک خاندہ الفا فیدوسول کیااور کھولا تواس میں سے بجائے نوٹوں کے پوشل کائیڈ (کتاب) کے بے ترتیب میاڑے ہوئے صفح ٹھیک نوٹوں کے دزن کے برآ مدہوئے۔



کر شنہ ماہ میں نے محتر م نتی محمد خال خورجوی کی سنتہ کتاب 'عمر رفتہ' سے پچھ دلچیپ واقعات پیش کے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ بھی یہ دلچیپ واقعات واقعات قارئین کی نذر کرتا رہوں گا۔ موصوف کا تعلق چونکہ پولیس سے رہا ہے اس لئے جرم وسزا ہے متعلقہ دو واقعات پیش کئے جارہے ہیں۔

1916ء میں علاوہ خفیہ کام کے جمیے ایسی المجھی ہوئی تعتبیتیں اہم اور پرانے مقد مات کی دی گئیں کہ جن کو صلع پولیس اور سینٹرل کی آئی ڈی کامیاب نہ بنا گئی تھی۔ میراخیال ہے کہ کامیاب تغییش کنندہ وہ افسران ہوتے ہیں جوجلد بازنہ ہوں یقتیش ختم کرنے ہے پہلے کوئی دائے نہ قائم کریں۔ ہیچیدگی ہے تھیرانہ قائم کریں۔ ہیچیدگی ہے تھیرانہ قائم کریں۔ ہیچیدگی ہے تھیرانہ جا کھی اور سراغ رہی مقدمہ کے وقت اپنے آپ کو بجائے فرض تغییش کنندہ کے جم مجھ کرنوعیت جرم کے امکانات پرغور کریں اور یہ با تیں صرف وہی کرسے ہیں جو بجائے فرض منصبی خیال کرنے کے ایک آ رہ یا ہنر سجھ کراس کی جنج میں منہمک رہے ہیں۔ مشتے نمونہ از خروارے، چند میں منہمک رہے ہیں۔ مشتے نمونہ از خروارے، چند میں منہمک رہے ہیں۔ مشتے نمونہ از خروارے، چند میں منہمک رہے ہیں۔ مشتے نمونہ از خروارے، چند میں منہمک رہے ہیں۔ مشتے نمونہ از خروارے، چند میں منہمک رہے ہیں۔

بنارس میں خان بہاور مولوی مقبول عالم صاحب،
کراچی میں منصور عالم صاحب کے والد بڑے معزز اور
قابل وکیلوں میں تھے۔ میرے بھی ان سے کافی مراسم
تھے۔ دوسال بیشتر ان کے بہال ایک ملازم کی فیرجگہ کا
آن کر رہا۔ دو جار ماہ میں جب اُن کے گھر کے حالات
سے باخبر ہوگیا تو ان کے سیف کی بخی کی ترکیب سے ماصل کر لی اور موقع پاکرتمام زیور، نقذ اور جوابرات جن
ماصل کر لی اور موقع پاکرتمام زیور، نقذ اور جوابرات جن
کی مالیت ایک لاکھ سے زائد تھی نکال کر چلا بنا۔ تھانے
میں رپورٹ ہوگی تو کی اور کی نامی اور کی انسروں نے تغییش کی، پیچ
میں رپورٹ ہوگی اور کی اور کی الد آباد سے افسران بلائے
میں دور بھی ناکا میاب رہے لیکن مولوی صاحب کورز ہو لی کے دور ہو گی افسر مامور کر کھی تھی رہے اور اس لیسنے پرکوئی نہ کوئی افسر مامور کر کے برابر کھیجے رہے اور اس لیسنے پرکوئی نہ کوئی افسر مامور کر

دیا جاتالیکن کوئی نتیجہ برآ مدند ہوا۔ جب ورٹر ہوئی بناری آئے تو مولوی صاحب خود ان سے ہے اور انہوں نے خاص طور برآئی جی ہوئی کولکھا اور ڈپٹی انسپکٹر جنزل ہی آئی ڈی کولکھا۔قصد مختصر یہ کونکٹیش میرے سپر د ہوئی۔

مولوی صاحب بہ جا جے تنے کہ جا ہے مال ملے نہ کے لیکن مقدمہ کامیاب ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے کے بعد مال ملنے کی امید بھی کیا ہوسکتی تھی۔مولوی صاحب کے بیان اور حالات سے بیگمان تھا کہ ملزم جمین کا رہے والا تھا کیونکہ اس کے یاس اکٹر جمین بی سے خطوط آیا کرتے تھے۔اس خیال کو مذاظرر کھ کر کئی تعییش کنندہ جمیئ جا ہے تھے لیکن جمبئ میں جہاں لا کھوں کی آبادی ہے کہی ایک نامعلوم الاسم کا پت چلانا کوه کندن وکوه برآ وردن کے مصنداق تھا۔ میں بھی اس کا علیہ وغیرہ لے کر جمینی جہنچ کیا۔ مبین میرے واسطے فی جکہ می۔ ایک تعمیری ہول من جواوسط در ہے کا تھا، مقیم ہوا۔ سے سے شام تک إدهر أدهر محومتا اوراس حلیے کے آ دی کو تااش کرتا۔ رات کو تھک كرسوجاتا \_ يكى حال مير ب ساتھ جوسياى تقااس كا تھا۔ ای سلسلہ میں اکثر وہال کے تھانہ جات میں جا کر اور اضران ہے بھی مشکل کر بات چیت کی۔ وہاں رو کر ایک ہفتے میں مجھے بدا تدازہ ہوا کہ جمینی شہر کا انتظام پولیس کے لحاظ ہے جارحموں میں یعنی سیشن اے، بی ہی، ذی میں تقسیم ہے۔ ہرسیشن میں ایک سپر نٹنڈنٹ پولیس، انگریز انجارج بجو تمانے بی کے ایک کمرے میں کام کرتا

رشوت کا بید عالم کہ چورخواہ جمینی میں چوری کرتا یا یا ہر کی شہر سے مال جرا کر لاتا ، چور بازار میں جا کراس حم کے دلالوں سے ملتا۔ ولال تی کے ذریعے سے خواہ زیور ہو یا جواہرات یا کیٹر اہو، مال فروخت ہوتا۔ پولیس کے تنانے میں دلال فہرست پیش کر کے یقین دلادیتا کہ فلاں متم کا مال فلاں کوائی قیمت میں فروخت ہوا ہے۔ سب

ے جعے مقرر تھے۔ پولیس اور دلال نے اپنے جھے لئے اور بحرم اپنا حصہ لے کررفو چکر ہو کمیا۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا گروہ بھی چوروں کا بمبئی میں موجود ہے جس کے ممبران ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جا کر خدمت گاری یا کھانا لکانے کی ملازمتیں کرتے ہیں اور وہاں سے بڑی بڑی چوریاں کر کے جمبئی میں مال فروخت کرتے ہیں۔

ایک ایک اور این فٹ پاتھ پر میں کمڑا ہوا تھا۔
ایک مخص سادار جائے کا ہاتھ میں لٹکائے چائے پلاتا ہوا
آیا۔ اس کے چہرے پر جونظر کی تو اس چور سے جس کی
جمعے تلاش تھی ، بہت کچھ شاہت ملتی تھی۔ میں نے آ داز
دے کر اس کو اپنے پاس بلایا اور جائے لے کر کھڑ ہے
کھڑ نے پینے لگا۔

على نے أس سے نام يو چھا۔ اس نے غلام سرور لائا۔

وظن پوچھا تو کہا کہ مرزا پور کا رہنے والا ہوں (جو بنارس سے کمنی ضلع ہے)۔ بنارس سے کئی ضلع ہے)۔

جب میں نے ولدیت بوجھی تو وہ تمبرایا اور پیالی جموز کراور ساوار لے کرتیزی ہے جل دیا۔

جب میرے روکنے سے نہ رکا تو ہیں نے ایک پولیس کے سپائی سے جو بالکل قریب کھڑا تھا کہا کہ ہیں ی آئی ڈی آفیسر ہوں اور بیلزم ہے اس کوروکو۔

میں سادہ لباس میں تھا، اس نے بلاتا مل مجھے ہے کہا۔" مجھے بخشش کیادو مے؟"

مجمع ببت يُرامعلوم موار

'' تیرانمبرنوٹ کرتا ہوں''۔ میں نے کہا۔''سانے مال لایا تھا میں نے دیکے جو کمشنر پولیس کا دفتر ہے وہاں جا کر اُن کے سانے تجھے میں وہ بھی بندر ہاہے''۔ بخشش دوں گا''۔

تب ده دوڑ کر ممیااوراس کو پکڑ کرلے آیا۔ میں سیابی کوساتھ لے کرسیکشن کے تھانے میں جو

قریب ہی تھا، کیا اور اس کوحوالات میں بند کر دیا۔ دوروز سک اس سے سراغ رس کرتا رہا۔ بیدوہ لمزم تو نہ نکلا جس کی مجھے تلاش تھی لیکن ضلع مرز اپور میں وہ کسی اور جرم میں مطلوب اور مغرور تھا، جو جمیئی میں رہنے والا تھا۔ چنانچہ مرز اپور اپری کی ۔

کامیانی اور ناکای میں دونوں حالتوں میں قدرت کی طرف ہے ایسے اسباب پیدا ہوجاتے ہیں کہ انسان کو اس کاعلم بھی نہیں ہوتا۔ وہ ای تعمنڈ اور غرد رمیں رہتا ہے کہ بیسب بچے میری ہی عقل و دانش کا نتیجہ ہے لیکن میں اپنی کا میا ہوں پر ہمیشہ بہی سمجھا کرتا تھا کہ جب تک خداکی مدد شامل حال نہ ہوانسان کو کا میابی ہیں ہو تھی۔

جس تفانے میں میں اس مرزابور والے ملزم سے حوالات کے باہر ایک ہوئے لکڑی کے صندوق پر (جس میں ملزمان کے باہر ایک ہوئے رہ کے جاتے ہیں ) ہیٹھ کر بات چیت کررہا تھا ایک ادھیز عمر کا سیابی پہرے ہر کھڑا تھا۔ وہ بیری ادر ملزم کی گفتگوئن رہا تھا۔ جب گفتگوئنم ہوئی تو اس نے جھے سے بوچھا۔

"آ پ کہاں کے رہنے والے ہیں؟" میں نے ہتلایا۔" خورجہ کا"۔

بیان کرخوش ہوا اور کہنے لگا۔ ''میں ضلع میر تھ کا رہے والا ہوں۔ اگر آپ جھے یفین دلائیں کہ میری تفتگو کسی پر ظاہر نہ ہوگی تو میں شاید آپ کی پچھید دکرسکوں''۔ میں نے دعدہ کیا۔

"بیلزم آپ کے مقدے کانہیں ہے"۔ تب اس نے ڈرتے ڈرتے جھے ہے کہا۔"اس ملزم کوجو بنارس سے مال لایا تھا میں نے دیکھا ہے بلکہ چند تھنٹے ای حوالات میں وہ بھی بندر ہاہے"۔

یہ من کر مجھے بڑا تعجب ہوااور میں نے کہا کہاس کے تغصیلی حاالات مجھے ہتلاؤ۔ اس نے کہا۔''ڈیوٹی ختم کر کے تقانہ کے باہر آپ

سے بات چیت کروںگا''۔ ڈیوٹی ختم ہوئی اور میں اس کواکی قریب کے ہوٹل میں لے کیا۔ پیکھی دس روپے کا نوٹ اس کی جیب میں

ال نے اس مقدے کے حالات سے بتلائے کہ بهت عرصه موا، مال اور ملزم كو في كرايك ياري بوژ هاشرايي ولال تعاني عن آيا تعارچونكه بداطمينان ندتها كداس نے كل مال مجيح طور يربتلا ديا ہے، دحمكانے كے لئے اس كو حوالات من بندكرديا تفارس نننذن يوليس جوانكريز تفاء نے اس کا بیان بھی فرضی طور پرلکھا اور اس کے بعد اس کو مچھوڑ دیا۔ جورقم پولیس کے حصے میں آئی تھی اس میں حسب معمول انسپکٹر، سب انسپکٹر اور ملاز مان تھانہ سب شریک تے۔ساہے کہ اور افسر ان از پرویش بھی اس مقدمے کے سلطے میں مختلف تعانوں میں آتے رہے۔ ڈیڑھ سال کے بعد طرم یا مال ملنا توقطعی تامکن ہے۔ کیونکہ طرم نے اپنانام مقبول عالم بتلايا تقااورآب كبته بين كهمقبول عالم مدكى كا مام ہے۔ای طرح اس نے اپنی ولدیت ، تومیت ،سکونت سب بى غلط بتلائى موكى اوراس كاكيايقين ہے كدوہ ممبئ كا رہے والا ہے۔ ممکن ہے کہ جمین عل چھ مدت رہا ہواور يهال كے كسى كردہ سے اس كانعلق ہو۔

اس نے وہ جگہ لے جاکر بتلا دی، اس فلیٹ کے اور سے نام بھی معلوم کرلیا اور چلا کیا۔ دلال کہیں ہاہر کیا ہوا تھا، میں اس کا ختطر رہا۔ چار ہے شام کے قریب وہ آیا میں نے اس سے ملاقات کی۔ یہ فض باری تھا (نام یاد نہیں ہوگی سبیں ہے) عمر انداز آبچاس ساٹھ سال کے در میان ہوگی لیکن شراب نے اس کی صحت کو خراب کر دیا تھا۔ موجیس بوی اور بالوں کی سفیدی کو کھرت سکر بہت نوشی نے سرخی بوگی ہوئی، پتلون مال کر دیا تھا۔ لاغراندام می کمر قدر ہے جبکی ہوئی، پتلون مال کر دیا تھا۔ لاغراندام می کمر قدر ہے جبکی ہوئی، پتلون

"شرانی دلال کہاں پر رہتا ہے؟" میں نے سابی

کے پاکینچات نے تنے کہ جوتے کی ایر حمی ت ث گئے تھے۔

میں آس ہے ای مقدے کے سلسلے میں دریق ہاتیں کرتارہا۔ پھروہ اپنے ساتھ ایالو بندر لے گیا۔ پچھ رویے شراب پینے کے واسطے دیئے۔ جب اس کی طبیعت پررنگ چڑھا تو اس نے سوچ سوچ کر حالات بتلائے جو سیابی کے بیان کے مطابق تھے۔

" بیل نہ مگزم کو جانتا ہوں اور نہ بیہ بتلا سکتا ہوں کہ زیوراور جواہرات کس کوفروخت کئے تنے "۔ اس نے کہا۔
"البنة ملزم کے پاس کچھ پرامیسری نوٹ تنے جن پراس نے کہا۔
نے اپنانام ککھ کرایک سیٹھ کومقبول عالم کے نام سے چوتھائی تھے۔
تیمت پرفروخت کردیئے تنے "۔
تیمت پرفروخت کردیئے تنے "۔
تیمن نے کہا۔" سیٹھ کو بتلاؤ"۔

وہ بچھےاس کے مکان پر لے گیا۔ میخص لاکھوں رو پے کی تجارت کرتا تھا، میں نے کیا کہ معمد تھا: یور پر تنامہ متابع میں سکت

خیال کیا کہ میں تو از رُوئے قاعدہ تلاثی لے بھی نہیں سکتا۔ اگر بمبئی پولیس کی مددلوں تو یہاں رشوت کا باز ارکرم ہے۔ یہ مالدار آ دمی ہے۔ بہتر ہی ہے کہ مشنر پولیس ہے ل کر جملہ دا قعات ان کو بتلا کر مشورہ لوں۔

میں اے ہوٹل کووائی آ عمیا۔

دوسرے روز دی بچے ان کے دفتر میں پہنچا۔ وہ ممارت الی شاعدارتی کہ کویائسی کورز کر دفتر ہے۔ عمارت الیمی شاعدارتی کہ کویائسی کورز کر دفتر ہے۔ میں نے کارڈ بمیجا طلبی ہوئی۔ یوجھا۔''کیا جا ہے ہو؟''

من نے از ابتدا تا انتہا چوری اور سابقہ تفتیشوں کے حالات نیز سیابی اور دلال کی اطلاعات سب بیان کئے اور میددخواست کی کہ سیابی چونکہ مخبر ہے اس کا تام ظاہر نہ کیا جائے جس کا انہوں نے وعدہ کیا۔

ہولیس کمشنر کم عمر اور ولایت کے معزز خاندان کا معلوم ہوتا تھا۔ ڈبین اس بلاکا کہ بات شروع کی اور اس کی

تہہ کو پہنچ گیا۔ بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ غصہ وربھی ہے اور منصف مزاج بھی۔ انگریز اور ہندوستانی میں انصاف کے وفت کوئی فرق نہیں کرتا۔

و اگری پر سے کھڑا ہوگیا، جھے اپ ساتھ لیا اور کار میں سوار ہوکر مہلے سیشن کی تھانے میں پہنچا اور سپر نڈنڈ نٹ پولیس سے جوانگر پر تھا، پوچھا کہ مقبول عالم کی چوری کے مقدے کے بارے میں تہمیں پچھلم ہے؟

ال نے انکار کیا۔

تب اس کی میزگی دراز مینی کر باہر نکالی۔اس میں پنسل سے لکھے ہوئے بہت سے سفید کاغذ بطور ردی پڑے ہوئے سے سفید کاغذ بطور ردی پڑے ہوئے تھے۔ بیٹھ کرایک ایک کو پڑھ کرز مین پر ڈالٹا کیا۔
یہ سب سپر نٹنڈ نٹ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ایک کاغذ پر مقبول عالم کا نام دیکھا ،وہ صرف آ دھا صفی لکھا ہوا تھا اور آ دھا سادہ تھا۔

''بیخص کس مقدے ہے تعلق رکھتا ہے؟''اس نے ایس بی سے پوجیعا۔

میرنٹنڈنٹ نے جواب دیا۔ 'عرصے کا مد ۔۔۔ مجھے یا دہیں''۔

حب اس نے تھائے والوں سے کہا۔''تم رہنہ ؛ ہیے کر بتلاؤ کہ اس نام کا مجمعی کوئی مخص آیا تھا اور وہ کس سلسلے سے متعلق تھا؟''

انبوں نے إدھراُدھررجشروں کی ورق گردانی کر کنی میں جواب دے دیا۔ میں میں جواب دے دیا۔

چروال کا غصہ ہے سرخ ہو کمیا۔ اس کاغذ کو تہد کر کے اپنی جیب میں رکھااور مجھے ساتھ لے کرسپر نشنڈ نٹ بی

سیشن کے تھانے ہیں عمیا جو ایک غیر علاقہ تھا اور
سیرنٹنڈنٹ سے کہا گہآپ خود جا کراس افسر کی نشاندی
رسینے کی تائی لیس اور اگر کوئی چیز ل جائے تو اس کوگر فرار
کر کے بجائے اس جلتے کے جس میں سیٹھ کا مکان ہے
اپ تھانے میں حراست میں رکھیں اور مال کوا حقیاط سے
سریمبر کر کے سیف میں مقفل کیا جائے جس کی جائی کی
دوسرے کوندی جائے۔

پر مسرا کر جھے ہے۔ " تھیک ہے تا؟" میں نے شکر بیادا کیا اور وہ چلا کیا۔

ہم لوگ سیٹھ کے مکان پر پہنچے۔ تلاقی میں دوعدد پرامیسری نوٹ برآ مد ہو گئے جن پر مولوی مقبول عالم صاحب وکیل بنارس کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں مال اور ملزم مسبح بولیس کے سپر دکر کے اور دسید لے کر بنارس کا تا م مقبول عالم مصاحب اور حکامان صلع بہت خوش ہوئے۔

مقدمه زیر دفعه 411 تعزیرات بهند (داشتن مال مسروقه) دونوں مقام پر بهوسکتا ہے۔ جمینی کے سالیسٹروں اور بیرسٹرول نے بہت زور لگایا کہ مقدمہ جمینی بیس بولیکن گورنمنٹ نه مانی اور ملزم بنارس جمیج دیا جمیا جہاں عدالتی تحقیقات ہوکردوسال گی سزاہوگئی۔

کی بعد کی بعد کی بعد کی معلوم ہوا کہ سرنٹنڈنٹ پولیس جمبی سیشن کی بھی برخاست کردیا کیا۔

اٹار کسٹوں نے ممنام خطوط اور ویکر ذرائع سے مجھے اکثر مار ڈالنے کی وحمکیاں دیں لیکن میں نے اس طرف توجہ نہ کی اور ی آئی ڈی کے کام میں مشغول رہا۔

مجھے ایک اور دلیپ مقدمہ دیا گیا جس کی تغییل میں بناری، الد آباد اور کلکتہ کی پولیس ناکام رہی تھی۔ وہ جرم میہ تھا کہ بناری کے ایک سیٹھ کے نام مرکعائل بنگ کلکتہ ہے رجیٹر ڈ انشورڈ لغافے میں ایک ہزار روپے کے ٹوٹ روانہ کئے مجے۔ جب سیٹھ نے بناری میں بذریعہ



ڈاک خانہ و ولغافہ وصول کیااور کھولاتو اس بیں ہے بجائے نوٹوں کے پوشل کائیڈ (کتاب) کے بےتر تیب بچاڑے ہوئے صفحے تھیک نوٹوں کے وزن کے برآ مدہوئے۔

تجارتی لوگ اس جم کے لفافوں کو کھولنے میں احتیاط کرتے ہیں، بجائے کا غذت پیاڑنے کے فیجی ہے لاکھ کی مہر پرلگا ہواڈ وراکان دیتے ہیں جس نوٹ اور لفاف تحی ہوتے ہیں اور چوڑائی لفاف کے ایک طرف کے حصے کو پی ہے باریک کاٹ کرنکال لیتے ہیں۔اس تریب سے لفاف کی مہر یں جو لا کھ سے تمن مقامات پرلگائی جاتی ہیں خواب ہیں ہوتیں چنانچہ بیا حقیاط اس تغییش میں جاتی ہیں خراب ہیں ہوتیں چنانچہ بیا حقیاط اس تغییش میں بہت کارآ مراب ہیں ہوتیں چنانچہ بیا حقیاط اس تغییش میں بہت کارآ مراب ہوئی۔

ینارس پولیس تغییش ہے اس نتیج پر پہنجی تھی کہ یہ بیٹھ کی شرارت ہے اور دعویٰ جموٹا ہے۔ کلکتی آئی ڈی نے یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جرم ریلو ہے کی سروس میں کسی سائنفک ترکیب ہے لفانے کو کھول کر کیا حمیا ہے۔ حالا تک یہ یہ دونوں یا تمیں قرین قیاس نہ تعیس ۔ اس ملرح دوملاؤں میں مرغی حرام ہوگئی۔

لفافے پر جو و سخط ہے وہ اگریز اسٹنٹ بنیجر کے
ہے۔ ای نے تول کر لفافے پروزن لکسااوراک نے اپنی
موجودگی اور محرانی میں لاکھ کی مہری لکوائیں جو بدستور
موجودتیں۔ کوئی مہر کسی مقام سے ٹوئی پھوٹی نہیں اور نہ
لفافے کسی دوسرے مقام یادوسری ترکیب سے کھولا کیا تھا۔
میں لفافے کو لے کر مرکفائل بنک کلکتہ ہنچا اور
اسٹنٹ بنیجر کا بیان لیا۔ اس نے وہی بیان دیا جو
اس سے قبل کی آئی ڈی کلکتہ کے اگریز افسراور بناری کے
پولیس افسر کو وے چکا تھا جس میں اپنے و شخطول اور
لفافے کو معدنوٹوں کے بند کرنے ، وزن کرنے سے کوسلے
کیا تھا۔ پولیس کے تفتیش کنندہ بجائے معاملے کی تہدیمی

تفتيش كوتياس آرائيوں پرختم كرديے تھے۔

اگریہ فرض کرلیا جائے کہ لفا فہ رائے ہیں تبدیل کیا ہے۔
''کیا تو اس آگریز کے دسخط کیے بنا لئے گئے اور ڈاک خانے اور ریلو ہے میل سروی والوں کو اتنا وقت کیے ل مجا ہے۔
''کیا۔ کیونکہ بنک سے لفافہ ڈاک خانے میں ممیا۔ پہلی ڈاک سے ریلو ہے میل سروی میں تھیا کو سر بمبر کر کے ویا گا۔ میلی میں تھیا کو سر بمبر کر کے ویا گیا اور میلی میں تھیا کو سر بمبر کر کے ویا گیا اور میلی میں تھیا کو سر بمبر کر کے ویا گیا ہیا ہے۔

بلاکمی قتم کے تو قف کے پوسٹ مین کے حوالے کر دیا گیا بہلی تھی کے حوالے کر دیا گیا جس نے وقت کے اندراس کوسینی کے حوالے کر دیا گیا جس نے وقت کے اندراس کوسینی کے حوالے کر دیا گیا

جب اس معالے کوئی نے اسٹنٹ منجر کو مجماکر اس کی رائے ہوجی تو اس نے اپنے دونوں شانے اچکا کر (جیبا انگریزوں کا قاعدہ ہے) کیا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کر کسی ترکیب ہے کسی چورنے لغانے سے نوٹ نکال کر میرکوگری پہنچا کرائی بنائی ہوئی مہر اس پرنگادی ہے جس کا نہ جس ذمہ دار ہوں اور نہ بنگ ذمہ دار ہے۔

میں نے بنس کر کہا کہ بیاتی میں بھی جانا ہوں کہ بیہ کام کسی شاطر اور ولیر چور بی کا ہے لیکن بیدامکانات جو

آپ نے ہتلائے ہیں ان پر طبیعت نہیں جمتی ۔ اس نے بید سن کر پر مونڈ مے اچھالے۔

میں نے بنک منجر (اعمریز) کے کمرے میں جاکر ثبلی فون کیا اور ڈپٹی انسکٹر جزل می آئی ڈی سے ایک یورپین افسر کی درخواست کی اوروہ آسمیا۔

میں نے بنیجر بنک کو جومعمر آ دمی تھا بلا کریہ سب با تمیں بتلا ئیں اور انگریزی آئی ڈی آفیسر کوتحریر لکھے دی کہ اسٹنٹ فیجر کو گرفتار کرلیا جائے۔ چنانچہ وہ حراست میں الیامیا۔

اس کے بعد بیں نے چیڑائ کو بلایا اور علیحہ ولے جا
کر بات چیت کا۔اس نے صاحب کا نوٹوں کو اپنی جیب
بیں رکھنا اور کتاب کے کاغذوں کا وزن کر کے لفا فے میں
بند کرنا ،اس راز داری کے سلسلے میں صاحب کا اس کو انعام
دینا ، صاحب کا ایک میں صاحبہ کو بوے دن کے زیائے
میں سمندر پر لے جا کرگل چیڑے اڑانا ، بلا کم و کا ست
سب خلاجر کر دیا۔

دوسرے روز صاحب نے جرم کا آقبال کرلیا اور میں تیسرے روز بنارس واپس آھیا۔ بعد از اس ساتھا کہ اس کو سز اہوئی تھی۔

\*\*\*

### VAWARAK SOCIETY COM



مندوستان کی جدید کھاندوں میں سے ایک اچھوتی اور حماس کھانی

الله دسك مبتا /على حيدر ملك



تعارات میں رانی مال نے کہری نظروں سے اے ویکھنے ك بعدائ تجرب كا جوت فراجم كيا-" ابعي كانيس ہے۔ کوئی میں چیس دنوں کا لگتا ہے بلکہ ایک ماہ کا بھی مو كا ہے۔" مجمع ميں ہے كى نے رائى مال كے قياس ب

ان ماں! تم اکلی ہور کے جاؤ نا اس بچے

"جبیں رے بھیا! برایا پاپ سنبال کر میں جمیلے میں کیوں بروں؟" وہ اس ڈر سے پیچے ہے گئی کہ شاید مج مج ال يربيسنبالنكابوجم آياك-

"الكِن مجراب اس كاكيا كيا جائے؟" مرے چوتی سنوار تے ہوئے شیو تنکر بولا۔" ابھی پولیس آئے گی اور اے لے جا کر کمی پیٹیم خانے میں چور دے کی۔ میں کیا؟"

ولين بوليس كوكوئي خراة كرے، آج بادل بحي كيے كمرے موئے بين، أكر بارش آ وسمكى تو ..... يجارا!" "بال عارا ....؟" اور مرى نظري محى ايك كك ای عارے برممبری میں۔

بجورے بجورے زم بالوں والا چھوٹا سا سرہ لندمے ہوئے کے میدے کی طرح نرم ، اور عمثماتی ہوئی دوكولآ معين

جمك جمك كرد يكفتے موئے لوكول ميں سے كى كا سابدان آ جمول پر پرتا تو دونوں آ مسیس ممل جاتمیں لیکن سامیر مث جانے پر آسان کی روشی برواشت شہو مكنے كے باعث فورا مند جاتيں۔ ميں نے بھی ايك آ دھ بار جمك كرائ فيك سے وكي ليا۔ سفيد جاوركى ايك مضبوط تفوي كفي منه جيوز كر يحريمي دكماني نبيس ويتا تعا-معلوم موتا تھا کہ دو تین موٹے کیڑوں میں امھی طرح لپیٹ کراسے رکھا گیا ہے اور جرت او اس بات بر می ک - DE 50 آ سمان باولوں سے کمر کیا تھا۔ برسات کا موم تو آ سمان کب کا شروع ہو چکا تھا لیکن جارے ہاں بارش ور سے شروع ہوتی ہے، تقریبا جولائی کے وسط من وه ون بمي آ مح بين ، آج مع كرى كى كوكى مد حمیں ہے اور اس پر بادلوں ہے کھرا آسان،میری طرح مجميرا كوجمى بيدائد يشه مواكه يقينا الجمي بارش شروع مو جائے کی ،ای لئے آوازوے کراس نے کہا۔" کمانا کما كرجلدى أفس بيني جائي، بارش موسى تو بعيلت موسك

میں دو لقے جیسے تیسے کھا کرجلدی سے زینے از کیا لیکن وروازے کے پاس آتے بی میری رفتار رک تی۔ ممرکے چبورے کے ماس لوگوں کا ایک جمونا سا جمع اکشا ہو گیا تھا۔ سجی تھیرا ڈال کر کھڑے تھے، میں نے وصيح ليج من سوال كيار" كياب؟"

چوتی کی مرہ باندھتے اور بار بارسنباکتے ہوئے شيو فكرنے جواب ديا۔"اوركيا ہوگا آج كے زمانے

" كوكى ايناياب چيوز كى ب چيوز ك ير" - مجرده فرا بھیر میں اپنا سر لے جاتے ہوئے بولا۔"برے "ニュスニスニろきとこスニスニス جیے کل جگ جمور کراور کی زمانے بی حرای عے پدائی شہوئے ہوں۔ آفس جانے کی جلدی بھول کر میں نے بھی کرون اوپر کی ، ویکھا تو چیوترے پر بیجوں نکے سفید ہوتی کی طرح کچھ برا ابوا ہے، قریب کھڑی ہوئی منو تے جکہ بنا دی تا کہ میں تھیرے میں جاسکوں، اس نے جتے جتے کیا۔"و یکمولو سی تارک ہمائی کیا اجما ہے،

يجداے نہ جانے كيوں اچما لكا حالانكد نومولود خواصورت ہوتے ہوئے بھی خواصورت دکھائی فیس ویتا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اوری منزل سے آئی ہوئی رتن کا کی نے بھی اس ك بهوت س در بحك جلك كرناك نقية كا تجزيد كرنے كے بعد اظهار خيال كيا۔"معلوم ہوتا ہے، مال نے خوب دودھ با کرد کھا ہے، دیکھونا! کب سے پڑا ہے ليكن ليس رون كانام ليما بيء" كراوي موت ال تے ہدردی کے لیے میں کہا۔" میں دود میں روئی بھلوکر لے آؤل مندش رکھاتھ کی ، پیارا بھوکا ہوگا"۔

وه او پر جلی تی میری نگاه سی او پر تی - جمیرا باتھ رفورى في كرى بس كرى مى

اتی او نجائی ہے مجی اس کی بیای آسمیں ایک مك موكر ع يرتقبري موني مين، اس كاداس چرے یر ادای کے ساتھ ساتھ ہدردی کا چشمہ اہل بڑا تھا۔ اجا تک میری طرف دهمیان آنے پروہ ہنتے ہوئے بولی۔

"ابعی ایل کو ے ال در ایس موری ؟"

مجھے ہوش آیا، کمزی کی طرف دیکھا تو ساؤے دس فی سے تھے۔جلدی سے لغث رائث کرتا ہوا مشکل ے بیں منٹ میں آفس پہنچا۔ دروازے پرقدم رکھتے ہی چرای نے کہا۔"ماحب آپ کوبلارے ہیں"۔

میں مامری کے رجٹر پردستھا کرنے سے پہلے ہی جلدی سے اور انونی صاحب کے کیبن میں داخل ہوا۔ انونی ماحب محكمة ب ياشي كے چيف الجينز مع ، كزشت دك يرسول سے على ان كے ماتحت اوورسير كا كام كرر با تقا۔ ڈیڑے سورویے سے لوکری شروع کی تھی، اب مخواہ بھی عن سورویے ہوئی تھی، زیادہ تر باہر کے تر تیال كامول كى و كي بعال كرنى موتى تقى \_ اس لئة آفس النينة كرنابهت كم تعيب موتا تفارصاحب كالجمي دومرول كى بالبت مرے ساتھ بہتر سلوك تھا۔ اس لئے ذے داری والے خاص کام می کو پرد سے جاتے تے، آج می ایا ی کوئی خاص کام ہوگا۔ بیسوچ کر میں جپ پاپ میل کے قریب کمزار ہا۔ صاحب فائل دیکے رہے

منے۔ کسی کاغذی علائ تھی، فائل دیمنے ہوئے انہوں نے كها-"بيفو"- محددر بعد كاغذال جان يرانبول ي باہر تکالا اور میری طرف و یکھتے ہوئے کہا۔"ارے جمین نامکول کے لوگوں کی طرف سے موصول ہونے والی ورخواست کی بات تو ہم بمول بی محے"۔

ان کے ہاتھ میں وی درخواست می، کے جیک محسوس كرتے ہوئے ش نے كھا۔" إل، حين اے تو ایک برس بیت کیا"۔

ماحب بنتے ہوئے بولے۔"بال، لیکن ایک سال میں بھی تو جانچ کرنا ہاری ڈیوٹی ہے یا جیس؟ اتا که کرانبول نے وہ کاغذ مرے ہاتھ میں دے دیا۔ بات يركى كدايك آ ده سال يبلي ناكول كے ياس ایک برا تالاب بنایا کیا تھا۔ تالاب بن جانے کے بعد كاؤں كے لوكوں كى طرف سے درخواست آئى كەتالاب كي تعيرى كام من فيك دار في كريوكى بادرسينث اور لوے کی چیزوں کی بجائے بنیاد میں مٹی بحری دی ہے اس لئے پارش ہونے پر اگر بندٹوٹ کیا تو گاؤں پر آفت آ جائے گی۔

یدورخواست موصول ہونے کے بعد بند کا معائد كرنے كے لئے صاحب نے جھے ناگول بھيجا تھا ليكن اس سے پہلے کہ میں وہاں جا کرمعائد کروں، برسات شروع مو تی۔ تالاب مملکنے سے پہلے بی بنداوث میا۔ بنداؤے ے برا ابت موی کیا تھا کر تمیر کا کام فیک ے بیں ہوا پر بھی میکے دار نے اپنی مراقعت علی کیا۔ "بي تعمير كا كام بل رباتها كداى وقت بارش مو جانے سے بند توث کیا۔ ویے بنیاد عل تو انگر بمنث کے مطابق سینٹ اور لوے کی چیزیں کافی بحری می

اس وقت أوف موس بندى بنياد يرتقر يا ياس ف يانى تما-ال لئ معائد كرما مكن فيس تما- آخريد

میں نے ساتھیوں کو ہدایت دی۔ ''گاؤں سے مردورول كوبلواكر بنياد كمدوانے كاكام شروع كراؤ"-مجدی ور عل کام شروع ہو گیا۔ علی نے مردوروں کودئی مردوری دینے کالایج دے کررات کو جی كام جارى ركفي كافيعلدكيا-

ويدوكام كامجد جمع موجودر مناعا بي تعالين میری طبیعت تھیک نہیں تھی، چین نہیں پڑتا تھا اس کئے معاون کو د کھے بھال کا کام سونپ کر میں تالاب کے كنارے جلا كيا۔ وهلتي موئي شام كے دهند كي ميس سوكھا وران تالاب کھائے کو دوڑتا تھا۔ کنارے پر جا کر میں نے مجددر چہل قدی کی پر ممکیدار کے تو کروں کے لئے بنائے جانے والی پترے کی جمونیروی میں جا کرایک بوری

ره ره کر نوازئده منے کا وی بن محلے پیول جیسا چرونظروں کے سامنے تیرر ہا ہے اور چھیرا کی آ تھوں کی بے جین بیاس، شادی کوسات برس بیت مجے تے اور چپراکو پینیس موا تماادراب مونے کی امید بھی نہیں رہی می، پوری جانچ کے بعد ڈاکٹرنے کہدویا تھا۔"رحم کا منہ جودا ہے اگرآ پیٹن سے اے چوڑا کیا جائے تو خمل کا امكان ہے ليكن ولادت كے وقت خطرہ موسكما ہے، شايد پید چوکر بجد نکالنا پڑے اور ایسے میں زجد کے لئے جان كاخطروب- بهت مشكل سے جميراكوسمجما بجماكرة بريش كاخيال ترك كرديا حميا-اس كے بعدے چھپراكى اولاد کی تمنا خاموشی کے پنجرے میں قید ہوگئی ،اس کی بے چین مامنا محبت آميز زوجيت مي تبديل موحق، اوراب تو ان زیادہ جست کی مخواکش نیس سی ای وقت میں کھے اونوں عناصر کے درمیان خطاعتیم کھنیا بھی وشوار معلوم لوكوں كو لے كر بند كے لئے روانہ ہو كيا۔ ي سے كر كر موتا ہے۔ اس نے اپنى سارى توجہ بھے يرمركوزكروى۔وہ آئے والے اول دو پر تک مے بغیری بھر سے تے، مری دی بمال می اس طرح کردی ہے جے میں اس کا آئے والے بادل دو پہر تف برے بیر ان سرے بیران سرے۔ شام کوتو مواجی ایسی چلی کے فررآبارش ہونے کا امکان فتم شوہر دیں ، بچہ ہوں ، اس نے میرے ساتھ بیوی کی محبت سے میں سے زیادہ مال کی شفقت کا سلوک شروع کر دیا ہے ایسا

مع پایا که بانی سو محضے رمعائد کیا جائے ، یانی تو کب کا مو كه چكا مو كاليكن معائے كى بات بعلائى جا چكى تى ، آج اما تک صاحب کووہ ہات یاد آسمی میں، وہ کمڑی سے آسان کی طرف د کھے کر ہولے۔"سالا! کسی نے یادہمی تبين كيا- بارش و آج كل من موني جائز

میں نے کیا۔"ہاں شاید آج تی ہو گا"۔انونی ماحب ایک دم چیلی بجا کر ہولے۔

ومتم الجمي ناتكول جاؤ، ضرورت موتو مجملوكول كو مدو کے لئے لیتے جاؤاں سے پہلے کہ پھرسے بارش ہو اور بندؤوب جائے ،معائے کی بوری ربورٹ ماضر ہوئی

میں نے چوکک کرکھا۔" لیکن صاحب! آج بی יולטופ לו בי

"بارش موتے على تالابنيس مجرجائے كاريمى موسكا ب كددو عن روز بارش نه مواكر ايا موالو معائ عى كونى ركاوت يس موكى"-

میں نے اشتے ہوئے کہا۔"اجھا، میں اہمی کرجا -"Unt 12 L.S

صاحب سر بلا کر ہول اٹھے۔ " دنہیں نہیں حہیں کم الله ایک مند مین عند ایک ایک مند مین عند ایک ے جی لے روانہ ہو جاؤ۔ يل تہارے کمر آ دی ہے رہا ہوں، وہ دوسری گاڑی سے تماداسان كرجهين بنديردي كالالالات منے کمنے کے۔"وہاں کانچے ای آج آپ کو کیڑے وفیرہ كاخرورت تحورى يزيك؟"

ایک بارتو ڈرتے ڈرتے میں نے چھرا سے بیا
بات کہ بھی دی لیکن ڈرا بھی تفاہوئے بغیراس طرح بنس
کر جیسے میرا نداتی اڑارہی ہو، اس نے جواب دیا۔"واہ،
پرائے بھی اپنے ہو سکتے ہیں؟ میری بات اور ہے، چاہے جو پولیکن میں تورت ہوں، کود میں بچہ دکھ کر مامتا
جو پھر ہولیکن میں تورت ہوں، کود میں بچہ دکھ کر مامتا
بیدار ہوئے بغیر نہیں رہے کی لیکن آپ؟ خون کے دشے
کے بغیر آپ کی شفقت اس کی طرف کیے ملتقت ہو
گی؟" بات بھی بھی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال
گی؟" بات بھی بھی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال
کر بھی میں نے چھرا کو اندرونی کی کا احساس نہیں
کر بھی میں نے چھرا کو اندرونی کی کا احساس نہیں
کر بھی میں نے چھرا کو اندرونی کی کا احساس نہیں
کر بھی میں نے چھرا کو اندرونی کی کا احساس نہیں
کر اوراس کا چرو تھی ہوئی چھرا کی ان بیای نظروں سے
کر اوراس کا چرو تھی ہوئی چھرا کی ان بیای نظروں سے
گر اوراس کا چرو تھی ہوئی چھرا کی ان بیای نظروں سے
گڑھلنے والی خاموش آ وازین کر .....

آفس جاتے وقت رائے میں بھے بھی خیے بھی خیال آ رہا تھا کہ ایک بارلوث کر چھیرائے کہددوں۔" پر ماتمانے تیری خالی کود بھرنے کے یے گھر بیٹنے بی ....." لیکن ہمت نہ ہوئی۔ شاید چھیرا اے اپنی تو بین مجھ لے، شاید مامتا ہے ماری مورت کی زعر کی بے کار مجھ کر ....

فطر قاوہ جنتی شغیق ہے آئی ہی غصہ در بھی ، اگر کوئی غلوجہی نکال لے تو کیا ہوگا؟ ای تصور سے بیس کانپ عمیا۔اس دفت بھی ای خوف کے بارے بیس نے دل ہی ول بیں دعا کی۔ ''پولیس آ کراسے اشالے کئی ہوتو اچھا

ہے۔ آسان سے اند جرا از رہا ہے، کنارے کی فکری سے تیجے والی سوک سے فرک کے ہاران کی آواز آئی، ہاہر

لکل کردیکتا ہوں تو سب سامان لے کرٹرک آپہنجا ہے،

یہاں کھانے کا انظام ممکن نہیں تھا اس لئے آس کی

طرف سے تیار نفن آ کے تھے، ساتھ بی چائے پائی کا
سامان بھی تھا۔ دو تین پٹرومیکس اور میرا بیک بستر بھی آ

فکری پرآ کرایک شخص بیک بستر رکا گیا۔ پچھودی بعدینے جاکر میں نے پٹروشیکس کی روشن میں، جاری کام پرنظر ڈالی۔ پھرانہی لوگوں کے ساتھ بیٹے کر دہیں کھانا کھایا اور ایک ٹوکر سے کہا۔ ''ایک آ دھ تھٹے بعد جائے بنا کر اور دے جانا''۔

نیندا نے کی کیان رات مجر جا کنا ضروری تھا۔ مجر مجمع کی کھور کیا۔
مجمع کی جودر کی نینے کے خیال ہے میں نے بہتر کھول لیا۔
بہتر کھولتے تی اور رکھی ہوئی نئی شال کا قرمزی رنگ آئی شال کا قرمزی رنگ آئی شال کا قرمزی رنگ آئی شال کا قرمن کا کتنا منابع ہوئی کوشوہر کی خدمت کا کتنا خیال ہے؟ کری میں شال کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن شاید بارش ہوجائے ، شنڈک کے اور .....

سی بھی بی بی تقریبا ان دوں بی بیاں آیا اور بیرے ملے بیاں کی تقریبا ان بی دوں بیل بیاں اور میں بیاں آیا دی تھی اور دور بیل اور اس کے کنارے پر چھیرائے خود بیل بوٹے کی ہفت رکی کشیدہ کاری کی تمی اور دور شال بیل کے کئارے پر چھیرائے خود بیل کھیوں کے کئارے پر بھی والی بی کشیدہ کاری اثر در کی گرید کشیدہ کاری ادموری تھی معرف سرے پر تھوڑی کی جگر بیک کشیدہ کاری ادموری تھی معرف سرے پر تھوڑی کی جگر بیل کشیدہ کاری ادموری تھی معرف سرے پر تھوڑی کی جگر بیل کشیدہ کاری ادموری تھی معرف سرے پر تھوڑی کی جگر بیل کے کاری اور اس کے ساتوں ریگ میرے سامنے انس رہے ہے تھی ہوا ہے کہ دار کے خلاف نا گول کے لوگوں کی شکا تی ون سے فیدی دار کے خلاف نا گول کے لوگوں کی شکا تی درخواست سے خود معائد کرنے کے لئے انٹونی صاحب درخواست سے خود معائد کرنے کے لئے انٹونی صاحب درخواست سے خود معائد کرنے کے لئے انٹونی صاحب درخواست سے دور تھی میں تیر رہا تھا۔ تقریبا تھی میں میں کی ہونے درخواست وہ تھی ہیں اندھیری رات، اما یک ہونے

والى بارش .....اويرى حصيص بارش ذرايلي شروع مولى موكى ،اس كے جوندى تالاب يسمورى كئى مى ،اس ندى میں اجا تک سیلاب آ حمیا۔ کمدائی کے لئے آئے ہوئے مردور كدال محاور ك لئ جان بياكر بماك، مرف مي تنهاره كيا- من اس طرف تما- اي فيري يراوراب أس يارنبيل جاسكا تقا، بيرجكه بمي محفوظ نبيل تعي، بر لمح یانی پوسدر با تھا اور فیکری کے دمننے یا ڈوب جانے کا قوی امكان تفار اكر فكرى كة آس پاس پائى سيل جائے تو كہيں بحی بيس جايا جاسكا۔ برى دريك بعيلتے رہے ہے مس مين ممتر كما تمالين آخر فكرى جمود كركسي محوظ مقام تك جانے كافيعلد كرنايدار

بارش کے ساتھ ساتھ سنستاتی ہوئی شندی ہوا بھی اتی عی قائل کی، عل نے بستر سے شال تکال کرجم پر لپیٹ لی۔ پھر بقیدسامان وہیں چھوڑ کرفیکری کے دوسرے كنارے الر برا۔ زوروں سے برئ ہوكى بارش عى بعيلاء مواكى تيزى سنستابث من فرقر كانتاء مر ممنول ك يانى من آكے بوحا۔ ويرون على، يائي من دوب کمیتوں کی محمولی ہوئی مٹی والی چکنی زمین تھی، اور اوپر مستعمل سان۔ بوہ کے لباس کی طرح سیاہ بادلوں کے کمٹاٹوپ اجماع نے سب مجھ تاریک کردیا تھا۔ ناگول گاؤل اور راستہ مس طرف چھوٹ کیا ہے، اس کا جھے خیال نہ تھا، میں آسمیس موندے، لاکمزاتے قدموں ے نہ جانے ک تک چال رہا؟ ایک آ دھے کھنے بعد پی بانی سے پہ مشکل باہر تکلے، فضا میں بار بارچیکتی ہوئی بکل كى لهاتى مرتيزروشى من منس في اتا توديدليا كرزمن ملی ہوتے کے باوجود یانی کی مقدار زیادہ تبیں تھی، بارش كم موى فى ، بدوش موكركر يزن عى دراجى در فیں می کہ یانی ہے باہر آ جانے کے باعث جھیں جرے سے پانی ہو چھ کر بل نے جاروں طرف

نظر دوژائی، دور کھداد نیجائی پر ایک مدهم چراخ عمثما رہا تھا۔ ہارش کی وحار چر کرمیری بے چین آسموں نے اس کی روشن پکڑلی۔ زیادہ غور وفکر سے بغیر میں مغیباں یا ندھ

كراس مت من دوزا-مسطح زمن سے کچھاونچائی بروہ بھی فکری جیسی بی مكري ، بلندى ير چرمے موتے سائس محول عى - ناک تك آجانے والے وم كے صرف باہر تكلنے كى دير مى ك مجھے خیال آیا۔ میں سی جمونیوی کے دروازے کے پاس كمر ا موں ، ایک لمے بھی ر کے بغیر میں نے دروازے ر زورزورے ملیاں ماریں، پترے کا درواز و نے اتھا۔ وہ بجار ہا اور اندر سے سی کی چوعی ہوئی آواز آئی۔ " کون

آ واز چوکی مولی مونے یر می تیز می شعور کند کر ویے والی اس جسمانی پریشانی بیس بھی مجھے ہے جھنے میں در مبیں کی کہ بینازک آواز کسی عورت کی ہے، عل لگا تام مکیاں مارتے ہوئے بے جینی سے چیخا۔" محولو، محولو۔ سافر ہوں، ہارش میں راستہ بھول کر بریشان ہو ممیا

دو حار لحول بعد دروازه عل كيا ممماتا مواجراغ ہاتھ میں کئے ایک دوشیزہ دروازے میں کمڑی می اس كے خوبصورت چرے يہ تيرتے ہوئے انديشے اس مممات جراغ كاروشي من محى ميرى تظرون سے او محل ندر ہے، میں نے عجیب بحرائی ہوئی آواز میں کھا۔ " محمراؤ مت، کھوریے کے پناہ دے دو، ممنون موں گا۔ بارش ريخ بي جلا جاؤل كا"\_

وه ایک کے تک بیری طرف محق رعی، محرد را پیچیے ائى اورآ ستدے كينے كى -"آ يے!"

على مرور قدمول سے اعدد داخل ہو كيا۔ اس نے وروازہ بند کیا۔ ٹوٹے ہوئے وروازے والی کھڑی کے قريب والى كھونى پراس نے چراغ ٹائك ديا اور پر كمري



ہاتھ رکھ کرمیرایانی سے بھیاجم غورے دیکھنے گی۔ میں نے کمڑے کمڑے جاروں طرف نگاہ ڈالی، جمونیری يتركيكي اوركافي برى مى، يج النش ركاكرزين كى کی لی می لیکن علی میں سمنٹ ندہونے کے باعث می اور آ ری می ، میں ٹی کی طرف دیکھے بغیر نیچے بیٹے گیا۔ میری ختد مالی نے اس کے چرب کے اندیشے بھیر دیے تح، ملائم ليج عن وه يو چيخ كل-"كهال س آرب

میں نے جم کے اکڑے ہوئے اعضا ہلاتے ہے موے توقی آواز میں کہا۔"ابھی کھ بتانے کی بوزیش مل جیس ہول۔ ذرا تکان حتم ہونے دو'۔ اتنابی بولنے میں میری سائس پمول کئی۔

اس نے قرمند کہے میں کہا۔" بہت بھیگ محے ہیں نا- کیڑے تبدیل کریں ہے؟"

مل نے سے یہ ہاتھ رک کر کھانے ہوئے کیا۔ " كيزے سيكن كرنے بيں كہاں؟"

" تخبر ہے"۔ وہ سامنے والے کونے میں چلی کئی۔ كونے من ايك جاريائى يرى تى، يى سے تونا يمونا ر تک مینی کراس نے ایک کیڑا باہر تکالا اور اے میری جانب برهاتے ہوئے بولی۔" کیلے کیڑے اتار کراے لبيك يجيئ

بغير بوردر كى سفيد مونى سازهي .... اس ونت وه شال دوشالے ہے بھی زیادہ فیمتی می اشینے کی ہمت نہیں تھی، پر بھی دیوار کا سہارا لے کر انتہائی کوشش کے بعد میں کمٹر ا ہو گیا۔ میں نے سازحی لنگی کی مانندجسم پر لپیٹ كركير باتارويخ شال، فيص، پينك، بنيان، سب

حارياني يرميلا بستر بجا موا تفاريس اس يركرنے

بی والا تھا کہ اس نے کہا۔ "کھہریے!" کھر اس نے مسلمون میں سے ولی بی دوسری ساڑھی نکال کر بستر پر بھیا دی، پھر پُرسکون ہو کر کسی قدر خوشی کے لیج میں بولی۔"اب آرام سے لینے!"

میں لیٹ کیا۔ اس نے پھر سے دروازہ کولا اور دروازے مولا اور دروازے میں کھڑی ہو کرتمام کیڑے نچور کراندر بندمی ہوئی رسی پر ڈال دیئے، پھر کیلے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولی۔ "لیجے، آپ کی بتلون کی جیب سے یہ بنوا لکلا

روپے کا پری۔لگ بھگ دوسوروپے تے لیکن اس وفت اسے سنجالنے کا ہوش کہاں تھا؟ میں نے سینے کے بل لیٹے لیٹے کہا۔''اپنے پاس رکمو، جاتے وقت لے لوں میں''۔

پرس اس نے صندوق میں رکھ دیا اور صندوق اور سندوق اور سندول اور سند

ہاں نے ہاتھ ہوھا کر میرے یال جھوتے ہوئے اس نے ہاتھ ہوھا کر میرے یال جھوتے ہوئے کہا۔''سرتو اب تک کمیلا ہے، زکام نہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ تغییر پیچے دوں!''

سبر ہے، پو پھودوں،
اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، اس نے کھوٹی سے
تولیدا تارکر میراسر پو نچھ اشروع کردیا۔ پھرسو کھے ہوئے
ہالوں میں ہاتھ کھیرتے ہوئے اس نے کیا۔ " یہ انجی
سو کھ جا کیں گئے۔
موکھ جا کیں گئے۔

رات کی جہائی میں اجنی فض کود کھے کر پیدا ہونے والے اندیشے، مانوس ہوجانے پرفتم ہو گئے۔ووالوں کی

طرح ہاتیں کرنے گئی۔ میں پیرسکوڑے ہوئے ہینے کے الل لیٹا تھا۔ جسم میں پیوست ہوجانے والی شنڈک کی وجہ سے دانت کٹکٹارے تھے، اس نے پوچھا۔ "بہت سردی

لگ رہی ہے؟"
میں نے کہا۔" پورے ایک سمنے تک بارش میں
بیگا ہوں ،اس لئے سروی لگ گئ ہے "
اس نے جاریائی کے قریب آسر کہا۔" ذرا کھکے
اس نے جاریائی کے قریب آسر کہا۔" ذرا کھکے
تو!" اور بستر کے نیچے رکھا ہوا کمبل نکال کر اس نے جھے

اس نے کوکو کے عالم علی آس پاس نظر دوڑائی اس نے کوکو کے عالم علی آس پاس نظر دوڑائی جیسے بوچوری ہو۔ "کیسے سوؤں؟" سب پیجو کیلا تھا اور شایداس کے پاس اوڑھنے بچھانے کے لئے اور پیجوئیس تھا۔ فورا موضوع بدلتے ہوئے اس نے کہا۔ "آپ کا تمال دوں؟" وزام کی تابی کا تیل ال دوں؟"

''ال ممر میں رکھنا پڑتا ہے، پتا جی کی طبیعت المی بیں رہتی ہے، آئیں بھی اکٹرزکام ہوجاتا ہے''۔ میں نے چونک کر پوچھا۔'' پتا جی کہاں ہیں؟'' ''کام پرجاتے ہیں، ناگول کے پاس تالاب کھودا جارہا ہے نا، اب توجم کام نہیں کرتا پھر بھی کام تو کرتا ہی ب خیالی میں یو چید میں۔ ' جائے تیس سے؟''

"اس وتت عائے؟" "ال، عالى المرجب دير عاتم يلي الوطائ ما تلتے ہیں،اس لئے دود مدر کمنا پڑتا ہے تا کہ ہیں تو جائے بنادوں، دو پہر کے وقت کی باجرے کی شندی روتی بڑی ہے، اے بھی گرم کردوں گی، جائے اور رونی پیندآ ئے م

ایک اجبی کے لئے اس کی اتنی پُرخلوس خدمات ے متاثر ہو کر میں فورے اس کی طرف و یکمنار ہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں جائے بنوانے سے اٹکار کروں گا تو وہ ناراض ہوجائے کی، ذرائعیرے ہوئے کیج بیل میں

- الانسب بندآ علا"-یہ سنتے ہی دہ انتہائی خوشی سے کودتی ہوئی سامنے والے کوتے میں بانچ کئی اور جلدی سے الکیشمی جلا کر

جائے بنا ڈالی۔ وہ وس منٹ کے اندر ای کالی کی رکائی اور پیالے میں جائے روئی دے گئی۔ شاہی طعام اور مغلیہ کھانے کے بارے میں تو بہت مجھ سنا ہے لیکن الیکی شیر عی تو شاید اس میں بھی نہ ہوتی ہوگی ، ذاکتے ہے معلوم ہوتا تھا کہ جائے ين سونفي والأحمياب، وه زكام تعيك كرنے كى تمام كوششيس كررى تى، بى كما يى كرلينا۔ وہ پراى طرح بينے كئى۔ میں نے مجموعے کے بعد مت کر کے کہا۔ مو جاریائی ربین مانیج برطرف کی ہے، تھے بھی زکام ہوجائے گا"۔ اس نے بلی ی محرامت کے ساتھ کیا۔" ہم لوگوں كواس طرح جلدى زكام بيس موتا"

من نے کہا۔ " نبیل، من جاریائی پرلیٹول اور تو كلى زين ربيتى رب، يعصام البيل لكان شاید بھے فوٹ کرنے کے لئے دہ میرے دیوں کے پاس بیٹے تی ، دونوں میں سے کی کونیز فیس آ رہی تھی ، اس کا سبب اسے بھی معلوم تھا۔ پچھ بات کرنے کی غرض

" تالاب؟" من نے چونک کرکھا۔" تالاب میں یانی مجرتے بی سب آ دی اُس پار بھاک مے"۔

"جب تو پائی مجی ان کے ساتھ موں کے،اب دو دنوں تک نہیں آئیس مے، ندی میں سیلاب آتا ہے تو بارش رُ کئے کے دوروز بعد تک ندی راستہیں دیں"۔وہ . ذراجمی متردد ہوئے بغیر بالکل فطری انداز میں بول رہی متى، اس نے پوچما۔"آپ بھى وہيں سے آ رہے

" ال على اس طرف ككارك يرده كيا تعاداس لئے ای طرف ہما گا"۔ اتنا کہدکر میں نے اپنے بارے مس تمام یا تیں اسے بتادیں۔

اس نے بس کر آ جمیں پھیلاتے ہوئے کھوٹی موكركها-" تباتوآ بركاري صاحب بين نا؟ به جان كر لو یا تی می فوش موں کے کہ آ ب یہاں آ کے تھے '

ميرا درجه جانے كے بعدال كے چرے ير نمودار موتے والے تاثرات بوشدہ جیس رہ سکتے تھے۔ دو فورا الموكر تل كيس لے آئى۔ دو يدى دير تك سر جمائے مالش كرتى ربى ، ميرى كمالى رك كى تى ، اس نے جنے موتے کہا۔"و محما نا، رائی کا تیل بواا کسیر ہے۔آپ کا زكام كيما بكايو حميا؟" واقعى بدرائى كاتبل بى كاكرشد تمايا اس کے کول ہاتھوں کا؟

میں نے آ علی ملانے کی صب بار کرآ تعمیں موند لیں، اس نے ہاتھ ماف کرتے ہوئے پوچھا۔" نیندا

بابرطوفان سے شور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے على نے کیا۔"اس می نیند کیے آ عتی ہے؟"اور پررک كر يولا-"آج سارا دن عيد على محدثين يزار خالى پید ک وجہ سے بے مینی موری ہے"۔ ایالا جے کھانے کے بارے جی ہوچمنا ہول

جانے کے سب دہ بکا کی شرمائی ہو، دوسرے علی لیے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

ہے میں نے یو چھا۔" یہاں ورانے میں جمونیرای بناکر "Sy UTO De?"

"يهال جارا كميت ب، وكيد بمال توكرني عي واب تا پہلے وار کمیت تھ لیکن مال کے مرجانے کے بعدياتي سے الكيے سنجالتے ند بنے۔ من اس وقت يبت چوني مى ، پرياتى باريزے، تمام كميت ج دي، مي ايك بچا ہے ....

مجھے اس کی باتوں میں دلیسی پیدا ہو گئی تھی ،اس کا بات كرنے كا اعداز بھى بےمدىيارا تعارة واز ميں مجبوري كاكونى احماس تيس تقار بحر بحى مير دل من آپ بى آب جدروی پیدا ہونے لی، وہ کیا کہری ہے؟ مرف ایک بی کھیت بچاہ، اس میں کیے بورایو سکتا ہے؟ ای لے تو ہوڑھے باپ کو بھار ہونے کے باوجود مردوری كرتے كے لئے جاتا ہوتا ہے اور عدى ميں سلاب آ جانے کے باعث وہ دو دنوں تک کمرنبیں آسکے گا، ذرا رک کر جل نے یو جما۔ "اس طرح تھے اکیلی جمور کر جانے سے باتی کو بری قر ہوتی ہوگی؟"

ورمبیں، فکر کی کیا بات ہے؟ یہاں تھیتوں کی كياريوں يرتوالى كى جمونيرال بيں مربارش من آپ كو د کھائی شددی ہوں گئا۔

" کے دری آرام کرلوں، اجالا ہوتے بی چلا جاؤل

"واد! اہمی کیے جا کیں ہے؟ و کھے تو بارش کواب بھی چین کہاں ہے؟ عری کیے یارکریں مع؟" بات تو محک تھی۔ میں بھتا تھا، ہم بھی میں نے كها\_" حين مخي اس طرح بيار كيول تكليف ويتا

اس کی آ محموں میں جرت کی چک ممودار ہوئی۔ " تكليف ..... مرك لئے تو اجما موا ورنديا كى كے آئے تھے تھا رہا ہے اس کے اس کر ہا تی کے

آنے تک میں رہ جائے۔ بدد کھے کروہ بہت خوش ہول ے کہ ماحب آئے ہیں'۔

میں نے کہا۔" ہاں، وہ تو خوش ہوں کے حیلن تب تك تيرى كيا حالت موجائے كى؟ من اس طرح ليثا ر موں اور تو بیمی بیمی تیا کرتی رہے، یمی نا؟ بعلا ایسے من میں کیے آرام سے سوسکتا ہوں؟" وہ خاموش ہوگی۔ جراع كى بالكل مرهم روشى ميس بمى مجيماس كى آجمول كى چك نظرة ربي مى اور پريس آسته بسته ويتا كيا- يل سب مجمد بمول حا تھا۔ کو تجے کراکے میں لرزنی جمونیردی کا دیا، سائیس سائیس کرتی موایش مرترانی روى، شايد جراع بن حل حم مور با تما- ايك تيز جك کے بعدروشی بھی کئے۔ طویل کرج کے ساتھ بھل کوندی، خوف کے مارے دہ جھے سے لیٹ گئی۔

رات مجئے بارش رک میں۔طوفان جلا کیا تھا اور سویرا ہونے پرسہانی دحوب نکل آئی تھی، وہ بہت متاسف ممی ۔ مجھے جاریائی برسویا چھوڑ کراس نے جلدی جلدی كرستى كى كام نمنائے شروع كے - دو پر ہوتے ہوتے مرے بھے کڑے ہوکھ کے تھے۔ وہ الیس تبہ کر کے مجے دیتے ہوئے ہوئی۔" کیج مکن کیج"۔ پر شال تہہ كرت موئ عل يوف والى ست ركى كفيده كارى ير فین آ میز نگاہ ڈال کر اس نے ریکی آواز میں کہا۔ "كىيى خوبعبورت كشيده كارى بي بيا؟" مل نے اوا تک کہددیا۔ سمجھے پند ہے؟ او رکھ

وافعی وہ اسے پیندآ کئی می ادر صرف شال بی نہیں ا ملے روز وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے میں نے پرس مجى اس كے سامنے كرديا۔ دوسر بلاكر يولى۔ " دليس!" من نے مرائی ہوئی آ واز من کیا۔" یہ دان میں ب، أو جائل باكرون عصمارانديا موتا توش اس وقت زندہ نہ ہوتا۔ میں زعر کی عطا کرنے کے بدلے میں "بند پر کام کرنے والے مزدوروں میں کوئی کسان ہوتو اے میرے پاس مجیج دؤ"۔

کی در بعد ایک کسان آیا، بش نے پوچھا۔
"کزشتہ سال بہاں بند پر ایک کسان کام کرتا تھا۔ تام تو
یاد بہیں ہے لیکن وہ بوڑ ھا اور بھار تھا۔ اس پار کے کھیتوں
میں کہیں اس کی جمونیری تھی"۔ اور پھی تقمیر کر میں نے
کہا۔" ایک جوان الزی بھی"۔

'''س کی؟ میمن کی بات کررہے ہیں نا صاحب! وہ تو مرکبا، چید مہینے ہو گئے ہوں سے۔ کمیت ﷺ کراڑ کی بھی کہیں جلی تی ہے، معلوم نہیں کہاں گئی''۔

آئے اور کچر ہو چینے کی بات نہیں بھی تھی، بارش آئے آئے رک تی تھی، میں کسی پریشانی کے بغیر دودنوں میں ابتدائی رپورٹ تبار کر کے لوٹ آ بالیکن گھر کے رنگ ڈ صنگ د کیمتے ہی آئیمیں جبرت زدہ رہ گئیں، دیوان خانے میں ایک جیموٹا سا پالنا جمول رہا تھا اور چیبرا کھڑی مجمولا جملاری تھی۔ ' یہ کیا ہے چیپرا؟''

ذرا بھی خفا ہوئے بغیراس نے نرم فطری کیجے ہیں کہا۔'' کیوں،اس دن آپ نے دیکھانبیں تھا؟'' ''کیا؟''

"جہوتر ب پر بچہ پڑا ہوا تھا تا! پھر پولیس آئی لیکن اس سلسلے عمل اجمعن پیدا ہوئی کہ بیچے کو کہاں رکھا جائے"۔

"اس کے ٹونے ما تک لیا، یہی نا؟"

"دویسے تو نہ ما تکا ہوتا لیکن ..... "وہ ذرارک می پھر
اس طرف کی دیوار کی جانب نظر کر کے بولی۔ "لیکن
پولیس نے چادر ہٹائی اور چادر کے نیچے سے یہ شال نکل
پڑی "۔اس نے کھوٹی سے کشیدہ کاری والی شال اٹارکر
میری طرف چینکتے ہوئے اپنی ہات پوری کی۔"جو شال
آپ نے کھودی تھی "۔

تھے یہ معمولی ساتھ ذر سے رہا ہوں '۔

چرمتی دھوپ میں کرنوں کی بانہوں سے

رچھائیاں کمسک رہی تھیں، وہ آ ہستہ آ ہستہ جھے سے

انگ ہوری تھی، بہت کچھالگ ہور ہاتھا۔ ایسالگا تھا جسے

بہت کچھ کہنا باتی رہ گیا ہے لیکن اب وقت نہیں تھا۔ وہ

رک تی اور میں دروازہ پارکر گیا۔ الوداع کہتے ہوئے وہ

ہرائی ہوئی آ واز میں یو چھنے گئی۔'' پھر آ کیں ہے؟''

میں نے کہا۔"ہاں، ڈیم بن رہا ہے اس لئے اکثر و بشتر اس طرف آنا موتارہ کا۔اب آؤں گا تو تھے ہے ملے بغیر نبیں میں ساگا"۔

اس کی معصوم آنکھوں میں عقیدت کی روشی جگرگا ری تھی، مجھے ایسامحسوس ہوا جیسے دن کی روشی میں اس روشی کی کو برواشت کرنے کی صلاحیت جھے میں نہیں ہے، وودروازے برین کھڑی رہی اور میں چلا آیا۔

مرآیاتو چیراکی ہے جینی کی انتہا نہ تھی، طوفان اور ندی کے سلاب کی خبراے ل چکی تعین جھے بخیر دکور اس نے سکون کا سائس لیا۔ پھر میرا سامان تھیک کرتے ہوئے اس نے بوچھا۔ ''اس میں آپ کی شال کیوں دکھائی نہیں دیجی ؟''

کیے جواب دوں .....کیا جواب دوں؟ پی نے کہا۔'' دوڑ ہماک میں شال کہیں کم ہوگئ'۔ اس نے کہا۔''امیما ہوا کہ کمونی، جان بجی تو لا کموں

پائے ، ٹی خرید لیس مے"۔
اورا محلے جاڑے میں اس نے میرے لئے تی شال خرید ٹی اور جہاں مہلی شال جموز آیا تھا، وہاں جانا ممکن بی شہور کا۔

الکا بیک بمرے خیالوں کا سلسلے ٹوٹ میا۔ چونک کر ویکھا تو توکر آ رہا تھا۔" صاحب! جائے"۔ میائے کا محاس ہاتھ میں لے کر میں زوجہ ان کی طبیعت ذخیرہ اعدوز تھم کی ہے۔ ان کونجانے کیا کیا جمع کرنے کا شوق تھا اور ہے مثلاً کما ہیں ، رسالے،تصوری، جوتے، مکش فلمیں، کیڑے، دوست اور بوبوں کی شکل میں عورتیں۔







### المارعاركام على

كه بيه داردات ندكرتے تو مجمد اور سال سكون ہے كزر جاتے مراب مجیمتائے کیا ہودت جب چریاں فیک تنیں كميت اور بوي فيك كي جي

ان کے گری تغیرومرمت کے سب کام ان کے والدصاحب بی كرتے ياكراتے تعے اور مسترى كے ياس خراب چزیں جمعے کی بجائے خود نمک کرنے کی کوشش كرتے تھے جس كے بعد وہ مثين مكينك كے ياس بيج ك ضرورت عى ندرجى ما لو مميك موجاتى تقى ياغى ليما ران کے عار ہونے کے بعد بد ذمہ داری بھی انہوں نے لے لی اور ان کے معش قدم پر ملنے کی عی كوشش كى - والدصاحب تو پر بعى 50 فعد چزى فيك كركيع مح كران كى كاركرد كى توسو فيعد تحى حين ييزي خراب كرتے ميں۔ اگر ايك آور يك فيك بحى موكى تو اسے والد صاحب کی طرح مشکل پند ہیں لیکن اس فرق کے ساتھ کہ وہ مشکل کام کو مشكل ترين طريقے سے اور يدمشكل كام كوآسان ترين طریقے سے کرنے کی میلاحیت دکھتے ہیں۔ مثلا جب ان کی شادی نبیس موری تھی تو انہوں نے خود بی کھے فرمنی الركيوں كى طرف سے خودكوز يردست متم كالا لير لكين شروع كردية ان خطول كے لغانوں يرب كي مفكوك حم كے نشان محى بنا ديا كرتے تے تاكہ بدے ان كو يرفي يرجبور موجاكي مثل مثل مي ول يناديا جس يرتيرنا موا مواورخون فيك ربامو ، مى كلاب كا پيول بناديا اور بمي فرمني بييخ والى كاير كشش نام بحى لكدويا \_ نتيدان كالوقع کے مطابق لکلا اور کمر والوں نے ایک دو لیٹر پڑھ کر بی سر کرمی د کھائی اور ان کی شادی کردی۔اب پچیتا تے ہیں

اس سے بوی خرائی پیدا ہوئی جے ٹھیک کرانے میں اس ے کہیں زیادہ خرچ آیا جنتی پہلی خرابی دور کرانے میں آنا تھا۔ بہر حال مكينك ان كودعا كيں ديتے ہيں كدان كا كام يومائ ركح بي-

شروع ہے بی ان کا رجحان نصاب سے زیادہ غیر نسابی سرگرمیوں کی طرف رہا۔ کالج جس قانون بہتھا کہ ایک کلاس کو کمایس لینے ویے کے لئے ایک یا دو دن مقرر تھے۔ یہ جو کماب کیتے ای دن پڑھ لیتے اور دوسرے دن دوسری لے کروہ بھی ای دنت پڑھ ڈالتے اور مفتے کے باقی دن نسانی کتابیں بڑھ بڑھ کر بریثان ہوتے رہے۔ آخر تک آکراہے دوست مرزا کوساتھ لے کر پرسل کے باس سلے محے کہ ہمیں دنوں کی بابندی ے متنی قرار دیا جائے چونکہ بیادیب اور مرزا صاحب شام تے اس کئے پر کہل صاحب ان کو پیند کرتے تھے۔ دوسرے انہوں نے کتابوں کی محبت اور علم کے شوق کے متعلق السي يُراثر تقرير كى كه يركيل صاحب نے اى وقت لا ببريرين كوبلا كے علم دے دیا كه بيدوونوں صاحبان ہفتے كے كى دن اور ان سے كى وقت بھى كتاب لينے ويے آئي تو ان كي خوابش يوري كي جائے۔ لائبريرين كو يوا غصبة ياليكن تتم حاتم مرك مغاجات فليل يرمجبور تغاادريه وولوں اے تک کرنے کے لئے وقت ناوقت لا بریری من جا وممكتے اور بعض اوقات ايك دن من دورو تين تين باركتابي بدلتے اور سرے كى بات يدكدكونى بحى كتاب ان کے نصاب سے متعلق ندہوتی اور دونوں سائنس کے طالب علم تے لین شعر و اوب سے دلچیں کی بنا پر اردو ادب كمتام شعب ماث محد بتجدوى لكلاجولكنا مائة تعا كرودنوں في اليسى كامتحانات على بيندزاب مو محے اور بھامنے جور کی لکوئی کے معدال بھٹکل لی اے کر كر يويد ين عي كامياب بو كار شايداس عي محدوث لا بري ين كى بدد عاول كالجى تما\_

اگریدائے رجمان طبع کے مطابق پہلے بی سائنس كے چكر ميں بڑنے كى بجائے اردوادبركم ليے لوزياده كامياب ريح محر بحو كمر والول كى خوابش اور يجمد الجيئتر منے کے خواب کہ بیرائنس می خوار ہوتے رہے اور اب مرى چزوں پر الجيئر عمر كر سے موق بورا كرتے ہيں اور ہے ان کی اپنی چزیں بھی اکثر خراب رہتی ہیں جمی كمپيورتو بمي مويائل، بمي موزسائكل تو بمي اوركوكي چيز برب میک موں تو خود بہار موجاتے ہیں یا بیوی-

مامنی میں بیر کی رسالوں کی مجلس ادارت میں مجمی شامل رہے ہیں تقیدی مزاج کے باعث برے کامیاب رہے اب چونکہ وہ کسی رسالے میں تبیں ہیں اس لئے رسائل کے مدیران کو الٹے سید ہے مشورے دے کر اور رسائل می غلطیاں تکال کرایتا تفرک بورا کرتے ہیں اگر ان کے تمام مفوروں پر عمل کر لیا جائے تو رسالہ بدی جلدی بند ہونے کے برائٹ جانسز ہو سکتے ہیں کونکہ الكثراك ميذياك جما جانے كے باعث يرنث ميثريا کے حالات ویے بی دکر کوں ہیں اس لئے التے سید مے تجربات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں مر ان کو کون سمجمائے بدائمی تک اس دور من زندہ ہیں جب مارکیث يردسائل كى اجاره دارى مى\_

اكثر شعراء ادباء كي طرح بيمجي نهايت تحسن بيند یں اور فطرت کے مسن کے ساتھ ساتھ نسوانی جس کے بھی قدردان ہیں۔ ویسے تو ان کو ہرخوبصورت الرکی ایمی لكتى إدراس كالحسين كوبيالله كى تعريف مجعة بيل ليكن جوانی می انہوں نے کے بعدد مگر تمن نہایت زوردار محتق كئے جنہوں نے ان كى محت اور فكر ير بدے حقى اثرات مرتب كي عبر بات يدكه وه غيول الوكيال خوبضورتي کے عض اوسط معیار پر بورا ارتی تھیں اور خوبصورتی کے اعلی معیار پر فائز کی لڑکیوں کی محبت کو بدائی انا کے یامٹ مکرا تیج تھے۔ ان تین می سے ایک لڑی کے

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویٹ سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



معاملے میں تو ان کی محبت محض ون وے فریک بی محی البته وه ان سے مفادات اشاتی رہی اور ألو بنائی رہی اور وی ان کوی جیس اور مھی کی لوگوں کو صفائی سے ألو بنا رہی مى اور بمى كاخيال تماكدات ان سے جا بيار ب- بالى دو كے معالم من آك دونوں طرف اگر برابر ميں مى تو 60 نعمداور 40 نعمد کی نسبت سے ضرور لی ہوئی می ایک كمعاط يس 60 فيعديه تقاوردوس عماط على 60 فيعد لؤكي محى ليكن ظالم ساج حسب عادت وحسب معمول درمیان میں آئی کہیں ذات یات کی دیواریں حائل ہو کئیں تو کہیں او چ نیج تیجہ وی لکلا جوعمو آ ایسے معاطلات میں اکلا کرتا ہے کہ ان سب کی شادیاں تو ہو كنيس مرايك دومرے كے ساتھ ميس بلك كھ اور لوكوں کے ساتھ جن کا کوئی قسور یمی اس معاملے میں نہ تھا تر تقدیر کے لکھے کوکون ٹال سکتا ہے۔ابیا ہوتا آیا ہے کہ كرے كوئى مجرے كوئى - مكن ب انہوں نے محى كوئى علقی کی ہوجس کی البیس بیسزا می ہو۔ای لئے تو کہتے میں کے ملطی کرواو بھی ڈرواورنہ کرواو بھی ڈرو\_

ان کی مُبعت ذخرہ اندوزہم کی ہے، ان کو نہ جانے کیا کیا جمع کرنے کا شوق تعاادر ہے مثلاً تصویری، جانے کیا کیا جمع کرنے کا شوق تعاادر ہے مثلاً تصویری کی شکل کتابیں، چوتے ، گلش فلمیں دوست اور بیویوں کی شکل بیس مورتیں باتی شوق تو ان کے تعریباً پورے ہو ہی مجے لیکن آخری مورتوں والا شوق بیوی کی سخت میری کے باعث پورا کرنے کی ہمت نہیں کر سکے کو ہتھیارا ہمی باعث پورا کرنے کی ہمت نہیں کر سکے کو ہتھیارا ہمی انہوں نے کیل ہمت نہیں کر سکے کو ہتھیارا ہمی دولت جمع کرنے کی ہمت نہیں کر سکے کو ہتھیارا ہمی دولت جمع کرنے کی ہمت نہیں کر سکے کو ہتھیارا ہمی دولت جمع کرنے کیا شوق نہ تھا اس لئے ان کا بیویوں والا مورا ہو۔ مرتی شوق شایدی بھی پورا ہو۔

آف دی ریکارڈ بات بیہ ہے کہ یو نیورٹی میں ان
کی ایک ہم حراج کلاس فیلو نے انہیں شادی کی آفری تھی
اور انہوں نے کھروالوں کے نہ مانے کی وجہ سے معذرت
کرلی تھی۔ پہنتا تے ہوئے کہتے میں کہ کاش! میں نے
اس سے خفیہ شادی ہی کرلی ہوئی کوئکہ وہ تو اس پر بھی
تیارتھی تو بیشوق کی حد تک تو پورا ہوجا تا محر بسا آرزوکہ

خورد بین سے الاش کرنا پڑئی ہے۔

بروفيسر برياتا بيتا

روح کھائل بدن فگار ہوئے ظلم تشمير ميں بزار ہوئے موت رقصال ہے اب فضاؤل میں سر جدا تن سے بار بار ہوئے سرخ جوڑے کفن میں لیٹے ہیں سانے ایے یے شار ہوئے سرفروشوں کو مل عمیا ہے کفن جلتی وادی میں کاروبار ہوئے ان سے ہوچھو کہ عربیں کیا ہیں جن کے دامن بی تار تار ہوئے یاک ہوتا ہے وہ لہو جس میں وعل کے موتی بھی آبدار ہوئے مف ماتم بچھا کے بیٹے ہیں کے خوشیوں کے سوکوار ہوئے خوان ال کا اکاریا سر سند عی داغدار ہوئے

یدایک سوفیعد کی کہانی ہے جے واقعات کی کڑی سے کڑی طاکر تحریر کے قالب میں و مالا کیا ہے۔اس کے کرداروں کے نام فرمنی ہیں ، کی حتم کی مما مکت محض ا تفاق ہوگا۔

0300-5563881, Email:shafqat.mehmoodsafi@gmail.com



منلع الک کے شال مشرق میں سرحدی اسلام پور کاؤں ہے جس کی سرحدیں ایک طرف منلع راولینڈی (پنجاب) سے تو دوسری طرف ملع ہری بور (جير پخونوا) ے ملى يں۔ يه دريائے ہروك كنارے ميداني علاقه ہے۔ يہاں كى زمين سونا اللتي ہے۔ ہری مری تعلیں اور لہلہاتے سرسز کھیت ہیں۔ يهال كر ب وال اكثر لوك زراعت س وابسة ہیں۔لوک محتمی اور جفائش ہیں۔لوکوں میں ملنساری اور الداد باہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بحرا ہوا ہے۔ ایک دوس سے د کے دروش جر بورٹر یک ہوتے ہے۔

ہرشراور کی محلے کی طرح اجھے لوگوں کے درمیان اسلام بور میں بھی کھ معمر فروش لوگ رہے تے جو مختلف غيراخلاتي سركرميون مس لموث تصر كاؤل مس الركيون کے لئے ایک پرائمری سکول تھا جوسر کاری عمارت کی عدم وستانی کی بناء پرای گاؤں کے بای محبوب کے کمر قائم تعار سكول محبوب كى بيجى مس مريم كے زيرانظام جل رہا

اسلام پور مین غلام سرور می ربتا تھا، وہ ایک سرکاری ادارے کا ملازم تھا۔ اس کی تمن رشیال اور تمن ہے تھے۔ بہن بھائیوں بل شاکلہ سب سے چھوٹی تھی۔ غلام سرور کی ساری اولاد عی شاکلیسب سے خوبصورت تحی۔ سرخ وسیدر جمت ، سنہری بال جمیل ی ممری تلی چىدار تىمىس، بى خىن د جال بى دەيكانىكى - دەكم برك أتكمول كاتاراهى فاللهام بول سة درامخلف طبیعت کی ما لک محی \_ وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو تک نہ كرتى بكرتابعداري من باكمال حي عائله جب ماريس كى بوئى توائ قرآن مجيد كى تعليم عاصل كرتے كے لئے آب باتی کے پاس داخل کرا دیا حما۔ آب بابی عرصہ درازے گاؤں مرک بچوں کوئی سیل اللہ قرآن مجیدی تعلیم دے ری گی۔

شاكله بلاناغة قرآن مجيد كاتعليم حاصل كرنے تكى۔ وو كمال ما نظرى ما لك محى-آسيد باجى كى توقع سے بھى بوہ کرشاکلہ اپناسیق یاد کرتی۔جلد بی شاکلہ نے ناظرہ قرآن مجيد كى تعليم عمل كرلى - كمر دالے تو شائله كى ذ ہانت کے معترف تھے ہی اب وہ محلّہ بھر ہیں مقبول ہو منی ۔ عام ماؤں کی طرح شائلہ کی والدہ نے بھی اپنی بیثی كے كان چيدوار كے تھے۔ حتم قرآن سے برھ كراور خوشی کا موقع کون سا ہوگا۔ شاکلہ کی والدہ نے اینے خاوند كى كمائى سے تعور التمور اكر كے شاكله كى باليوں كے لئے رقم جمع کی ہوئی تھی۔ شاکلہ کی والدہ نے بیٹی کو انعام کے طور برسونے کی بالیاں بنوا دیں۔سنہری بالیاں اس کے ننمے ننمے کا توں میں لتنی خوبصورت لگ رہی میں۔

شاکلہ اب یا چ برس کی ہو چکی تھی۔ اس کے والدین نے اے مس مریم کے پاس کراز پرائمری سکول میں داخل کرا دیا۔ وہ ہرروز اپنی ہم جولیوں کے ساتھ بلاناغه سكول جانے كلى ماكلدكى دبانت كے جوہرجلدى اس کی استانیوں پر نمایاں ہو سے۔ وہ ہرروز سکول اسمیلی مين ايني يُرسوز آواز مين نعت رسول متعبول صلى الله عليه و آلبدوسكم يزهمني اور بجيول كووعا بحى يزهاتي -سال كزرجكا تما اب وه دومری جماعت میں پہنچ چکی تھی۔سکول میں بلاناغه بجيول كوحق لكسواني جاني سمى\_

می 1992م کا آغاز ہو چکا تھا۔ کندم کی سہری بالیاں یک کرتیار ہو چی تھیں۔اسلام پورے کسان ای كمين كوسمين كے لئے يراول رے تھے۔ الكه حب معمول مع سورے اسی ۔ ایل مال کے ساتھ جرکی تمازادا کی۔ تعوری ور بعدوہ آسدیاجی کے پاس قرآن مجید کا سبق يزمن جلى تى- سازم سات بي شائله آب باتی کے کمرے چمٹی کر کے واپس کمر پیچی۔ شاکلہ کی بوی بہن روبینہ کن میں رکے جو لیے ہ ناشته تاركروى حى اس كى والدومى من يجمى ماريائى

ربیتی قرآن مجید کی تلاوت کررہی تھی۔غریب کمرانوں میں ناشتہ مجی تو رومی سومی روتی اور ایک جائے کی پیالی ى بوتا ہے۔ شاكلہ تو معموم كى۔ اے كمر كے حالات كا ورست طور يراوراك تيس تفاراس روزاس كے من في ایک فرمائش کی اور اس نے ایل بین سے انڈہ فرانی ناشتے میں مانکا۔روبینہ نے جب اپنی بہن کی فرمائش سی تواس كى آكم مى آنوآ محدروبينان ايخ آنو چھیاتے ہوئے اٹی بہن کو ولاسا دیا اور کہا کہ جب تم تغريج كے وقت آؤكى تو مى تمہارے كئے اعد واور يرا شا تیار کر کے رکھ دوں کی تم کھالیتا۔ فی الحال بھی روتھی روتی مائے کے ساتھ کھا لیا۔ بے تو ویے بھی ہے تن کے ما لک ہوتے ہیں جلد ہی بہل جاتے ہیں۔ شائلہ نے جلدی جلدی چند توالے خنگ روئی کے جائے کے ساتھ کھائے اور انھر کھڑی ہوئی۔ اس نے سکول کا بو بغارم يهنا، بالون مين سلمي كي ، ابنا بسة ليا ، حتى باتحد مين اشمائي اورسكول كي طرف روانه موكئ \_حسب معمول ثائله أسملي سے پہلے سکول میں پیچی ۔اس نے دیکر ساتھیوں سے ل کر دعا و تو می ترانه پڑھایا۔نعت تو اس روز بھی شاکلہنے يريحى يراس روزاس كى آواز من عجب سوز وكداز تما\_

خر برد حالی شروع مولی۔وقت می سے رہت کی ما تند نکلا جار ہا تھا۔ دن کے بارہ نے مجئے۔سکول کی منتی بى اور بچوں كو يماس منك كى تغري موتى مام بحال تفریج کے وقت کمریکی جاتی تعیں۔ باتی بچیوں کی طرح شائله بھی اٹی محتی اٹھائے کم کوروانہ ہوگئ تا کہ کمرے کھانا بھی کھا آئے اور مختی بھی دحولائے کیونکہ تفری کے

بعدمس مريم في تختول يراطالكمواني موتي تحي-مرى كى ابتدا مو چى تنى \_ زياده تر لوك دموب ے بچے کے لئے اسے المرول کے اعرام ع تے۔ گیاں اور رائے قدرے سنان ہو بھے تھے۔ شائله دنیاد مانیها ہے بے خبرای مختی اشائے دل میں اغذہ

یرافغا کمانے کے بارے میں سوج رہی تھی۔ شاکلہ جس راستے پر کھر جاتی ملی ای راستے پرشیرے کا کمر ہمی تھا۔ شرے کے کمریس بیری فی می جس کی مجمد شاخیں باہر کلی مل ميں - اگر ميكے ہوئے بيركرتے تے جو يج افعا كر كما ليت ال وقت بى چند كے ہوئے بيرز من يركرے موئے تھے۔ ٹاکلہ بدہر چنے لی۔

ای اثناء میں شیرے کی جملی بنی بی دروازے برآ كر كلى بين والنين بالنين جما فكنے كلى بيداس كامعمول تماك بارہ بے کے بعداس کو ہوٹس کا انتظار موتا تھا مرآج ہوئس تو نه آیا بال البته ایک معموم بری چلوانی وطوب میں زین پر کرے بیر جن رہی گی۔ تا گاہ بیلی کی تکاہ اس معصوم چمرو برین شاکلہ کے کا توں میں سونے کی بالیاں چک رہی معیں ، بس بل کے تور بدلے اس نے شاکلہ کو

"بیٹا اعدا آجاؤ میں مہیں ہیری کے یکے ہوئے ہیر دوں گی '۔اس نے شاکلہ کولائ دیا۔ تقدیر کے لکھے کوکون ٹال سکتا ہے۔ شاکلہ اس کی جال میں آ گئی اور اس کے ساتھان کے کمرے اندر چل کی۔ اندر کمر میں پہلے ہے بلی کی والدہ مٹورہ اور چھوٹی بہن زینت موجود تھیں۔ شائلہ کو جاریائی پر بٹھایا اور اس کے کاٹوں کی بالیوں کو

"بيتم نے كہال سے بنوائي بيل؟" زينت نے حريبيانه ليج عن كها-"ببت خوبعورت بين ذرا ا تاركر و کھ سی ایں ۔

اس نے شاکلے یالیاں کا توں سے اتارلیں۔ پھر تھوڑے سے بیراے دیتے اور بہلا پھسلا کراہے بیرونی وروازے سے باہر تکال دیا اور خود وروازے سے اے تا كے كى۔ شاكلہ نے باہر كل كررونا شروع كر ديا۔ وہ روتی اورساتھ ساتھ کہتی کہ میں اپنی ای کو جا کر بتاتی ہوں كريري باليان تم لوكون في اتار لي بين على بعي

وروازے تک اللے آئی جب مال بنی نے شاکلہ کی باتیں سنیں تو فورا ان کوخوف ہوا کہ کہیں یہ بچی بچ بچ جا کرا پی والده كوكهدو ي ان ك لئ معيبت بيدا موجائ كى - چنانچە انبول نے أيك اور حال جلى اور شائلم كو بالیاں والی ویے کے بہانے پر اندر بلا لیا۔ جوتی مناكله دروازے تك چيكى منورہ نے اس معصوم كو بازووں ے اعدر مینے لیا اور بھی اور منورہ چینی جلائی کی کومسیتی ہوئی اغد کے میں۔ شاکلہ کو کرے میں بند کر کے اے ذرانا وحمكانا شروع كرديا يحرشا كلهتو تمي طرح حيب نبيس كرراى محى- اب مال نے پكڑا اور دونوں بہول نے طمانجوں سے کلاب کی پتیوں سے زم کالوں کوسرخ کر ديا۔اب شاكله كي چيني سسكيوں ميں بدل چي تعين۔ شاكلهاب عمل طور بران تين مال بينيول كرحم و كرم ير كلى \_ان كى آ عمول يروس د موى كے يرد بي مجے تھے۔ وہ کسی مجمی طرح بالیاں واپس جیس کرنا جا ہتی کے لئے مستقل خطرے کی تھنٹی بجارہا تھا۔ اگروہ شاکلہ کو

محس مناكله مسلسل رواري محى مناكله كا وجود اب ان بابرتكالتي بي توان كاراز فاش موجانا تعااوراكراے كمر میں رکھتیں تو کتنے روز تک ؟ انہوں نے اپنا ومندو می تو كرنا تقاربس يمى موج كر انبول في شائله كو شمكاتے لكانے كا سوجا۔ ادھر شاكله كا بار بار رونا ان كو اور زياده معتعل کررہا تھا۔ بلی کی سفاکی اینے عروج کی حدوں کو جمونے کی بل کے مضبوط ہاتھ معصوم ملے تک جا پہنچ۔ شاکلہ کے بازو زینت اور باؤل منورہ نے مکر رکھے تے۔ چند محول میں وہ مصوم ای آواز کے ساتھ ساتھ ساسیں بھی کھو بیتھی۔خون کے دیاؤے شاکلہ کا چروسرخ ہو کیا۔ ملے یر الکیوں کے نشانات واس نظر آ رے تعے۔ شاکلہ کی آ محسیں دیاؤے کافی ہاہرآ کی میں۔

پینسا کر کھر بلالیتیں اور اس سے خوب سے بورتی تھیں۔ وه و على جمعي انداز من طوائفول والا كام كرري تعين-مجوثے موتے جرائم اس کمر کا برفرد کر لینا تھا مرفل جیسا بدا جرم ملی بارسرزو موا تھا۔ آ محمول سے جب لا مح اور ہوں کی پٹی اڑی تو سوچے لکیں کہ بید کیا کر میتمی ہیں۔ اب ان کوائی بربادی ممل طور پر نظر آنے کی۔ انہوں نے ایک مبل میں لاش کو لیبیٹ کراندر جمیادیا۔

ون کے جارن مجے تھے۔ بلی کا بروا بھائی دوسا جو بقركافي والع كرشر بركام كرما تعاب يمنى كر كع كمرآ حمیا۔ مینوں مال بیٹیوں نے دوسے کو اپنی سفاکی کی داستان سنائی اور شائله کی لاش د کمائی و و بھی بے جین ہو محياراب دات كالتظار جور بإنعا كركمي شكى طرح اپني سفای کے تمام زنشانات مٹاعیس۔مخلف تراکیب زیر غورا سی-آ خرکار کمریس موجود کشرکا کنوال سب سے مناسب طے پایا۔

ادحر شاكله كے كمروالے بہت يريشان تھے۔ ہر طرف وصندياب ربي محى - تمام كمروا في اورعزيز رشته دار الاش من سركردال تحد اسلام بوركى مساجد ميس وتغدوتغدے شائلہ كى تمشدكى كے اعلانات كے جارے تھے۔ کی بھی طرف ہے کوئی خرکی خرجیس لا رہا تھا۔ شائله ک خرملی بھی تو کیے؟ اس کا مردہ جسم ایک کمیل میں لیٹا بلی کے مرے کرے کرے کے ایک کونے میں بڑا ہوا تما۔ شام كے سائے جميئے لكے اور رات كى تار كى نے الني دري جمان شروع كردي تعدادم الماكليك والده اور والدكاول ووباجار باتقاري عائل يدهدني محى، تا حال ثائله ي كوئي خريس آئي۔

دوسری طرف شربے کے محر میں سفاکی اور ورعد کی کی ایک نی واستان رقم ہونے والی تھی۔ رات کی تاريكى بمى كتى داستانوں كوجم ديتى ہے۔ رات كى تاريكى اب قدرے کری ہو چی تھی۔ لوگ عشاء کی تماز پڑھ کر

FOR PAKISTAN

سارے مروالے چا روم کالک تھاور

اردكرد فاسے بدنام تھے۔ بلی اور زینت كى ندكى مردكو

ممروں کو والی جا ملے تھے۔شمری بنگاموں سے دور اسلام پور کے لوگ جلدی سونے کے عادی سے کہ سے سویرے انہوں نے اینے اینے کام سرانجام دینے ہوتے۔ اب قدرے ساٹا جماعیا تھا۔ کہیں کہیں کوں کے بعو تکنے کی آ وازیں آ رہی تعیں۔رات کی خاموثی نے شیرے کے محروالوں کے ارادے کو تقویت بخشی۔منورہ نے تھریس رکھا ٹو کہ اور تخرنما جمرا تکالا جوز تک آلود تھا۔ دوسا ٹوکہ لے کر پھرے تیز کرنے لگا اور بکی چرے کو بقرير وكرري مي

منورہ نے لاش کو برہند کر دیا۔ اب دوسا تو کے سے شاکلہ کے نازک بدن کوکاٹ رہا تھا۔ نازک بڈیاں معیں ایک بی وار میں الگ ہوتی سیں۔ ادھر بیلی اور زینت چری سے مزید حصول کو چیوٹا کر رہی تھیں۔ ووے نے لڑائی والا ایک کما یال رکھا تھا جو خاصا بڑا اور موا تاز و تقا۔ وہ بھی بھی بھوتک رہا تھا۔منورہ نے ایک مكلوا كتے كے سامنے مينك ديا۔ چندى كموں مي كتے نے کوشت کھالیا۔ منورہ باتی حصیمی اٹھا اٹھا کر کتے کے سامنے میں علی ۔ کتے نے خوب کوشت کمایا۔اب کے کتے کا پید بجر چکا تھا۔ بقیہ ماندہ حصوں کو کمر ش موجود م مر کے کنویں کی سیلب کے میار ایکا سوراخ سے منورہ نے مینک ری می ۔ اس کام میں کوئی زیادہ وقت مرف مبیں ہوا، چیوتی ی لاش می اور جار سفاک ورندے، دوے نے چری، ٹوکہ شاکلہ کے کیڑے اور حق محن کے ایک کونے میں گوھا کھود کر دیا دیے۔ کویں میں اور ہے مٹی بھی از راہ احتیاط مینیک دی گئی تا کہ حفن نہ میل

جب غلط رائے پر انسان کامرن ہوتا ہے تو شیطان برامداس کی رہنمائی کا فریعندسرانجام ویتا ہے۔ مج مادق سے پہلے وہ اپنا کام ممل کر بھے تنے اور اپنے طور بروہ اس داستان کے تمام ثبوت وفن کر مچے تھے۔

ا کلے روز وہ خوش تے کہ ان کے سیاہ کارنا ہے کی تحمی کو کا نوں کان خبر تک نہیں ہوئی۔ تیسرے روز انہوں ئے کمر میں محلے کی خواتین کو بلوا کر حتم دلوایا اور جا دلوں ک دیک تقسیم کی۔

دوسری طرف شائلہ کی حلاش جاری معی۔ ہر جگہ ڈ حونڈ ا جار ہا تھا۔ شاکلہ کی ماں اور بہنیں رور و کر بدحال ہو چی تھیں۔ان بھاروں پر قیامت کزررہی تھی۔ شاکلہ کے تمام اعزاء واقارب اے ڈھونٹے کی سرتوڑ کر کوشش جاری رکے ہوئے تھے۔ شائلہ کے کمر کاؤں کی خوا تین کا تا ما بندها موا تفار برایک بمانت بمانت کی پولیاں بول رہا تھا۔ ہرایک اینے اپنے خدشات کا اظہار کررہا تھا۔ ای مشکش میں ایک ہفتہ کزر کیا۔ کمروالے وصور وصور كرتفك باريط تنے۔ شائلہ كے كمراب بھى ماتم كا سا

جب سمى بمى لمرح شائله كى خير كى خبرندآ كى تواب گاؤں کی کھاک خواتین اس میدان میں اتر آئیں۔ ہر ایک اینامشوره و برای محی کروالے تو پہلے بی حواس باخته تے اور تکوں کا عی سی سیارا تلاش کررے تے۔ لبذا برعورت کے کہنے پر محی اس عامل، معی اس بابا ہی اور بھی کی امال تی کے یاس جانے لکے۔ ہرایک و کان ہائے بیٹھا ہوا تھا۔ ہرایک مختلف کھانیاں سناتا سغید کاغذ یرائی سیدهی کلیریں لگا کردے دیتا اور ان غریب لوگوں کو حسب مقدور لوٹا۔ کسی نے دھونیاں دیں، کسی نے فلیتے دیئے، کسی نے کہا یہ تعویذ ورخت کے ساتھ لنکا دو جوں جوں بیتعوید ملے گاتمہاری بنی تمہارے قریب آئی جائے گی۔ کسی نے کہا یہ تعویذ بھاری پھر کے نیچے دیا دو تہاری بنی ل جائے گی کسی نے کالا برا تو کسی نے سغید مرغ تعويذات كى زكوة لے لى۔

الغرض بحارب لئے ہوئے کم کوخوب لوٹا حمیا عمر تا حال ثاكله كاسراغ نبيس طل-ايك يراني خرانث عورت

ز يتون نے مشورہ ويا كه فلال جكه بابا جى بيں۔ وہ آئينے يرحاب كرت بي اوران كاحاب سيا موتا ب- كمشده اگرز مین کی تبول میں بھی ہوتو وہ اس کا احوال بتا دیتے میں۔زینون تو یا بالی کی تعریف میں زمین وآسان کے قلابے ملا رہی تھی۔خواتین تو ویسے بھی کمزورعقیدہ کی ما لک ہوتی ہیں فورا ایسے لوگوں کی حال میں آ جاتی ہیں اور مردوں کو بھی اپنا ہم نوابنا لیتی ہیں۔ شاکلہ کی والدہ نے جى ايے شوہر كوآ خركار بابا جى كے ياس جانے كے لئے رامنی کری لیا۔اب بیآخری امیداور کوشش تھی۔ ملے بیا مایا کہ ساتھ شاکلہ کے بھائی حسن کو لے کر جانا ہے جو تبشكل آثھەنوسال كانتما كيونكيه باباجى مىرف نابالغ بچوں كوى آئينددكماتے تھے۔

يروز اتوار كا سورے شاكلہ كے والدين تيار ہوئے ،حسن کو تنار کیا اور ماس زینون کو خاصی طور پر بلایا كيا تعا كيونكه وه باباتي كي جينتي تعي - الغرض يد خفرسا قافلہ ایک بار پرشاکلہ کو تلاش کرتے لکل پڑا۔ اسلام بور ے پیدل سفر ملے کرتے ہوئے وہ ریلوے شیش فاروقیہ سنجے۔ جہاں سے دوریل پر بیٹے کر اپی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو مجے۔ وین تھیک ساڑھے سات بج سمین بر پیچی ۔ غلام سرور نے پہلے سے جار مکٹ خرید لئے تھے۔ خدا خدا کر کے بدلوگ ٹرین میں سوار ہو کرمنزل کو روانہ ہو مجے۔ ٹرین تھیک 9 بجے حیلیاں شیشن پر پہنچ می۔ یہ لوگ نیچ ازے اور ایک تاکلہ کرائے پر لے کر باباتی کے معکانے کی طرف گامزن ہو سے۔ ہیں من ع جي لي المانے كے بعدوہ آبادى سے دورايك ويران ى جكه جا از عدرات سے ذرا دور دو كي مكان نظرة كي رے تھے۔زیون نے اشارہ کیا کہوہ بابا فی کی بیخک ہے۔ بہت اللہ والے بیں ای لئے آیادی سے دور مل سائیں جی بتادیں مے اگر مت کرو"۔

مزل تک کافی می سے۔ جب بیادک بابا جی کی بیشک میں کہنچ تو ان سے پہلے بھی جار پانچ خواتین اپلی ماجات کی براری سے لئے بابا تی سے پاس موجود میں اور بایا جی کی" کرشمہ سازی" سے "فیض" حاصل کررہی تعیں۔ زینون نے آئے بوسر بابا بی کا باتھ چو ما اور سلام كرنے كے بعد دور بث كرمؤدب بيش مى عالله كى والدہ اور والد نے بھی دور سے بایا بی کوسلام کیا اور ذرا ہٹ کر بیٹ مجے۔ کوئی آ دھ مھنٹے بعد ان لوگوں کی باری آئی۔زیون نے اشارہ کیا تو شاکلہ کے والد نے بایا جی کو

الى تمام رودادساكى-الای نے ایک لبی آ و بری اور بی کے دائے تیز جز پیرنے تھے۔ کرے یں کمل ساٹا جما کیا۔ مرف انسانی سانسوں اور سے کے دانوں کے کرنے کی تک تک

سانی دے دی گی۔ "بہت در کر دی ہے تم لوگوں نے"۔ بایا جی بربرائ\_" "لين خرم اے زمن كى تبول اور آسان

كے يردوں ميں وموند كيس مے مراب مؤكلوں كو جینٹ زیادہ دیلی پڑے کی۔تمہاری بیٹی کی علاش میں

مارے غلاموں کو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ کیا منظور ہے؟" سناٹا ٹوٹا اور باباتی کی کرج دار آ واز کو بھی۔

"سرکارہم آپ کی ہرخدمت کریں ہے، ہرفیس بمریں مے۔بس میری جی جھے لوٹا دیں '۔ شاکلہ کی مال نے دامن کو پھیلاتے ہوئے کہا۔"میری جمولی میں میری بى كى خيرات دال دين " ـ شائله كى مال مجرائى موكى آ واز میں بولی اور نب فی آنسواس کے دائن کور کرنے

"مبركر بهن مبركر!" زيون نے لقمد دیا۔" اہمی  "بہ خیے جگیاں کس کی ہیں، کس کی ہیں، بول بھی مونگا ہو گیا ہے کیا، پٹھانوں کے ہیں نا؟" بابا جی غصے سے بولے۔

بچ تفرقر کانپ رہا ہے۔" جی ہاں جی ہاں!"
"دوہ د کی کی کیا ہے نے کے اندر؟ دیکھو بھی اندھے وہ د کی کی اندھے وہ د کی تیری بین کورضائیوں میں چمپار کھا ہے۔ پٹھانوں نے انظر آیا یا نہیں؟"

حَسَن آرزتی ہوئی آواز میں بولا۔"جی بابا جی! بالکل جی۔"

وہ تو جان چیزانا جا ہتا تھا۔ مسلسل آ کینے کود کھے دکھے کراس کی آتھوں اور سرجی در دہور ہی تھی۔ ماک زینون تو لوٹ بوٹ ہور ہی تھی۔" دیکھا بیل تو پہلے ون سے تم لوگوں کو کہ رہی تھی مرتم تو بان ہی نہیں رہے تھے۔ اب تو یقین آبھیا ہے نا۔ بڑے پہنچے ہوئے میں۔اللہ والے ہیں باباجی میرے۔"

باباتی محویا ہوئے۔ 'دعمک اب ختم ہے، دیکوتو نو میں نے آج تیری خاطر بہت خت عمل کیا ہے۔ ندلایا کر ایسے لوگوں کو، جن کو یعین ندہو'۔

"نہ باباتی! ناراض نہ ہوں"۔ زینون بولی۔"یہ لوگ واب دل ہے آپ کے معتقد ہو گئے ہیں"۔ لوگ واب دل ہے آپ کے معتقد ہو گئے ہیں"۔ "برس اب تم لوگ جاؤ"۔ بابا جی بولے۔ "مائلہ کے ابوکو شائلہ کی مال نے معونگا مارا او اس

نے ڈرتے ڈرتے ہو جما۔

''کیا ہر ہے جابا جی؟'' ''سید میں مقال نا'' ساتھ نے مطمعان سے م

''پورے دس ہزار''۔ باباجی نے اظمینان ہے کہا۔ شاکلہ کا والد ہکا بکارہ کمیا۔

" فيرية توفيرى خاص مريد ہے۔ ية تبارك ساتھ آئى ہے۔ آغد ميں كام جل جائے كا"۔ إلا تي كويا مد يو

"وے دیں وے دیں گی۔ بایا بی کو ناراض نہ

موجیس، خنبناک آئیمیں بچاتو دیکھتے بی سہم گیا۔ حسن کا ہاتھ بکڑ کر ماں نے اٹھا کرآ سے کر دیا۔ بابا تی نے ایک کول آئینہ بچے کے ہاتھ میں تعمادیا۔ ''بچہ غور سے دیکھ، ادھراُ دھرنیں دیکھنا''۔ بابا جی کی کرجدار آ واز ابھری۔ کی کرجدار آ واز ابھری۔

حسن پہلے ہی سہا ہوا تھا، اب مزید ڈر کیا۔ مرتا کیا شہرتا، ماں باپ کا علم تو تھا ہی پر اب بابا ہی کا علم سخت تھا۔

دھڑ ادھڑ تھے کے دانے گررہے ہیں اور پھونک پر پھونک آئے نینے پر ماری جاری ہے۔ ''د کیو بچہ د کیو کیا نظر آیا؟'' بچہ تا حال خاموش رہا۔ ''نتاؤ ناحسون '' ماں نے سٹر کہ للدائی مد کی نظر دیں۔

''بتاؤ ناحسن!'' مال نے بیٹے کوللچائی ہوئی نظروں سے دیکھااورالتجا کی۔

'' ہاں بچہ بتا اب تیرا گاؤں آ گیا ہے؟'' ہاہا تی بو لے ۔ سہا ہوا بچہ ہاں کے انداز میں سر ہلارہا تھا۔ زینون کی تو ہا چیس کمل گئی تھیں ۔ وہ اشاروں سے غلام سرور اور ٹریا کو مطلبین کر رہی تھی۔ اب شاکلہ کے والدین کے دل کی دھڑ کئیں جیز ہوگئیں۔ والدین کے دل کی دھڑ کئیں جیز ہوگئیں۔

''ہاں بچہ! یہ دریائے ہرو ہے نا؟'' بابا تی نے۔ -

حسن بولا-" بى بى ا"

"ابھی پتا چلا ہے کہ کہاں پر ہے تمہاری بہن، تظرین نبیں ہٹاناغورے دیکھنا"۔ باباتی بولے۔ محدثہ ڈیڈے دو محضے بیت محصے تصفیموم کوآ مکنہ ریکھنے ہوئے اب توجو باباتی کہتے بچیمن وعن ہاں ہاں کہدرہا تھا۔

"اب دریا ہے پار مجمی ہو جا"۔ باباتی بولے۔
"دوسرا کنارہ آسمیا ہے؟"
"دوسرا کنارہ آسمیا ہے؟"
"باں جی!" بچہ بولا۔

کرتا" ۔ شاکلہ کی والدہ نے فلام سرور سے کہا۔

"" ہم پھر حاضری دیں گے" ۔ شاکلہ کی والدہ ہوئی۔
اب یہ لوگ دن ایک بجے کے قریب وہاں سے
اجازت لے کر گھر کو روانہ ہوئے۔ تمام راستے تو بس
زیون مای ہولے جاری تھی اور بابا ہی کی تعریفیں کرتے
نہیں تھنی تھی۔ عصر کے وقت یہ لوگ کھر پہنچے۔ اعزاء و
اقارب پہلے سے انظار میں تھے۔ گھر آ کرشاکلہ کی مال
نے سارا ماجرا سایا۔ مرداور نوجوان تو جسے پہلے سے تیار
بیشے ہوئے تھے۔ فوراً تیاری کر کے، ہرو کے پار پٹھالوں
بیشے ہوئے تھے۔ فوراً تیاری کر کے، ہرو کے پار پٹھالوں
کی خبر گیری کے لئے فکل کھڑے ہوئے۔ اب تو بہنجر
بورے گائی میں جنگل کی آگ کی طرح بھی گئی۔ لوگ
تو پہلے ہی این کے دکھ میں شریک تھے۔ الغرض جس کے
ہاتھ جو لگا برجھی ، کلہا ڈی ، ڈ تھ و گئے ان کو جا لا۔

اب بیگاؤں سے باہر جاتے ہوئے لوگوں کا ہجوم ایک لفکر جرار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گاؤں کی ادھیر عمر خوا تھا۔ گاؤں کی ادھیر عمر خوا تھن بھی یا ہر لکل آئی تھیں اور ہرو کے کنارے پر کھڑی ہوئیں اور پڑھائوں کوئوں رہی تھیں۔دریائے ہرو کا دوسرا کنارہ گاؤں ہے کوئی آ دھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ چند سمجھدار آ دمیوں نے اس طرف دریائے ہرد کے کنارے کہ جو کہ ہوئے کر ہجوم کو تر تیب دیا اور نوجوانوں کو مختلف ٹولیوں بی سمجھیات کے اور میں اور تیب دیا اور نوجوانوں کو مختلف ٹولیوں بی سمجھیات کے اور مونا جا جے تھے۔ کوئکہ آگر ذرا بھی پٹھائوں نے میں اور ہونا جا جے تھے۔ کوئکہ آگر ذرا بھی پٹھائوں نے میں اور ہونا جا جے تھے۔ کوئکہ آگر ذرا بھی

غفلت برئی مخی تو پٹھان بخی کو چمیادیں ہے۔ تیز رفار نو جوانوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پٹھانوں سر نصر سے محمد ا

ہے ہوں وہر ہیں۔
قلب برگاؤں کے بزرگ لوگ تنے جو دھرے
دھرے آئے بڑھ درے تنے۔ان کے ساتھ بھی ڈیڈول
اور کلہاڑیوں سے لیس نوجوان موجود تنے۔ میسرہ اور
میند بر خاص برق رفتار برجیوں اور کلہاڑیوں سے لیس
نوجوان تنے جن کی مقابی فکامیں خیموں پر گڑی ہوئی

تعیں۔ الغرض ہوں لگ رہا تھا کہ کوئی منظم دستہ ہے جو با قاعدہ جنگ کے لئے پٹھانوں کے خیموں کی طرف بڑھ ۔

جب دورے پھانوں نے عوام کے اس سیلاب کو اسے تیموں کی طرف برجتے ہوئے دیکھا تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑھئے۔ وہ فورا تھیموں سے نکل کریا ہر ایک طرف کمڑے ہو گئے۔ خواتین اور بچ بھی ایک طرف کھڑے ہو مگئے۔ وہ ای سوچ میں غلطاں تنے کہ ان پر بیکون م معیبت آن پڑی ہے۔ مینداور میسرہ ك نوجوان اب ان ك قريب الله عكم تق انبول في دورے میتیموں کا تھیراؤ کررکھا تھااور ڈیڈے برچھیاں اور کلہا ڑیاں لہرارے تے۔انہوں نے پٹھانوں کوللکارا كداني جكد سے بلنا مت - وہ الجمي كوئي جواب بى ند وے پائے تنے کہ پشت والی مک جمی پہنچ مٹی \_قلب والا وسته دهرے دهير ساب حيمول كے قريب تر مور باتھا۔ نوجوان بهت محتمل تع محروه بزركوں كا انتظار كرر ہے تھے۔ اب تو قلب والے بھی خیموں کے یاس جا ہینے مینه اورمیسره والے نوجوانوں نے بھی اب تھیرا تنگ کر دیا تھا۔ دوجی حیموں کے قریب جا ہنچے

اتنے میں غلام سرور کے جگری دوست جانیا منظورے کی آ داز بلند ہوئی۔ گالی دیتے ہوئے اس نے پٹمانوں کو مخاطب کیا۔

"کہاں چمپار کمی ہے تم لوگوں نے ہماری بی ، تكالوائے"۔

"فداتم ہمارے پاس تمہارا بی نہیں ہے"۔
پٹھان مرد بیک زبان ہوئے۔"ہم کو بی کانبیں معلوم"۔
ای تو تراک میں مطبعل نوجوان ڈیڈوں سے
پٹھانوں پرٹوٹ پڑے کوئی لاتیں تو محوضے مارر ہا تھا۔
پٹھانوں پرٹوٹ پڑے کوئی لاتیں تو محوضے مارر ہا تھا۔
پٹھانوں کو جرے دھیل کر بیج بیاؤ کر رہے
شفانوں کی خواتین اور بیجے ایک طرف سہے

تبخير معده كے مايوس مريض متوجه مول مفيدادويات كاخوش ذا نقتمركب

# ريمينال شربت

تبخیر معدہ اور اس سے پیدا شدہ عوار ضات مثلاً دائمی قبض، تھبراہٹ، سینے کی جلن، نیند کا نه آنا، کثرت ریاح ، سانس کا بھولنا، نیز ابیت معدہ، جگر کی خرابی اورمعدہ کی گیس سے بیدا ہونے والے امراض کے لیے مفید ہے۔

# الشيخ قريبي دُوا فروش شي طلب فرما نمين

تبخیر معدہ دو مگرام راض کے طبی مشورے کے لئے



سےرابط فرما نیر

ون:233817-234816

كمڑے تھے۔ پنمانوں كے كتے بحونك رے تھے كرجلد عی تو جوانوں کے ڈیڈوں نے ان کودور بھا گئے ہر مجبور کر دیا۔ خیموں میں کھ لوگ مس سے اور خیموں میں نیچ کی زمین اور کر کے رکھ دی تھی۔ ہر چیز کوشؤلا جا رہا تھا۔ قریب ملے گندم کے ڈمیرکوہمی چھان مارا کرشاکلہ ندمی۔ ملتی بھی تو کیے، کسی کو پھے معلوم نہ تھا ان پیچارے پڑھا نوں

ان لوگوں نے بی کوراتوں رات علاقہ غیر میں چیجا دیا ہوگا"۔ ایک کرج دار آواز اجری۔"ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی تب بیہ بتائیں ہے''۔ اب وہال مغمرنے كاكوئى جواز ندتھا، شاكله كى والده

زینون کے ہمراہ کنارے یر کمٹری گاؤں کی دوسری خواتین کے ساتھ انتظار میں تھی کہ ابھی اس کے دل کا کلڑا مل جائے گا۔ جب بيہ جوم واليس پہنيا تو مغرب موجلي محی۔ تمام لوگ مایوس ہو کر کھروں کوچل دیئے۔ شاکلہ کی والده ادر والدبعي كمركور دانه موشحة بب بيهجوم نظرول ے اوجمل ہوا تو پیجارے پٹھانوں کی جان میں جان

وقت کے دحارے کو کون روک سکتا ہے۔ ازل ہے لکمی تقدیر کوکون ٹال سکتا ہے۔ شائلہ کو عائب ہوئے بیں روز گزر مے تھے۔ ٹائلہ کے کمراب بھی ماتم کا سا ساں تھا۔ گاؤں کی خواتین کا اب تک تانیا بندها ہوا تھا۔ آئے دن سورہ لیسن کاختم پر مے خواتمن بینہ جاتمی کھے محبور کی مختلیاں کتے ورد اوراد کرتیں۔ بلی بھی از راو مدردی شاکلہ کے کمر برتیسرے جو تھےروز جائی۔ لیمن شريف كحتم من حصر لتى اور ساتھ ساتھ س كن بعى

بلی کیا تھی قدرت کی کار مگری کا ایک نادر موند تھی۔سرخ وسپیدرتک کی مالک تھی۔ حیال تو تیامت کی تمحی رو مکمنے والے دیکھتے ہی روجائے۔ ووحس و جمال

میں ایکانہ تھی۔ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچے فطرت پر ہوتا ہے۔اس کے والدین کی تربیت اسے اچھایا برا بنا دیتے ہیں۔ بیلی کے ساتھ بھی کھوا سے بی ہوا۔ بیلی کا باپ شیرا جوفوت ہو چکا تھا۔ شروع سے بی غلط راستوں کا راہی تھا۔شراب کا عادی تھا۔غریب تو تھا بی چنانچہ اس نے ائی اس عادت کو پورا کرنے کے لئے آسان حل تکال لیا تھا۔ شروع شروع میں وہ اپنی ضرورت کے لئے شراب محتيد كر لينا تعامر آسته آسته اس في اى كام كوبطور كاروبارشروع كيا تغا- يول اس كاكاروبار چل پرا- بوى بے بھی ای کام میں طاق ہو بچے تھے۔شرے کومتعدد بار بولیس پکریمی چی تھی مگر ہر بار دے دلا کروہ چھوٹ جاتا تھا۔ یوں شیرے کا تھانے میں آنا جانا لگار بتا۔ آخر ير حامي اور يوليس كى مارت رنك دكمايا - اندر سے تو وہ یہلے ہی شراب نوشی ہے چھلٹی ہو چکا تھا۔ جلد ہی اس دنیا کوچھوڑ حمیا۔شیرے کے لواحقین میں ایک بوہ، ایک بیٹا اوردو بشيال ميس\_

جب سے بیلی نے قد کا تھ نکالا تھا اس نے باپ
کے دھندے کو چار چاہد لگا دیئے تھے۔ دن دکن رات
چونی ترقی کررہے تھے۔ ترقی کیوں نہ ہوتی اب تو شراب
کے ساتھ ساتھ شاب کی آ میزش بھی شال تی بیلی اپنی
دلفریب اداوں ہے لوٹے کا کام خوب کرتی تھی نگانہ تھی
زینت تھی تو کوتاہ قد محرضن و جمال میں دہ بھی نگانہ تھی
اورا پنے کام میں ماہر تھی۔

ے نوشوں ہیں تو اس کا مقام تھائی مقائی ہولیس والوں ہیں بھی چنداس کے مرید خاص ہے۔ ای لئے وہ نے دھڑک دھندہ چلا رہی تھی۔ وہ بھی گاہے بگاہے بلل سے مہمان بنتے رہیے تھے اور اپنے من کی آگ بھیا تے بہلی مخارکل تھی کمریا ہم ہیں۔ دولت کی ریل بہل منتی ہے اپنے والوں کی کی شکی ۔ زندگی کی ہم آسائش بہلی سے اشارے کی ختار ہوتی۔ الغرض دولت اور غرور کے

نشے میں وہ پُورتنی کہ قدرت کی گرفت کی گھڑی آن پیچی میں زیر نے معصدم شاکل کاقل کرڈ الا۔

اورانہوں نے معصوم شائلہ کامل کرڈالا۔ شائله كومم موئے محيس دن كزر يكے تھے۔متعلقہ چوکی میں آشدگی کی رہد درج ہو چی تھی۔ چندروز پہلے نیا چوکی انجارج سجاول شاہ تعینات ہوا تھا۔ بندہ وہ ایماندار تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ تھل تھا۔ شاہ صاحب تے اس واقعہ کو بطور چیلنج قبول کیا اور خفیہ طور پر ایل تحقیقات کوآ مے برحانے لگا۔شاہ جی کوکسی طرح شاکلہ کے ل کی بھنگ بر گئی۔ بہل کے جائے والے جو کی بر جمی موجود تھے۔شاہ صاحب نے ہرطرح سے تورکیا تو اس کو بلی کے تمریر شک ہو گیا۔ بلی کواطلاع می تی کدان کے خلاف کارروائی ہونے والی ب\_ کرفتاری کا خوف ان کو دامن كيرموا- يول انبول في اسلام يوركوالوداع كمني كا منصوبہ بنایا۔ دوسری وجد گاؤں چیوڑنے کی بیاسی معی ک بس رات سے انہوں نے سفاکی سے شاکلہ کومل کر کے ممكائے لكايا تماس وقت ہے كى بل بحى بىلى اوراس كے كمروالي سكون سے نہ سوسكے تھے۔ وہ سوبھی كيسے سكتے تھے۔ ہرروزمغرب کے بعدان لوگوں کوشائلہ کی دلخراش جين سائي ديتن \_ په دراصل ان کاممير تما جوان کوايک یل بھی آ رام نہ کرنے ویتا۔ ان کے اعصاب پہلے ہی مستحل متے کہ گرفاری کی خبرنے سونے پرسیا مے کا کام كيا- جاتے بھى تو كہاں جاتے ان كاكوئى آ مے تھا نہ يجيے۔ كفن چند دُور يرے كے كاؤں على رشية دار تے جو ان کے ساہ کرو توں کی دجہ سے پہلے بی العلق مو چکے تے۔ گاؤں ہے باہران کا کوئی خاص جاننے والا نہ تھا۔ اس کام میں بلی کے دیریندعاشق صادق بولس نے ذمہ واری بیمائی جو بظاہر بلی کے بھائی دوسے کا دوست تھا مر حقیقت میں دل وجان سے بلی کو جا بتا تھا۔

یونس بذات خود ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ برادری والا تھا۔ والدین نے پچیس سال کی عمر میں شادی

کردی تھی۔ کام دو راج گیری کا کرتا تھا۔ اس کا بھائی
میکیدارتھایہ اپنے بھائی کے ساتھ بنی کام کرتا تھا۔ جلد بی
اللہ تعالیٰ نے یونس کوایک بیٹا اور دو بیٹیاں عطا کردیں مگر
یونس نے بھی دل ہے اس شادی کو تبول نہ کیا تھا۔ وہ تو
بس بلی کے عشق میں گرفتار تھا اور اپنی دھن دولت اور
شاب ای کی نذر کر رہا تھا۔ اب بیراچھا موقع تھا کہ وہ
بیلی کوایئے احسانات ہے مات دیتا۔

راتوں رات سامان گاڑی میں لوڈ ہوا۔ یوں بوٹس کی دساطنت سے بلی کا خاندان قریبی صوبے خیبر پخونخوا کے گاؤں خانیور کے راجہ کی امان میں پہنچ عمیا۔

راجه والتی راجه تھا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ورئے
میں مربعول زیمن، حویلیاں، باغات اور کرشر پائٹ
پائے۔ والدین نے بڑی جاہت سے شاوی کرائی مرتبن
سال تک اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ آخر جائداد کا
وارث بھی جاہئے تھا تو راجہ تی کی دوسری شادی کرا دی
میں۔ چھوٹی رائی بے مثال حسن کی مالک تھی محر راجہ تو
شراب و شباب کا رسیا تھا۔ ہر روز وہ نے شکار کا عادی
تھا۔ میاشی کے تمام لوازیات اسے دستیاب نے۔ دوسال
بعد چھوٹی رائی امید سے ہوگئیں۔

جب بیختفرسا خاندان علی انسی راجہ جی کے پاک پہنچا تو راجہ نے ان کوالگ ایک مگان دے دیا۔ اس کے پاس کون می کی تھی ۔ تو کر جا کراور تو کرانیوں کی افراط تھی۔ راجہ کے تو پہلے ہے بن معاوضہ کی ملازم تھے۔ اب سے راجہ میں شامل ہو گئے۔

لوگ بھی شامل ہو گئے۔

ہلی کے بھائی کوسٹون کرشر پر کام کے لئے بھیج دیا

میا کیونکہ اے کام کا پہلے ہے بچو تجربہ تعا۔خوا تمن کے
لئے تھم تھا کہ وہ مبح سورے راجہ ٹی کی حو بلی جا کر کام
کاج کریں۔ تیزوں ماں بیٹیاں علی المج بی حو بلی بھی ہا تھی اور حو بلی بھی مشخول ہو جا تھیں۔ بہلی مام طور پر چھوٹی رائی کی خدمت کرتی۔ ان کے بال مام طور پر چھوٹی رائی کی خدمت کرتی۔ ان کے بال

سنوارتی، پاؤں دہاتی اور جھاڑو مانجا لگاتی۔ بس اب ان کا ہرروز یہی معمول تھا۔ دوسا مجھ سے شام تک کرشر پر کام کرتا اور خوا تین دن بحرحو ملی جس معروف کارر جیس۔ بلی نے دو تین روز جس چیوٹی رانی کے دل کومولیا اور وہ اس کی آ کلوکا تارابن کئی۔ ممنٹوں جیٹمی ہاتیں ہوتی رہتی تھیں۔

جون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ گری اینا زور دکھا ری تھی۔ بہلی دموپ کی پیش تیز ہونے س پہلے ہی حو ملی کے محن کو صاف کرنا جا ہتی تھی تا کہ بقیہ وقت رائی کے پاس ائر کنڈیشن کمرے میں گزارا جائے۔

کام کے دوران بہلی کا دویتہ بار بارسرے سرک رہاتھا۔ بہلی نے اے اپنے سرکے گرد پٹی کی طرح محما کر دو بلوشانوں ہے گرا دیتے اور جماڑ و لگانے گئی۔ کری کی وجہ ہے بہلی کا چہرہ پسینہ ہے تر اور سرخ تھا۔

اس روز خلاف توقع راجہ کی حویلی تشریف لے آئے۔ راجہ کی عفے تو پچاس کے لگ بھک کر امتیس جوان میں۔ ویسے بھی بہلی کا بے پردہ بدن تو دعوت دے رہا تھا۔ راجہ کی نے جو تھی ہیرونی دروازے نے قدم رنچہ فرمایا تو کوڑے دکھیے ہی رونی دروازے نے قدم رنچہ فرمایا تو کوڑے دکھیے ہی رہ گئے۔ آئے تا بہلی دفعہ راجہ کی سنا تھا۔ راجہ کی کانظریں بہلی کے کھلے ہالوں نے بہلی کود کھیا تھا۔ راجہ کی کانظریں بہلی کے کھلے ہالوں پر پڑی اور جلد ہی گلاب چہرے سے بھسلتی ہوئی بہلی کے بہلی ہوئی بہلی کے بہل کے رہے ہی دو کھیا بہان کا طواف لگانے لگیں۔ راجہ جی تو تھکی یا غرصے دی کھیا روگھیا۔

قدرت نے عورت کو بہت زیادہ ملاحیتوں سے نوازا ہے۔ عورت کی طرف ہر غلافظر اٹھتے ہی اس کا سیورٹی سٹم متحرک ہو جاتا ہے اور وہ اپنا بچاؤ کر لیتی ہے۔ عمر بہاں تو معاملہ ہی الث تھا۔ راجہ کو اپنے حسن کے جلوے کا دیدار کرانے کے بعد بہلی ہماک کر کمرے میں جا پنجی اور جموٹی رائی کو راجہ کے آنے کی اطلاع دی۔ ہما میتے ہوئے بلی کا کیک جمع راجہ تی ہر اور ہی

قيامت دُما حميا ـ راجه جي جلدي جلدي وُرا تنگ روم مين واخل ہو چکے تھے۔ تمردل ووماغ عجب محکش میں تھا کہ بینازک اندام کل اب تک کیے اس کی وسرس سے دور

ربی ہے۔ "راجہ جی آئے ہیں"۔ جیموٹی رانی کی آواز بلند ہوئی۔"بلی ذراان کے لئے مندل کا شربت بنالا"۔ " بی انجمی لائی چیوٹی رانی!" بیلی نے لوج وار

آواز ش كيا\_

یلی جام پلانے میں ماہر تھی۔ بیاتو اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، فورا شربت تیار کر کے اوے میں رکھ کر ڈرائک روم میں آ کیجی۔

اب تو بلی نے دویشر پراوڑ حد کھا تھا۔ راجہ نے گلاس لیا اور ایک عی سائس میں کی حمیا۔ بیلی نے مرید ایک گلاس آ کے برح کرراجہ کی کوشمادیا وہ دوسرا گلاس بھی نی کمیا۔ بہلی تو چہرہ شناس می۔ وہ فورا راجہ جی کے ارادوں كو بعانب كى \_ البدا جلدى وه راجه جى كے قريب موكى \_ اب لو راجہ کی بلایاغہ حویلی تشریف لاتے۔ بلی کے ہاتھوں کی جائے اور بھی شربت ہے۔راجہ جی موقع کی الن ميں سے كەكى طرح بىتى كنا ميں باس

ادهر چیوتی رانی جواب امیدے میں، وہ می خوش معی کہ راجہ تی اب بلاناغہ اس کے یاس آ کر منوں باللس كرتے ہيں۔ ايك دن كا كى جو لى رائى كے معائی کے اختال کی خرو کی میں کافی کئے۔ جموتی رانی سلسل روراي محى كيونكه وه ان جار بهنول كاوكلوما بعالى تھا۔ جلد ہی تمام تاریاں عمل ہو لیس ۔ چھوٹی رائی کے مراه بلی بھی تیار ہوگئی۔ یاتی بھی کافی سارے لوگ قافلہ کی صورت علی راجہ کے ہمراہ راجہ کے سرالی گاؤں جا ينج \_ كاوَل تعوز ا دور تفا\_ تمام لوك كار يول على سوار مو كرآئے تھے۔ كفن دفن سے قارع موكرداجہ نے واليى كى راه لى \_ چيونى رائى نے تو اب جاليسويں تك اين

عے میں رہنا تھا۔ بس بلی راجہ جی سے بھراہ واپس آ می۔ راج نے علم ویا کہ جب تک جھوٹی رانی ممروالی تبیں آتی بلی ولی میں ہی رہے گی۔ یمی بات تو بلی اور اس كے كمروالے بى جاہتے تھے كمكى طرح راج كے دل

يس كمركيس-

وہ راجہ جی سے جش کی رات میں۔ راجہ جی نے ولائی شراب کی بوتلیں الماری سے نکالیں اور بیلی کو جام تیار کرنے کو کہا۔ بلی تو ایک ماہر ساتی تھی۔ اس نے اپنے تمام جوہر دکھائے۔اب تو یہ ہرروز کامعمول تھا۔ بملی حسن و جمال میں بگانہ تھی تکرانسان کی بھی عجیب فطرت ے۔ووایک بی چیز سے جلد اکتاجاتا ہے۔ لبندا راجہ کی ذا نُقد تبديل كرنے كے لئے بھى بھى جيوتى زينت كوبھى طلب كريلت تقدونت كوتوجيع يرلك مح مول رراجه کوتمام زعیاجی میسر تھی تو بہلی کے خاندان کو ایک مضبوط

جب بلی کا خاندان ہوں چوری جمیے گاؤں چھوڑ کر اطا مک عائب ہوا تو لوگوں کو شک گزرنے لگا۔ ادھر پولیس نے بھی اینا کام تیز تر کر دیا تھا۔ تحر مجبوری تھی کہ کون ان لوگول تک رسانی حاصل کرے۔ اور پولیس بغیر جوت کے ان کو دوسرے مسلع سے کرفتار بھی جیس کر علق متى - راجه بااثر آ دى تما، وه اتنى آ سانى سے كيے باتھ لك دكاركو يوليس كي حوال كرتا-

شائلہ کی ممشد کی کو بورے دو ماہ کزر چکے تھے چوکی انجارج اسلام پورآیا تھا۔ گاؤں کے وڈ برے کے ورے پر بین کر منوں مشاورت جاری رہی۔ آخرکار غلام سرور کے ایک جگری یارمنظور راجہ نے مامی مجرلی کہ وه دوے کوراجے سے کرآئے گا۔منظورا کے روزمیح الله كا نام ك كردواند بوكيا- داجد ك ساته منظور کی اچھی خاصی جان پیجان تھی۔ راجہ تے منظور کی خوب آؤ بمكت كى كيونكه راجه شكار كا شوقين تما منظور بمي

راجہ رضامند ہو گیا کوئکہ نیہ سیدھا سیدھا آل کا معاملہ تھا راجہ خواہ تخواہ تو اوا ہے گئے بیس ڈالنا چاہتا تھا۔
معاملہ تھا راجہ خواہ تخواہ این بہلی کے بھائی دوسے کو لے کر واپس گاؤں تھی کیا۔ ان تمام تر باتوں سے بہلی اور اس کی بہن اور والدہ لاعلم تعمیں ۔وہ نہیں جانتی تھیں کہ دوسا کہاں میں اور والدہ لاعلم تعمیں ۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ دوسا کہاں میں ہے۔ راہ می بھی راہ کر رہا واپس ندآ یا خیر بیاس کا معمول تھا۔ وہ بھی بھی راہ کرشر بلانٹ پر بی گزار دیتا معمول تھا۔ وہ بھی بھی راہ کرشر بلانٹ پر بی گزار دیتا

میار بے کے قریب بولیس کی گاڑی جوک جمل آ کررکی اور سجاول شاہ سیدھا دؤیرے کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ جہاں دوسا پہلے ہے موجود تعا۔ بولیس دالے دوے کو لے کرچوکی روانہ ہو محے۔

دوسا درمیانے قد اور مضبوط سڈول جم کا مالک تھا۔
تھا۔ چروں کونو ڑتے توڑتے دہ خود بھی پھرین کیا تھا۔
پالیس چوکی پر جانا آنا اس کا آبائی پیشر تھا۔ کر آن اس کے آبائی پیشر تھا۔ کر آن اس کے آبائی پیشر تھا۔ کر آن اس کے کہ بھرے تھے۔
پوکی پر چھنے کر سجاول شاہ دوسے کوائے کر سے جس کے اس جھایا اور بوے بیارے شاکلہ کے بارے شاکلہ کر چھر کے آنسو بہاتارہا کے بارے اس افکار کرتا رہا۔ اب تو سجاول شاہ کا بھی پارہ اور مسلسل افکار کرتا رہا۔ اب تو سجاول شاہ کا بھی پارہ جو میں افکار کرتا رہا۔ اب تو سجاول شاہ کا بھی پارہ جو میں افکار کرتا رہا۔ اب تو سجاول شاہ کا بھی پارہ جو میں افکار کرتا رہا۔ اب تو سجاول شاہ کا بھی پارہ جو میں آفاد دور کی اور دور سے

کی چھڑ ول شروع کرا دی۔ دو ہے کو اوند ہے مذکلائی

کی چھڑ ول کر قیص اتار دی گئی اور پولیس والے اس کے

ہاتھوں اور پاؤں کو مضبوطی ہے بائدھ بچھے تھے۔ اب ماہر

چھڑ ول نے دو ہے کی چھڑ ول شروع کر دی۔ آ دھ کھنے

میں دو ہے کی کھال ادھڑ بچکی تھی گر بلاکا جگرا تھا دو ہے

کا۔ پھڑ بولاً پر دوسا منہ ہے نہ بولا۔ ایک لفظ تک اس

الے پھڑ بولاً پر دوسا منہ ہے نہ بولا۔ ایک لفظ تک اس

ہوئی کین اب بھی پولیس کو فاطر خواہ کا میا بی نہ ہوئی۔

ہوئی کین اب بھی پولیس کو فاطر خواہ کا میا بی نہ ہوئی۔

ہوئی کین اب بھی پولیس کو فاطر خواہ کا میا بی نہ ہوئی۔

ہوئی کین اب بھی پولیس کو فاطر خواہ کا میا بی نہ ہوئی۔

منا جا ہتا تھا۔ اب اس نے ایک ملازم کو چو لیے پر تو آگر م

منا جا ہتا تھا۔ اب اس نے ایک ملازم کو چو لیے پر تو آگر م

منا جا ہتا تھا۔ اب اس نے ایک ملازم کو چو لیے پر تو آگر م

منا جا ہتا تھی۔ اب اس نے ایک ملازم کو چو لیے پر تو آگر م

منا جا ہتا تھی۔ اب اس نے ایک ملازم کو چو لیے پر تو آگر م

منا جا ہتا تھی۔ اب اس نے کی سکت نہ تھی۔ جب تو ا

منا جا ہتا تھی۔ کر چو اسے کے پاس لے آ ہے۔ اب وہ اس کی

شلوارا تار کر تو سے کر پاس لے آ ہے۔ اب وہ اس کی

شلوارا تار کر تو سے کر پاس لے آ ہے۔ اب وہ اس کی

شلوارا تار کر تو سے کر پاس لے آ ہے۔ اب وہ اس کی

شلوارا تار کر تو سے کر پاس لے آ ہے۔ اب وہ اس کی

شلوارا تار کر تو سے کر پاس لے آ ہے۔ اب وہ اس کی

شلوارا تار کر تو سے کر پاس لے آ ہے۔ اب وہ اس کی

ئی دوے کا دل دلل کیا۔
" بوچھو کیا ہو چمنا ہے تھانیدار صاحب!" دوسا
کا چی ہوئی آ داز میں بولا۔" میں بتاتا ہو، صاحب جی!
میں کی بی بتاتا ہوں"۔

" منظمر جاؤ" - سجاول شاہ تے تھم دیا۔"اسے میرے پاس کرے میں لے آؤ"۔

ملازم دوے کو کمرے میں لے آئے۔اب اے زمین پر سیاول شاہ کے سامنے بھا دیا گیا۔"ہاں، بول کمال کی ہے وہ لڑکی؟"سیاول شاہ نے بوجیا۔ ''دو سے زندام تی میں اور ایک کا کی جاری۔ ''دو سے زندام تی میں اور ایک کا کی جاری۔

"دوے نے تمام تر روئدادسائی اور آل کی تمام تر مشاوی نماز بڑھ کرمجے سے نکل تنسیلات تنائیں۔ لوگ مشاوی نماز بڑھ کرمجے سے نکل رہے تھے کہ بولیس کی گاڑی چوک میں آ رکی۔ لوگ میسٹ سے اردگرد بحظ ہو گئے۔ دو پولیس والوں نے دوسے کو ہاز دوئ سے کا کر رہے اتاراؤ اسے جھاڑیاں کی مولی میں لے مولی میں دوسے کو ہاز دوئ سے کو کر رہے اتاراؤ اسے جھاڑیاں کی مولی میں لے مولی میں دوسے کو سروحا اس کے کمر حراست میں لے مولی میں۔ دوسے کو سروحا اس کے کمر حراست میں لے

جایا کیا۔ دوسے نے کمرین دن جھری، ٹوکہ شاکلہ کے کپڑے اور مختی نکال کردی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح کھیل ہے گئے گئے کہ مال کردی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح کھیل چکی تھی میں متر آلات قبل کی برآ مدی گاؤں کے لوگوں کی موجودگی میں ہوئی۔ اب تو ہر زبان پر شاکلہ کا ایک بار پھر تذکرہ تھا۔ غلام سرور کے کمر میں اب تو با قاعدہ ماتم ہور ہا تھا۔

رات کوسچاول شجاہ نے بقیہ معلو مات بھی حاصل کر لى ميں۔ اسكلے روز پھر سچاول شاہ ہمراہ كانسٹيلان اسلام پور و الله كار الوك و يمينة بى جمع مو كئے۔ شاكله كے والدكو مجمی بلالیا حمیا۔ تمام لوگوں کی موجود کی میں شیرے کے کمر کے کثر والا کنوال کھولا کیا۔ کھی اند جرااور بدیومی کنویں مس في كون ارتار جوان آخر جوان موت بن اوروه مجى كاول كحيد اوراخر دونول جبث سے تيار ہو كئے ان کورے کے ذریعے نیچے اتارا کمیا۔ انہوں نے مٹی کو منانا شروع كيامر بدبوكي وجهان زياده وديرتك تغبرندسك اوران کا دماغ چکرانے لگا۔ان کواویر مینج لیا کیا۔اب جعد ما مي جوال تيار موكر ينج الرابلا كا بهادرنو جوان تعا\_ اس نے میچے اتر کر شؤلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر کے بعد اس کے ہاتھ ٹا تک کی بڑیاں آئیں جنہیں ڈول میں ہاہر تكال ليا حميا۔ برايك خوف زوه تقار شاكله كے والدكي آ عموں سے آنسووں کی لڑیاں جاری میں۔دو تین منے کی تک و دوک بعد چند اعضاء شاکلہ کے جم کے باہر تكال لئے محے \_ بس مي شائلہ في جے سفيد كيڑے مي لیٹا حمیا اور گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا حمیا۔ ہرآ تھ يرتم متى اور لوك بلى اور اس كے كمر والوں كوكوں رہے

سے۔ حوال شاہ نے تمام قانونی تفاضے پورے کر لئے شے۔ اسکلے روز مج سورے حوال شاہ متعلقہ الیں انکہ او کے ہمراہ خانچور تھائے میں پہنچ مجئے ہے۔ وہاں کے متعلقہ انجارج کوساتھ کیا اور تمام تر نفری کے ہمراہ راجہ

جی کی حو ملی جا پہنچ۔ ابتدائی تعارف کے بعد راجہ کوتمام روداد سنائی کی۔ مرتا کیا نہ کرتا راجہ نے بادل ناخواستہ بم اوراس کی مال اور بہن کو پولیس کے حوالے کیا۔ بمل کے ا ہوش اڑ بچے تنے۔

بہلی اور اس کے خاندان والے متعلقہ جو کی پر پہلی چکے تھے۔ پوچھ کچوتو مزید کرنی تھی۔ آج بہلی کا غرور خاک میں ال چکا تھا۔ بہلی جو کسی ارے غیرے کو منہ نہ لگاتی تھی، ہے بسی کی علامت بنی بیٹھی تھی۔ تین روز کا ریمانڈ تھا ان لوگوں کا۔ ریمانڈ تو برائے نام تھا اس میں چوکی برموجود ملاز مین کی دن رات خوب گزر رہی تھی۔ منورہ بیٹم تو بوڑھی ہو پیکی تھی تحر بہلی اور زینت دونوں کا فی

مقدمہ چانا رہا تاریخیں بدلتی رہیں۔ بہلی اور اس کے خاعدان کا جالان کر کے جیل خطل کر دیا تھا۔ یونس نے خوب وفاداری بہمائی تھی۔ ہر تاریخ پر ملنے جایا کرتا تھا اور کیس کی چیروی کرتا رہا۔ جیل میں بھی ملاقات کے جایا کرتا ہے جایا کرتا تھا۔

جیل میں بلی کو پہلے دن ہی جیلر کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ جیلر نے بہتی گڑگا میں خوب فوط دگائے پھر جیلر سے لے کر عام ملازم تک نے بہلی اور زینت کے حسن کے نظارے کے اور اپنا اپنا حصہ وصول کیا۔

مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا۔ انعماف تو عدالتی نظام میں منعتا ہے۔ ہر چیز برآ مد ہوئے اور ملزموں کے اقرار کے باوجود عدالت کو اہیاں طلب کرری تھی کو ای کون دیا ہمیں کے سامنے انہوں نے یہ کھتاؤنا کام کیا تھا۔ کواہ تو مرف قاتل خود تھے۔

تاریخیں برلتی رہیں مگر شاکلہ کے قاتلوں کو کیفرکردار بھک نہیں پہنچایا میا تھا۔ بلکہ بہلی کے بھائی دوسے کو او ابتدا سے ہی جیل سے رہائی ال می تھی۔ وہ دو یارہ راجہ کے پاس جلا کیا تھا کو تکہ گاؤں تو اب بورے دو یارہ راجہ کے پاس جلا کیا تھا کو تکہ گاؤں تو اب بورے

کا پورا ان کا وخمن تھا۔ ان کا مکان بوسیدگی کی وجہ ہے گر حمیا تھا۔ اب مرف وہی ایک ٹھکانہ تھا سرکو چمپانے کا۔ اب راجہ بھی گاہے بگاہے ملاقات کے لئے دوسے کے ہمراہ چلا جاتا اور بکی اور زینت کو دلاسا دیتا اور ان کی جلد رہائی کا ان کومڑ دہ ستاتا۔

جب زمین پر منعنوں نے انسان کے تقاضے پورے نہ کئے تو شاکلہ کے والدین کی دعائیں رتک لائیں۔ ظالموں کی گرفت کی کھڑی آن پیچی تعیں بلی کے خاندان کا اب منطقی انجام ہونا تھا۔

جیل میں تین سال بیت کے تھے۔ بہلی کی والدہ منورہ بیکم کافی نجیف ہوئی تھی، اس کا وینی توازن بر چکا تھا۔ اسے جیل کی توازن بر چکا تھا۔ اسے جیل کے جینال میں زیرعلاج رکھا کیا تمراقاقہ ندارد آ خرکار ڈاکٹروں نے اسے پاگل قرار دے کر پاگل خان نظل کر دیا۔ انہائی قابل جم حالت تھی اس بر حمیا کی خان نظل کر دیا۔ انہائی قابل جم حالت تھی اس بر حمیا کی تھا۔ زیرگی اور موت کی کھنٹ میں چہ ماہ گزار نے کے بعد اس دنیا قانی سے چلی تی اور اپنے چہ ماہ گزار نے کے بعد اس دنیا قانی سے چلی تی اور اپنے سیاہ کارناموں کی جماری تھوئی ساتھ ہی سمیٹ کر لے سیاہ کارناموں کی جماری تھوئی ساتھ ہی سمیٹ کر لے سیاہ کارناموں کی جماری تھوئی ساتھ ہی سمیٹ کر لے

وقت کا بہدائی روائی سے کھومتارہا۔ پانچ سال
بعد زینت کی رہائی عمل میں لائی عمل جیل سے خلاصی

پانے کے بعد کوئی عمل نہ تو تھانہیں مجبوراً ووسا اپنی بہن

واپنے پاس راجہ تی کی بناہ میں لے کیا۔ زینت تو
اب راجہ کی رکھیل بن کررہ کی۔ ون رات راجہ اور اس
کے مصاحبوں کی جوس کا فشانہ بنتی رہی۔ قدرت نے
بھی شنما تلہ کا بدلہ بہت جیب انداز میں اس خاعمان

ے کیا۔ دوساجو کہ کرشر باان کا ماہر سمجما جاتا تھا، راجہ کے سرشر پر انجارج تھا۔ ایک دن وہ معمول جکی چیکنگ کر رہاتھا، چیکنگ کے دوران اس نے کرشر کے مخلف حصول کور کھا۔ بھی کوییز کوتھ بھی الیکٹرک موٹروں کو۔ کرشر

حسب معمول چل رہا تھا۔ کان بردی آ واز وہال جیس سی جاعتى - كرد كاطوفان الحدر بانتما- ومير دهز ادهز يتمرلالا كراس كرشر على دال رب تنے وسا قدر ، جل كر معائد كرربا تما كداما يك اس كا ياؤن سيسل حميا اوروه سدهابوے بوے پھروں کے ہمراہ کرشر کے مند بیں جا پنچا۔ دورے ایک میلی نے دوے کوکرتے ہوئے دیکھ ليا۔وه في و بكاركرر ما تعامكر يهال سي كوكان بدى آواز جى سانى تىس د سەرىي تىلى دە جمائىم جماك كنفرول روم پہنچا اور اس نے ایم جنسی بٹن ویا کر کرشر کو بند کر دیا عمر اب در ہو چی تی۔ کرشیر کے رکنے تک دوسا کے جم کی بونیاں اور قیمہ بن چکا تھا۔ تمام حردور بھائم بھاک وہاں پر بہنچ پوی مشکل سے دوسے کے جسم کے مختلف اعضاء اور ٹوئی ہوئی بڑیوں کو کنویٹروں سے ڈھوٹڑ کرا تارا حمیا۔ مربيكل جم كا مرف وسوال حصد بمى ند تفا- راجدكو موبائل فون پراطلاع دی گئی۔ وہ بھی وہاں پر آ ن پہنچا۔ دوے کی ہڑیوں اور بوٹیوں کوسفید کفن میں لیبیث کروفنا دیا حمیا۔ ای دوے نے معموم شاکلہ کے جسم سے مکارے بھر سے اور اور کے سے سے قدرت نے اس کی بھی وبی مالت کردی۔

مانی کی موت کی خرجیل میں بیلی تک پہنچ چکی تھی اور اسے رہ رہ کر شاکلہ اور اس کے جسم کے تلائے یاد آ رہے ہے اور اس کے جسم کے تلائے یاد آ رہے ہے وہ رہے نظام کی دلدوز چیس سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سوائے گف افسوس ملنے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ آج کوئی اس کا مونس اور مخوار نہ تھا۔ ماں تو پہلے ہی اپنے اس کا مونس اور مخوار نہ تھا۔ ماں تو پہلے ہی اپنے رہی اربی انجام کوئی چکی تھی۔ آب موال میں گزار دی۔ رات بھی وہ آنسو رات بھی وہ آنسو بہاتی رہی اور افسوس کرتی رہی۔

مال کاموت اور بھائی کے انجام نے زینت پر کہرا اثر ڈالا۔ اب وہ ہر چیز سے بے زار ہوئی تھی۔ اس کامن کسی بھی کام میں نہ لگا تھا۔ اس نے جی بحر کے شراب

كے جام ملتى ميں اتارے تھے۔اب م كو يملانے كا بس يى ايك طريقة تعاراب وه اس ونيا سے ويجها فيخرانا جائت می-دن چرمے تک وہ بستر پردراز رہی-اس نے ناشتہ می میں کیا تھا۔ دس بے کے قریب اس نے نہا دھو کرنے کیڑے سے اور دو یل سے لکل پڑی۔

ويلى من برايك اين كام من جما موا تعالى كو المي كى خرتك ندهى \_اس كے دكھ كوكون جانا \_كون اس کی حمنواری کرتا۔ کسی کا زینت کی طرف دحیان تک نہ

زینت این زندگی کوختم کرنا جا می محی - می سوج كروه دريائي بروك كنارے جا چى \_ آج اے اپنے مال باب بعائی اور بین ره ره کریاد آرہے تھے۔ره ره کر اسے شاکلی یادآ رہی می اورخودے ہم کلام می۔ كاش كاش يس بلي كوروك ليق كاش ال مصوم كافل بم لوك ندكر ي كتنا بحرا بحراجارا كمر تعا- كس جزى كى تحى بميل.

كاش دوسونے كى بالياں ہم ندا تاريس من جن كا باتھ روك ليتى مورميانى اورده بى مارى ملم سے في جالى۔ موسم برسات كا تقاء دريا بس طغياني سى \_ يانى ك معنور بن رے تھے۔ زمیس کٹ کٹ کر دریا کی عذر ہو ربی تھیں۔ کیا خوتی مظریش کر رہا تھا دریائے مرد۔ زینت اجا تک اسی اور دریا می کودگی۔ ویکھتے بی ویکھتے وہ دریائی لہروں کی تذر ہوگی۔ چند یاروہ اور نے ہوئی اور پھروہ نظروں سے اوجمل ہوئی۔

شام کوراجہ جی نے زینت کے بارے می حو لی يسموجودلوكول سےدريافت كيا كراس كے بارے يى كوكى ويحيس جامنا تعا\_

وریائے ہرواسلام ہور کے پاس سے ہو کر کررتا ے۔ برسات میں اکثر لوگ وریا کے کنارے نظارے كے لئے آ ماتے ہیں۔ بحد جری ہوئی چروں كولائ

من اسے آپ کو دریائی لہروں سے الجما بھی دیتے ہیں اور آخرگار این مطلوبه بدف تک پہننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

مجحدتوجوان توبا قاعده طغياني من شرطيس بانده كر ووسرے کنارے تک تیر کرجاتے ہیں اور پھر والی بھی آتے ہیں۔ بیموج مستی جاری می کدامیا تک کوئی چلایا۔ وہ دیکموکیا جارہا ہے۔سب کی نظریں ای جانب اٹھ منیں۔ چندایک نے شک ظاہر کیا کہ بدکوئی لاش ہے۔ چند ماہر تیراک آن کی آن میں تیر کر لاش تک جا پہنچ۔ انہوں نے لاش کو پکڑ لیا اور خاص اعداز میں اے یائی پر وعليتے وظيلتے كنارے تك لے آئے۔ بياتو كى فورت كى لاش محی مسلسل دوروز تک یانی میں رہنے کی وجہ سے كوشت كل چكا تقامه پيك عن ياني بجرا موا تقام جم ير كيڑے نام كى كوئى چيز باقى ندھى۔ مخلف حصے جم كے زخی سے۔ لاش کو کنارے پر پہنچا کر اوپر پردہ ڈال دیا كيا- كادال كى خواتين مجى جمع موكى ميس- جارياتى لائى محى اورلاش كوماريائى يروال ديا كيا- بورے كاؤں ميں الل ك خري في كى -اى لے برايك كنارے يون چا تھا۔خواتین لاش والی جاریائی کو کمیرے ہوئے تھیں۔ زینت کی رشته دارخواتین نے اسے پیچان لیا تھا۔ ہرایک ان کے اس انجام کود کلے کرلرز رہا تھا۔ گاؤل والول نے ازراہ جدردی اے کفن پہنایا اور گاؤں کے قبرستان میں بى اسے دفن كرويا۔

سال محول كى طرح بيت مجد عقر بلى كوجيل بيني پندروسال بیت ملے تھے۔ 2007ء کا آغاز ہو چکا تھا۔ بلی کی تمام رجوانی جیل کی سلاخوں کی نذر ہو چکی تھی۔ اب او ووائر کی سے مورت نظر آ رہی تھی۔ بالوں کا سنہری ريك سفيدي عي تبديل موچكا تفا- كالول اور مونول ك سرخی ماعد يو كئ كى - جوانی كى بهار ير يمنوروں فے لوث لی تھیں۔جم موتا ہے کا شکار ہو چکا تھا۔ بن اولاد کے دی

بچوں کی مال نظر آ رہی تھی۔ بدن کا جوڑ جوڑ درد میں جتلا

لوكوں نے تو مال مفت دل بے رحم كى طرح اس كو لوثا تھا۔ جس کی وجہ سے اسے مجولا کا مرض لاحق ہو کمیا تھا۔ ہروفت اس کا پیٹاب نیکتا رہتا تھا جس کی دجہ ہے اس كا سارا بدن اور كيرے بدبودار ہوتے تھے۔كولى اسے اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہ ہوتا۔ بس ایک کونے ميں يوى رہتى مى -اس حالت ميں بلى كوربائى كا يرواند

ونيا بنس اس كا اينا تو كوني عزيز رشته دار تما يي ييس آ بس مرف ایک پوس بی تما جواس کی خرکیری کرتا تما۔ یوس بیلی کو لے کر سیدها راولینڈی روانہ ہو کیا۔ بیلی کا كونى اور المكاندتو تقاعى جيس -اس كے وہ جيل سے رباني کے بعد جیب طاب ہوس کے ساتھ روانہ ہوگئے۔ اب الوس كى سابقد بيوى سے اولا د جوان موتى مى اوروه يوس كابار بارجيل من بلي كولمنا نايند كرت تصراى للكش میں ہوس ان سابقہ بوی اور بھول سے دور ہو کیا۔ ہوس کے بدے منے نے نشر کی عاورت اینالی می - بوی اور بنی لوكول كے كمركام كاج كرنے لليس-

يونس تو بيلي كا حاية والاحماء وه أس عرض بعي اسے اعد کافی رعنائیاں رمنی می۔ الغرض دونوں نے تکاح کرلیا۔ جس کی ہوس کی اولاد اور جیلی بوی نے مربور خالفت کی مربولس نے اپنی مند بوری کی۔ چند ماہ المى خۇشى كزرتے رہے اب بىلى ہروقت خوشبوسے معطر فہاس چینی می تاکہ پیشات کی بدیو پر قابو بایا جا سکے یوں بھی کا علاج معالج بھی جاری رہاں تھے لا کے لئے بھی كادوبارة يريش بحى مواكركامياني شموكى\_

يوں بلي بياريوں كامركب و يہلے بحى تحى تحراب نہ جائے کس کس مرض نے اسے آن دیوجا تھا۔ وہ اب نیم مردہ حالت میں بستر پر پڑی رہتی۔ یوس بھی دن جرروثی

روزی کے لئے تک ودو کرتا تو رات مجے لوٹنا۔اب تو بہلی كا جاريائى سے بيج از نا بھى محال تھا۔ وہ يونمي ہفتہ ہفتہ بر کندگی میں تضری پڑی رہتی۔ یہی تو وہ بیلی تعی جودن میں کئی بارلیاس تبدیل کرتی تعیس خوشبوؤں میں رچی بسی رہتی می مرآج اس کی حالت قابل رحم می ۔ اس کی حالت كود كي كركلجه منه كوآتا تعا-

بلی کےرورو کرآ بسوختک ہو چکے تھے۔ چاریانی. ر بڑے بڑے اس کا زم نازک بدن جکہ جکہ سے بھٹ ميا تقار يكوزخم لو يا قاعده ناسور بن كي تحف رخمول میں ہیب بر می می اور بدن کے اور کیڑوں نے ریکنا شروع کر دیا تھا۔ بیلی موت کی دعا کرتی تھی تکر موت بھی اس سے جیےرو تھ کئی تھی۔اے ایٹا جیا وقت رہ رہ کریاد آ

بلى كوره ره كرشا كله كاخيال آربا تعا-اس كالجعولا ین یاد آ رہا تھا۔اس کی عقب اور تر لے یاد آ رہے تھے۔ عراے این باتھ شاکلہ کی کرون پر رکھے دکھائی وے رے تھے۔ آپ وہ توکے اور چمری کے وار اس کی آ تھول کے مامنے سے ہٹ بیس رے تھے۔

بلی کے سامنے کر شتہ مناظر کمی قلم کی طرح جل رے تھے۔ مراسے باب، مال، بمانی اور بین کا انجام یادآ رہا تھا۔اس نے ای سمیری کی حالت میں آسان کو حرت مری نگاہ سے دیکھا اور اسے رب کے حضور معافی کی طلبکار ہوئی۔ای مالت میں موت کے قرضتے نے اسے اپی گرفت میں لے لیا۔ اس کے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ کی اور ہوں سارے کا سارا خاتدان ایے انجام كويتلج حميا

لوگ ونیا سے جیب کر جرم کرتے وقت یہ کول تسلوح كالسائع كالمازه بمكتار ال





طلال لا موريس ربتا تمار ووايك ايركسان بلال کا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کی ایک بہن رافعہ مجمی محى \_ جہال طلال اپنے والدین کا لاڈلا تھاو ہیں اپنے نانا ابوب خال اور ماما ریحان خال کا بھی ولارا تھا۔ وولول

ایں پر جان چیز کتے تھے۔ طلال کی ننہال کلاب تحریب

معى \_ وه اكثر ومان آتا جاتار متاتما\_

ایک شام کی بات ہے طلال این نہال پہنیا تو اس کے ماموں کہیں جانے کی تیاری کردیے تھے۔اُے دیکھ كر يولي في الج اجها مواتم موقع يرآ محد الك شادی میں چلنا ہے۔ جہاں سے آیک کلومیٹر کے فاصلے پر كادك اسلام بوره بيدو ين بارات آ ربى ب چلوتيار ہوجاؤ۔شام کولوث آس کے۔

طلال نہایا دحویا عمدہ لباس زیب تن کیا اور جانے کے لئے تیار ہو کیا۔ اسلام پورہ علی شادی کی مجمالہی تھی۔ کیلے میدان میں شامیانے کے ہوئے تنے اور فضا میں قلمی کیت کونے رہے تھے۔ بریانی، تورے کی خوشبو يملى مولى فى -الك طرف مرد معزات بينے كب شيارا رے تے و دوسری طرف خواتین ۔ طلال نے میں این ماموں ریمان خال کے ساتھ باتوں کا لطف افحایا۔اس کے بعدر بھان خال تو اسے رشتے داروں سے کپ شپ

كرنے لكا اور طلال اسے ہم عمر نوجوالوں كے ساتھ - No 2 /2 08-

تعوری ور بعدوموم وحرے سے بارات آ می۔ بارات و میسنے کے شوق میں خواتین میں بھکدڑ کی کئی۔ ای عب ایک نوعرائ تیزی سے شامیانہ سے نکل اور طلال سے الرا تی۔ چونک کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف و مکعالود مکھتے می رہ کئے

"راستہ چھوڑ کر کھڑے نہیں مو سکتے کیا؟" لڑکی نے تھے سے کیا۔

"معانى عابتا مول"-

طلال نے کان پکڑ لئے۔ لڑک کی کاٹ کر جانے لى توطلال نے ہاتھ پھيلا كرراستەروك ليا۔" ذرا ايك منٹ رکولو" \_لڑ کی نے اپنی بوی بوی آ محمول سے طلال کوکھورا.

"اب کیا ہے؟"

"مل لا مورے آیا مول "۔طلال نے اینا تعارف كرات ہوئے بات آ كے يوحائى۔" كلاب محر ش ميرے مامول ريحان خال ريح بي اور ميرا نام طلال

متم بھی اپنانام بنادو'۔ "مرانامثايرن ب"-

"شاهرن! واقعی، جیسی تم خوبصورت مو ویبا بی تمہارانام بھی خوبصورت ہے"۔ یہ کہتے ہوئے طلال نے اس كرمائے سے بنتے ہوئے كھا۔"ليكن ايك بات مجھے اور بھی کہنا ہے اگر تم اسے بھی من لوقو میرے دل کو قراراً جائے۔ بیروٹ جوتم پہنے ہوتم پرخوب پیب رہا

الوكى كے مونوں يرب ساخت مسكرامث ميل كى اور پر نظری جما کر تیزی سے اپی سمیلیوں کی طرف بماک تلی عورت محبت کے بغیر آ دھی ہوتی ہے جبکہ عزت کے بغیر مورت، مورت بیس رہی۔

17 سالہ شاہران اسلام ہورہ کے باشدے حاد خال کی بوی بنی می رحاد خال منتے سے ٹرک ڈرائیور تھا۔ شاہران کے علاوہ اس کے کئیے میں بیوی، سائرہ اور یا کچ اولادين اور تعيل- كاؤل من يانجوين تك عليم كا بندوسیت تھا۔اس کے بعد قری قصب علی پور جانا پڑتا تھا۔ ایں لئے یا نجویں کلاس یاس کر کے شاہران کمر بیٹے گئ

اس دن شاہران اینے کئیے کے ساتھ شادی میں شريك مونے كيا آكى طلال كى زندكى ميں ايك سمانا مورا آ ملال کا تی جاہ رہاتھا کہوہ شاہرن کود مکمتا ہی رہے لین وہ می کہ بدلی کے جائدی طرح بھی دکھائی وی تو ممعی بھیر میں مم ہو جاتی۔ طلال کا دل شادی کے رورام پررکے رہے کا تھا لیکن ریحان خال ماموں ركے كوتيارليس تھے جيورا طلال كوكلاب كرلوث آنايزا۔ اینا ول وہ اسلام پورہ علی علی جوڑ آیا تھا لیکن دوسرے ون دو چرکوده محراسلام بوره على محوستا نظر آیا-شاہران كديدارى روب اعدبال مخالاى فى شاہرن نے طلال کو استے کمر کے آس یاس

·2015@R\_\_\_\_\_ منڈلاتے ہوئے دیکھاتواس کا دل زورزورے دھڑ کئے لگا۔ اس کا حال مجی طلال سے جدائیس تھا۔ اس برجمی ملی نظرے ملے بیار کا جادو چل حمیا تھا۔موقع دیکھ کروہ ایک قلی میں جوسنسان پُوی ہوئی تھی، طلال کےسامنے پہنچ

"تم يهال كول آئے ہو؟" اس نے طلال سے كها-" جمع بدنام كراؤ كے كيا؟ ميرے چا بوے ظالم یں ،کاٹ کر پینک دیں گئے '-

"كروي لل، جمعاب كى كاۋرنيس" \_طلال نے مری سانس لے کر کہا۔"شام کو جار بچے سکول کے

" تعیک ہے"۔ شاہران نے کہا اور بلٹ کر بھاگ

مص شده وفت برطلال سكول كي عقب من بهنجا تو وہاں شاہرن مہلے ہے اس کا انتظار کررہی تھی۔طلال کووہ سكول كے برآ مدے كى ويواركى اوث ميس كے كئى۔وہال ان دونوں کود مکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ "اب كهوكيا كبنا عاسي مو؟"

"بس میں کہ جھے تم سے عبت ہوئی ہے اور کسی بل مين جيس قر ارسين"-

"الی محبت سے کیا فائدہ جس محبت کا حاصل جين" -شاہرن مايوس كيج ميں بولى-

"بيتم نے كيے سوچ ليا كہ ہمارى محبت كا حاصل تبین -طلال نے کیا۔

"اس لئے کہم پردیی ہو"۔شاہران نے وجہ بیان

"اكريس بيشك لئے كاب كريس رہ جاؤل تب تو محصے تول کرلوگی؟"

"تم این مر کے اکلوتے ہو، مال باب جمود کر نهال عن ره لو محری شاہران نے اپنی چکی سی سے ر شتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت كرنے ميں ہے۔ بے عيب انسان تلاش كرو مے تو الميليره جاؤك\_

خان کے بھانج کے متعلق بات کررہی ہوں''۔ شاہران کے چہرے پر موائیاں اڑنے لیس لیکن جلد بی اس نے خود کوسنجال لیاا ورسر جھکا کردھی آواز

"ای! طلال بہت اچھا لڑکا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو پہند کرتے ہیں۔ میں صرف دوجد یوں کی قائل مول، عزت اور محبت۔ اس سے زیادہ میری کونی خواہش

بئی کے جواب سے سائرہ کے تن بدن میں آگ لك في -اس في المانجه مادكر شاهران كامندلال كرديا-" محرب ترب جاول كوية برس ب اس ف قهر بحرب ليج من كها-"عزت كي خاطروه بلك جميكة مس کسی کی جان کے سکتے ہیں تو اپنی جان دے بھی سکتے بين - مل مبين مونا جا ايتي موتو طلال كوبمول جا و"-"امی! طلال کو بعول جانا سرے اختیار کی بات ميں رو كى ہے ۔ شاہران نے د مثانى كا مظاہرہ كرتے

اس يرسارُه نے جرشاہرن کو پیٹما شروع کر دیا اور ای دن سے اس کے کمرے یاہر تھنے پر یابندی لگا دی منی۔اس کے علاوہ دوسرے دن سائرہ منے عی منے ریحان خال کے کمر بھی بھے گئے۔

"تمہارا بمانجا میری می کوخراب کررہا ہے"۔اس نے ریجان خان کو دھمکاتے ہوئے کہا۔"اس سے پہلے كميرے ديورآ كرتمارے كم خون كى مولى كميلس، طلال کووالی اس کے کمر بھیج دو"۔ ریحان خال کومعالے کی ٹر اکت اور اس سے تعین

"عن كي اعتباركرلون؟" "راو محق می قدم برحانا ہے تو اعتبار کرنا عی برے گا۔ اختیار اور بیار دو ایسے برعمے ہیں جن میں ے ایک از جائے تو دوسراخود بی اڑ جاتا ہے'۔

شاہرن نے طلال کے ہاتھ پرایتا ہاتھ رکھ دیا۔اس کی زبان خاموش می لیکن آسمیس بول ری محی ای لمح سے دونوں کی جنونی محبت کا آغاز ہو گیا۔

طلال نے قری چی امرسوم می سائل کے رزے بنانے والی فیکٹری میں جوڑ توڑ کر کے ملازمت مامل كرلى- ننبال، ددميال سب خوش، طلال نے جوكيا و و کر کے دکھایا تو شاہران اس پردل و جان سے فدا ہو گئی۔ اب طلال کے پاس دو عی کام تھے۔ فیکٹری میں جا کر ڈیونی کرنا اور شاہران کے سرے سر جوڑ کرآنے والے کل کے سنبرے خواب و یکمنا۔ طلال اب شاہران سے سلنے اسلام ہورہ عی میں آتا، اینے محبوب کے ساتھ تغری كرنے كے لئے شاہران بحی چوفی امرسدمو تك جانے کی۔ اس بے خوتی کا انجام وہی ہوا جو دوسری مشعنیہ واستانوں میں سائے آتا ہے۔

سب کوخیر ہو تی کہ طلال اور شاہران کیا کل محلا رہے ہیں۔ گاؤں کی ایک مورت نے شاہران کی ماں سائرہ کے کانوں میں یہ بات پھوٹی تو اس کے ہوش جاتے رہے۔ شرم وضے ے عملائی سائرہ نے شاہرن کا

كبي ايانه موكرتهار اعال كسب ساری عمرآ نسو بہانا پڑیں'۔ مال نے دسووں علی ڈوب الجع عمل كيا-

شاہران چوکی مال کی آ محمول میں و یکھتے ہوئے يولى-"ايايم كيا مدرى موع" " مجمع في يرهان كي كوشش مت كرو" مال في

كها\_" تم خوب مجدرى موكه على تهارے اور ريحان

198\_\_\_\_\_\_198 وے دیا تھا۔ ون میں کی باروہ فون پرطویل یا تیس کرتے

ای دوران دواہم یا تیں ہوئیں۔ پہلی سے کہ طلال ایک بنی کا باپ بن میا۔ دوسری پید کہ شاہرن سے محمر والول کو پھر بھنگ لگ ملی کہ بینی سے عشق کی دبی ہوئی چاری پرے بڑک کر شعلہ بنے کے لئے ہے تاب ہے۔ لہذا شاہران پر پھر سے پابندیاں عائد کی سیس اور اس کے ساتھ ہی جماد خال نے اس کی شادی کے لئے

ہاتھ باؤں مارناشروع کردیے۔ اب ادهرشا مرن بریشان محی تو اُدهر طلال مجمی سکون ہے جیس تھا۔اس کی اور شاہران کی آشنائی کاعلم کریا کو ہو میا۔ کوئی بھی بیوی مرکز برداشت جیس کر علی کداس کا شوہر پرانی مورت ہے بریت کے ڈورے جوڑے۔اس لے کڑیا ہرونت طلال کو طعنے رہے گی اور دھمکی دیے لگی كداسلام بوره جاكروه شاہران كى سرعام اليكى بيعزتى

كرے كى كدونياد يھے كى۔ ''تم نے اُس وقت بے وفائی کی جب میرالیقین آخرى مقام يرتما" - كرياني فوف بوي اليح من كها شاہرن اور طلال کی فون پر بات چیت مسلسل جاری می ۔ دولوں کے حالات معین ہوتے جا رہے تے۔ لہذا انہوں نے ایک فیصلہ کرلیا۔ 20 جون 2013ء كوطلال كواسلام يوره ويكفاحميا-اس كيحوري دمر بعد شاہران لا پند ہو گئی۔ ڈھونڈنے سے بھی اس کا کوئی پند جبیں چلاتو سائرہ بجھ کی کہ دہ طلال کے ساتھ بھاک کئی ے۔اس نے فون کر کے فوراً اسے شوہراور دیوروں کو جمع كرليا-ان لوكول نے اسے غصے كو بے قابوتيس ہوتے دیا۔ پہلے سب ل کرر بھان خال کے کھر مے لین اے شاہرن اور طلال کی خرنبیں تھی۔اس کئے حماد خاں وغیرہ ریحان خال کوبھی ساتھ لے کر تھانہ امرسدھو جا پہنچے۔ السيكرزين خرم نے حماد خال كى فريادى اور طلال كے

نتائج كے خطرے كا احساس تعااس كئے اس نے فور أبلال كوفون كر كے معالم ہے آگاہ كرديا اور فيكٹرى جاكر طلال كاحساب بي باق كروايا ـ اى دن اسے لا مورروان

ممرآ كربعى طلال كومال باب كى تطخ با تين سننے كو ملیں۔ بینے کا جال چلن درست برقرار رکھنے کے لئے بلال کوایک عی راسته نظر آر با تقا که اس کی شادی کردی

طلال نے کہا کہ شاہران سے میرا نکاح کرا دولیلن ماں باپ سی قیمت پر اس رہتے کو تیار تبیں ہوئے۔ انہوں نے ووڑ وحوب کر کے طلال کی شادی لا ہور کے باشتدے بعورے خال کی بٹی کڑیا ہے کرا دی۔طلال کا دل جا ک تو ہوالیکن حالات اور قسمت کے آ کے وہ کر جی كياسكما تعارزندكى كي وصفح انسان دومرول علط توقعات كركة بدتائ.

شادی کے مجمد دنوں بعد طلال کا دوبارہ نہال میں آتا جانا شروع ہو کیا۔اس کی شادی کی خبر اسلام پورہ ہیں میل میلی می ۔اس لئے شاہران سے بھی عائد یابندیاں بٹا لی سیں۔ طلال نے اس سے ملنے کی کوشش کی مرشاہرن نے اس سے بات تک بیس کی۔ بہت مشکل سے طلال شاہرن سے بات کرنے میں کامیاب ہوا۔اے حالات اورائی مجبوری سے واقف کرایا۔ روروکر یقین ولانے کی

"شادی ہو گئی تو کیا ہوا؟" طلال نے کہا۔"میری ملی اور آخری جاہت تم ہو۔ تہارے کئے گڑیا کو بھی

مہن کرشاہرن بلمل تی اوراس کے بعد دونوں کی محبت يروان ي عن كى - اب ده تعور عمور عور دنول عى اسلام بوره آتا-شاہران سے ملاقات كرتا اور والي اوث ما تا۔ ایک موبائل فون مجی فرید کراس نے شاہر ن کو

خلاف اغوا كاكيس درج كرنے كے بجائے نيك مشوره

"جوان اور كنوارى الركى كامعالمه ب-تعانه كجمرى ہونے سے اس کامتعبل خراب ہوسکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آب لوگ اسے طریقے سے الیس الاش کرلیں۔ تاکام ریل و مرآ کرد بورث درج کرائیں"۔

حاد خال نے ایک جیب کرائے پر لی۔اس کے بعد بعائي، بابو، رفية وارالطاف، ليلا اور ريحان خال كو کے کر لا ہور روانہ ہو گئے۔طلال ابینے مکان میں مل کیا لیکن شاہران کے بارے میں بی لاعلمی کا اظہار کیا۔ حماد خال جانتا تفا كه طلال كلوبل جموث بول رباب اس ك اس نفسانی حال جلی۔

" طلال بينا! بما كى مونى لزكى كو پھر سے اپنے كمر میں رکھنے کا جارے بہاں رواج میں ہے۔نہ کوئی دوسرا اس سے شادی کرے گا۔ بہتر ہوگا کہ جموث ہو لئے ک بجائے تم اے مارے مرد کردو۔ ہم جائز طریعے سے تہاری شادی شاہران ہے کرویں گے"۔

دوسرے لوگوں نے بھی حماد خال کی بات کی تائید كى توطلال ان كے جمانے ميں آئيا۔اس نے بتاياك شاہران کو میں نے جل پور میں ایک رہے وار کے پاس ركما موا ب\_ سب لوك بلاتا خير جنك بور بيني- طلال تے شاہران کو بلا کراس کے باب اور جا جاؤں کے سردکر ویا۔ شاہران کے چرے برمردنی جمائی۔

"طلال! تم نے یہ کیا غضب کیا؟" اس خوفرو کی کے عالم میں کہا۔ "بدلوگ جھے زیرہ نہیں جموزیں

طلال كويفين فقا كم ايها كوئي ظلم نبيس مونے والاء اس لئے حماد خال شاہران کو لے کر اسلام پورہ لوث آئے۔اس وقت تک رات نے یاؤں سارنے شروع کر

شاہران حماد خال کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس لئے اس نے اپنے دل کی آگ پر جیسے تیسے قابور کھا لیکن بابوخال غصے سے تلملار ہاتھا۔ پوری رات وہ بستر پر کروئیں بدلتار ہا اورسوچارہا کہ شاہرن نے کھرے بعاک کر بورے خاعدان کے منہ پر کالک ہوت دی ہے۔ اگر خاعدانی عزت بچانی ہے تو پھر شاہران کو قربان کرنا ہوگا۔ جب ر منتے سیج مول تو زیادہ سنجا لئے جیس پڑتے اور جن ر شتوں کوسنجالنا پڑے وہ سیج ہیں ہوتے۔

منتح ہوتے ہی بابو خال نے بستر مچھوڑ دیا اور كيرون من تيز دهار حجرا جياكر بعاني كم من عمر اليم شاہرن نے سے کی جائے کے لئے چو کیے یہ یاتی جرمایا عی تھا کہ بابو خال موت کا فرشتہ بن کر اس کے سامنے ممودار ہو کیا۔اس نے کیڑوں میں چھیایا ہوا چھرا نکالا اور شاہرن کوزمین پر پیک کراس کا گلا کاٹ دیا۔ ویکھتے ہی د میکھتے وہ موت کی آغوش میں سائٹی۔

شاہران کے ال سے اسلام بورہ میں کہرام کے گیا۔ حماد خاں کے پروی مرغوب نے تھانہ چونگی امر سدھو جا کر واردات کی اطلاع دی۔اس کے بیان کی بنیاد پرمقدمہ کل ورج كرايا كيا\_ بوليس نے موقع بر اللے كر لاش اسے قبضے من کے لی اور حماد خال ، با بوخال ، سائر و اور اس کے بھائی حرم خال كوحراست ميس لياليا معتيش مين سائره اورحرم خال بے قصور یائے محصے تو انہیں چھوڑ دیا حمیا۔

ای درمیان کی بی خواہ نے فون کر کے طلال کو واقعد کی اطلاع دے دی، طلال کو مجرا صدمہ پہنچا۔ ساری د نیااس کی آ محمول میں تاریک اور ویران ہوگئی۔

زندگی بدلی مولو ایک جملے، ایک واقعہ سے بدل جاتی ے۔نہ بدلنی ہوتو ہزار کتابیں، کی واقعات اور دانشورال كرجمي آب كابال بيانبيس كرعة

米口米

دیے۔

فوجى مزاح كى خوبى سيهوتى ب كريه بالكل بضرر بوتا ب\_اس سے كى كانفحيك یا تحقیر مراد نہیں ہوتی لیکن موقع اور حالات کی مناسبت سے بداند آجاتا ہے۔



ذكرى كالج ميں بطور ينجرر يُرسكون زندگى كر ارر با تھا كەنە جانے کیوں فوج میں جانے کا خطاسوار ہو کیا۔ البدا انتخاب كے مخلف مرامل سے كزر كرفرورى 1965 ميں تربيت کے لئے پاکستان ملٹری اکیڈی کاکول جا پہنچا۔ ماری مسكرى تربيت تؤايك مفته بعد شروع موتى ليكن تربيت ے میلے بی ہمارے ڈرل انسٹر کٹرتے ہمیں دوڑا دوڑا کر اده مؤاكرديا علم بينفاكه كوئى كيدث علنا موايا بابركمرا موانظرندآئے بلکمرف دوڑتا موانظرآئے۔ تتید سے موا كددوسرے دان مارى تائليں سوج كئيں - بورے بدان میں درد۔ ہم رات کوسونے کی بحائے اعی ٹائٹس ویا ح lodex مم كى ادويات سے مائش كر تے ليكن درو بوحتا مياجوں جوں دوا کی۔ابھی اکیڈی میں میرا تیسراون تھا - بم بي ايم اب رود پرسينما بال كى طرف او پرفلم و يمينے ك ك لي ال جائ جارب تع ( نع كيدس ك لي علم دیکمنا بھی تربیت کا ایک حصہ تما اس کئے وہاں جانا

مراح مراح دعد ہے۔ اس کے بغیر دعد کی جنم بن جائے۔خوش قسمت بیں وہ لوگ جنہیں الله تعالى نے مسراح كى خوبى سے نوازا ب جومزاح كا استعال خودممى جانع بين اورأس سے لطف اعدوز مونا بمی\_ایسے لوگ محفل کی جان ہوتے ہیں۔ ماحول علی تازى كاموجب بنت بي اور خدا كاشكر يكدفوج بحى ا سے لوگوں سے خالی نیس ورنہ فوج کی سخت خلک اور تكليف ده زعد عذاب بن جائے اور ایسے ماحول میں زندہ رہنا نامکن ہو جائے۔ ایے اعصاب حکن ماحل مين زندگى كے فك ماحول سے مراح كے پھوشے والے جعے فرجی زعری عصرا کوسراب کرنے کا کام کرتے من حالات اور ماحول كي تحق سے بھي للغ اعدوز مونے ى خولى پيداكرتے يں۔ شايداى لے فرج نے بول ےزیادہ حراح تکارپیدا کے ہیں۔ الحريزى ادب على ايم ال كرتے كے بعد الك

مروری تھا) میری بااثون کے تمام لا کے لنکواتے ہوئے دور كر ملے محصي ميرانا عول كا درويا قابل برداشت تفا لبذا يحصيره حمياراني سابقه يرسكون زندكي اوركرده ناكرده كنابول كى سويج من كرتالتكرانا چال اوير جار با تعا- يى الم اے روڈ اکیڈی کے وسل می "ان کیٹ" ہے " آؤٹ کیٹ' کک تقریبا تین میل کمی می کیکن ہاری مزل سینما بال ماری برک سے تقریباً ایک میل کے قاصله يرسمى اور بيتمام كى تمام يدهائي تحى البذا دور كر مستابهت مشكل بلكه بحال تعار

مجصاعان وندتماك يول لتكراكر مطني ربعي سزال عتی ہے۔ میں اپنی شدید درد میں جالا ٹاگوں پر بدی مشكل سے اینے وزن كوأ ثفائے جار ہا تھا كہ اميا تک ايك جمازی کے بیجے سے ایک کرمدار آواز آئی۔"ماحب ب كيام عالى كى طرح ملك مك كرجل رب بن بدآواز ورل ساف (انسركر) كي مى - ببلے بى بہت مشكل سے مل رہا تھا۔ اب بیان کرمیرے اوسان خطا ہو گئے۔ چھٹی حس کمدری می کے کوئی آفت نازل ہونے والی ہے۔ ا كا عم سنے نے سلے دوڑنے كى كوشش كى ليكن شديدورو ک وجہ سے ٹا گول نے ساتھ شدیا۔ دوسری آ واز آئی" بے كيا يجه جنف والى خاتون كى طرح ياؤل أفغارب مور یا کتان فوج کوایسے انسران کی ضرورت میل "۔

دل ماہتا تھا کہ اُس کے یا وس پڑ کرمنت کروں کہ مجھے ابھی واپس بھیج ویں۔ میں الی اضری سے باز آیا مرى بكدميرے يورے خاندان كى توبد كين مسكدية فا كراس وقت كيے جان چيزائي جائے؟ موش وحواس تو تقرياختم مويح تف كرتيسرافقره بازل موا-

"اجما و تازك اعدام صاحب درد بور با بيل آب کا در و زه البی تعیف کرتا موں۔ بدیا کتان مشری اكدى ہے (زور ماكتان ير) فيش يريد جيال حيناي كالمرح منك ملك كرچلين"

كالم نے كيا خوبصورت الفاظ اورتشبيهات استعال كيس اكر موش وحواس ش موتا تو ضرور لطف اندوز موتا\_ فيشن شوكوممي فيشن يريدكانام دينا واقعي بهت الجهوما خيال تفارهم موا''احما آپ صاحب نبیں چل سکتے فرنٹ رول (Front Roll) شروع كرين اورسينما بال تك فرنث رول کرتے جاتیں'۔ جو آدی چل بھی نہ سکتا ہو أے فرنث رول كاعكم فط\_ببرحال مرتاكيانه كرتا فرنث رول شروع كروية \_ ليكن ال يرجمي وه ظالم مطمئن نه موا . پر آواز کوئی" بیفرنث رول کررے ہویا محیلیاں پکررے ہو۔ تيزاور تيز"اس سے زيادہ زندگى ميں ميں نے اسے آپ كو بھی بے یارو مدد کارمحسوں تبیں کیا۔ تقریبادی کر تک فرنث رول كے موں كے كہ تارے تظرآنے لكے كو سے مونے ک اجازت ما عل\_ زندگی اور موت کا مسئله بنا کر جو دور تا شروع كياسينما بال تك بغيرزك دورتا كيا\_معلوم نبيس وه كون ساجذبه ياخوف تقاجو مجصوبال تك مينج كرا إي أس وفيت توش ان لفاظ اور استعارون ہے لطف اندوز نه موسكالميكن اب جب سوچتا مول تو حوالدار نور كمال كى علمي و اد لی دسترس کی داد دیئے بغیر تہیں رہ سکتا۔ یہ جارا ڈرل انستركم تفا فرى مزاح سے ميراب بيلا واسط تفاجو يجيس سال جاری رہا اور زندگی کے سلح اور مشکل کھات میں بھی میلمزیوں کی مانند زندگی کوخوشکوار بنائے رکھا۔"مرعانی ک طرح مثک مثک کر چلنا۔ بچہ جننے والی خاتون کی طرح يا دُل أَثْمَانًا، در دِيزِه مِن جِنلا خُواتِين كَي لمرح جِلنا، حسينا وُل كى طرح منك منك كريطنا" وغيره كيا خوبصورت تعبيل يس جواردوادب من مجمع كبيل نظرتيس أكي

عسرى زعركى من سزا اور جسماني كاليف تو تربیت کا حدیں جس کے بعد ندمرف ہم خوگر ہو گئے بلكهاس بالطف اندوز بونے لكے جس دن سزانه لمتی بور بورمحوں كرتے ليكن جس چزے بم زياده لطف اندوز ہوتے وہ ہمارے ڈرل انسٹر کٹر حوالدار تور کمال کے

الغاظ اور تشبیهات کا انتخاب اور موقع کی مناسبت سے ان کا استعال تھا جو ہمیں سول زندگی میں فوج میں جانے سے پہلے ملا اور نہ بعد میں رٹور کمال کے حس مزاح سے لطف اندوز ہونے کے لئے ہم لوگ جان بو جو کر اُسے مجمیر تے تھے۔

ایک دن ہمارے ایک ساتھی کے پیٹ ہی درد تھا۔ پر ٹیر بھی تھوڑا نمیڑ ھا کھڑا تھا۔ نور کمال صاحب کی نظر پڑی۔ دُورے چھاڑا'' یہ کیاصحرائی مبحرے کوزے ہے کھڑے ہو۔ سید ھے افسروں کی طرف کھڑے ہو''۔ واہ سبحان اللہ کیا خوبصورت تشبیہ تھی!'' صحرائی مبحرکا کوز ہ''۔ ہم سب بہت محظوظ ہوئے۔ اُس اڑکے کا نام بھی صحرائی مبحدکا کوزہ پڑ کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس تم کے الفاظ اور تشبیہات او بی دنیا کے بوے بوے جفادری بھی استعال تشبیہات او بی دنیا کے بوے بوے جفادری بھی استعال تبیہات او بی دنیا کے بوے بوے جفادری بھی استعال

ایک دن ہم سب کو کھڑا کر کے ایک ایک کیڈٹ کو علیمدہ علیمدہ ڈرل سکھا رہے تھے۔ ہمارے ایک بڑکا لی ساتھی بڑک کے ساتھی بڑک کے بیٹے انسان تھے۔ انہوں نے جونمی آگے قدم بڑھایا ہم سب کی ہمی لکل میں۔ تور کمال صاحب کویا ہوئے ''دواہ۔ صاحب واہ کیا البڑ نمیاری طرح میں میں نہ پڑھائے '' بڑگا لی میں رہے ہیں۔ ویکھنا کہیں کمر میں بل نہ پڑھائے '' بڑگا لی کیڈٹ کو تو سجو نہ آئی لیکن ہم سب بہت لطف اعدوز ہوئے اور کھل کھلا کرہنس پڑے۔

اکیڈی میں نے کیڈٹ جب تک ' ورل ساونگ بندہ میں ہوتی ہے اسٹ ' پاس نہ کریں ان کی راتوں کی نیندہ رام رہتی ہے کیونکہ اُس وقت تک ہام جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جان کے دھاکے سے لئی رہتی ہے۔ تمام کیڈش کی حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ پہلی ہی کوشش میں بیشٹ پاس کر لیا جائے۔ ایک دن ہم ورل گراؤ تھ میں امن شن ہوتی ہے کہ بہلی می کوشش میں بیشٹ پاس کر لیا جائے۔ ایک دن ہم ورل گراؤ تھ میں امن شن ہوتی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کو چھینک آ ہوتی منبط کی پوری کوشش کے باوجود روک شد سکا۔ للذا الله منبط کی پوری کوشش کے باوجود روک شد سکا۔ للذا الله من منبط کی پوری کوشش کے باوجود روک شد سکا۔ للذا

چینک دیا۔ ہم سے وُور صوبیدار میجر رقع صاحب
کورے تیے جنہیں ہم محاری کیڈ دیکھ رہے تھے۔
لقب سے جانتے تھے۔ وہ اماری پریڈ دیکھ رہے تھے۔
وہاں چونکہ تمام رپورٹس اگریزی میں لکسی جاتی ہیں اس
لئے بعض اوقات مناسب اگریزی میں ترجمہ نہ کر کئے
کے خوف سے مجھ خطا کی معاف کردی جاتی تھیں لیک
رفع صاحب کواس کی اگریزی بھی نہ آتی تھی لیکن پھر بھی
استے ہوئے جم موض اگریزی بھی نہ آتی تھی لیکن پھر بھی
دنع صاحب کواس کی اگریزی کی وجہ سے معاف کرنا
دنع صاحب کی فطرت کے خلاف تھا۔

ہمارے سامنے ہمارا ڈرل انسٹر کٹر خوالدار تور کمال
کمڑا تھا۔ان تمام انسٹر کٹر ذکو وہاں شاف کے لقب سے
پکارا جا تا ہے۔اس چینک پر دفیع صاحب کا منبط جواب
دے کیا۔ وہاں سے دھاڑے '' شاف! صاحب کا نام اور
نبر نوٹ کریں۔ جرم نجھنگ آن پریڈ'۔ ساتھ تی خیال
آیا نجھنگ کو اگریزی میں کیا کہنا جا ہے۔ تو شاف کی
آسانی کے لئے مزید نقرہ بردھا دیا '' تجھنگ آن پریڈ
آسانی کے لئے مزید نقرہ بردھا دیا '' تجھنگ آن پریڈ

فرقی مزاح کی خوبی ہے ہوتی ہے کہ یہ بالکل ہے مزرہوتا ہے۔ اس سے کی کی تفکیک یا تحقیر مراد نہیں ہوتی کی مزامیت سے بڑا فٹ آ جاتا ہے۔ 1972ء میں بطور انجویش آفیسر میں جنوبی وزیستان پوسٹ ہوا۔ وہاں بلوچتان کے بارڈر کے پاس ہاری '' تو نے خولہ' نام کی ایک پوسٹ می جہاں کافی سارے جوالوں کی ترقی تعلیمی کی کی وجہ نے زکی ہوئی سارے جوالوں کی ترقی تعلیمی کی کی وجہ نے زکی ہوئی سارے جوالوں کی ترقی تعلیمی کی کی وجہ نے زکی ہوئی سارے خصوصی کلاس کا بندوبست کر کے تعلیمی کی کو پورا کیا خصوصی کلاس کر کا بندوبست کر کے تعلیمی کی کو پورا کیا اور خصوصی کلاس شروع ہوگی۔ ایک صوبیدار کے ساتھ وہاں گیا اور خصوصی کلاس شروع ہوگی۔ ایک ماہ بعدر پورٹ آئی کہ خصوصی کلاس شروع ہوگی۔ ایک ماہ بعدر پورٹ آئی کہ کورس ممل ہو گیا ہے لہذا احتمان لیا جائے۔ میرے کورس ممل ہو گیا ہے لہذا احتمان لیا جائے۔ میرے

203 \_

کماغ تک آفیسرنے وہاں اسپکٹن پر جانا تھاوہ بھے بھی ساتھ لے کیا۔ کمایڑ تک آفیسر نے امتحان دینے والے جوانوں سے پوچھا" تم لوگوں نے کیا پر ماہے؟ جوانول نے اٹن ٹن ہوکر جواب دیا۔

"مرجم نے و ت (بہت) پڑھاہے" " آخركيا يزها ب اوركيا سكما ؟ بجريو جمار ایک جوان نے سادگی سے جواب ویا" سرہم نے

وَت سِكُما إلى بم"ب" كانظر فيح لكاتا بيل او پر لگا تا تھا۔ " سی او خود بھی پٹھان تھا۔ یہ جواب س کر بنس پڑا۔ کہا ان کے لئے اتا ی کافی ہے الیس پاس کر دو معلی رقی کاس سے بہتر جواب بھلا کیا ہوسکا تھا؟ ایک دفعه ایک فچر بونٹ کی چند فچریں دریائے جملم کے بل سے کزرری میں کہ کی وجہ سے ایک فجر دریا میں كر كى \_ دريا من طغيانى آئى موئى تھى لبدا كوشش كے بادجود فح كوبيايا نه جاسكا بعد من يونث كا آوث موا آڈٹ والے تو ویسے بی بال کی کھال آتارتے ہیں البدا انہوں نے اعتراض اُٹھایا کہ ٹھیک ہے نچراتو ڈوب کی لیکن اس کی کھال بچ کررہم فزانے میں کوں تبیں جے کرائی منی؟ بیاعتراض شاید انہوں نے یونٹ کوزی کرنے کے کے نگایا تھا کیونکہ جب خجر دریا میں ڈوب چکی تھی تو کھال كيے أتارتے؟ بدسمتى سے بغيرسونے سمجے افسران بالا نے اس اعتراض کا جواب مانگا۔ کمانڈ تک آفسر بھی تعور ا مزاحيهم كا آفير تمار أس نے يه جواب لكعا-"جمين افسوس ب كد كمال ندأ تار سك كونك فير بهت جلدى على الكريزى بدها رب تق مضمون تما Speech معنی اور بغیر یو محصے دریا میں کود کئی۔میرے خیال میں اس يرحم عدولي كاالزام بحى لكتاجاب-"

رکی جاری تنی تو سب سے بواستلہ کیال کو برجانے سے توزی دیر کرے ہو کر لیکر سنتے رہے۔ کاس سے كے لئے اعلی تعلیم یافتہ اساتذہ كا حسول تھا جوميسرنہ باہرآنے سے پہلے داكٹر صاحب سے كويا ہوئے۔ واكثر

تھے۔خوش متم سے اس دور میں انڈین بو نیورسٹیز میں كام كرنے والے بہت سے مسلمان پروفيسرز حضرات مہاجرین کی مثل میں پاکستان آھے لیکن یہاں ان کے ليے ان كے معيار كے مطابق جاب نہ تھے۔ پاكتان لمثرى اكيثر كى كے نامرد كماغنث بركيد ئير فرانس اينكل نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سویلین انسٹرکٹرزکیڈر بنا کرائبیں یاکتان اکیڈ بی کے لیے متخب كرليا\_ فوجى ماحول اورسويلين ماحول خاص كريو نيورشي اساتذہ اور دانشور طبقہ کے لئے بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ شروع شروع میں جب سویلین سکالرز نے بعلور انستركنرز بإكستان ملنرى أكيذي جيسے مخت وسيلن والم ماحول بين كام كرنا شروع كياتو كى لطيفي مى معرض وجووش آئے۔قار مین بھی انجوائے کریں۔

ڈ اکٹر مظہر علی خان مرحوم نے انگریزی ادب عل ڈ اکٹریٹ کرر کھی تھی۔ غالباً حیدرآباد یو نیورٹی ( بھارت ) كمشيورسكالر تف \_ باكتان كابتدائي ايام من جاب نہ ہونے کی وجہ سے یا کتان ملٹری اکیڈ کی آ مجے اور يهاب الكريزي كاستاد مقرر موئے۔اس دور مي كيدس كالعليى معيار حض ميٹرك موتا تعا اور اس وقت كے سينئر فوجی افسران کا بھی بھی کھے۔ ڈاکٹر صاحب نے تجرب ے سیکما کہ فوجیوں سے بحث آئیل جھے مار کے مترادف ب- للذا جهال كميس ايها موقعه آنا ذاكر صاحب مرحوم بہت ہوشیاری سے نال دیتے۔

ایک ون ڈاکٹر مباحب ایک کیڈٹ کلاس کو Training - سائے بلک پورڈ پر Speech Training كا ميز تك لكما تما كداس دوران اكيذ ي 1947 میں جب یاکتان ملڑی اکیڈ کی کی بنیاد کے ڈیٹی کمانٹرنٹ جوخودمیٹرک یاس تے کاس کے اعرا کمانڈ تک آفیر نے وہاں اُسکھن پر جانا تھا وہ مجھے بھی ساتھ کے کیا۔ کمانڈ تک آفیسر نے استحان دینے والے جوانوں سے پوچھا "تم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟" سب جوانوں نے اثن تن ہوکر جواب دیا۔

"مرجم نے اور کیا ہے ماہے"۔ "آخر کیا ہو ماہ اور کیا سیماہے؟"

بمريوجما\_

ایک جوان نے سادگی سے جواب دیا" سرہم نے کو ت سیکھا ہے اب ہم" ب" کا نقطہ نیچے لگا تا ہے پہلے اور لگا تا تھا۔" سی اوخود بھی پٹھان تھا۔ یہ جواب من کر بنس بڑا۔ کہا ان کے لئے اتنا بی کائی ہے انہیں پاس کر بنس بڑا۔ کہا ان کے لئے اتنا بی کائی ہے انہیں پاس کر دو۔ تعلیمی ترتی کا اس سے بہتر جواب بھلا کیا ہومگا تھا؟ دو۔ تعلیمی ترتی کا اس سے بہتر جواب بھلا کیا ہومگا تھا؟ ایک دفعہ ایک خچر ہونے کی چند خچر ہی دریا ہے جہلم ایک دفعہ ایک خچر ہونے کی چند خچر ہی دریا ہے جہلم

کے بل ہے گزرری تیس کہی وجہے ایک تجردریا میں اوجود نجر کو بیایا نہ جا سکا۔ بعد میں ایون کا آؤٹ ہوا۔

باوجود نجر کو بیجایا نہ جا سکا۔ بعد میں یونٹ کا آؤٹ ہوا۔
آڈٹ والے تو ویسے بی بال کی کھال اُ تارتے ہیں لہذا انہوں نے اعتراض اُ تعالیا کہ تھیک ہے نچر تو ڈوب کی لیکن انہوں نے اعتراض اُ تعالیا کہ تھیک ہے نچر تو ڈوب کی لیکن اس کی کھال نے کر رقم خزانے میں کیوں نہیں جج کرائی اس کی کھال نے کر رقم خزانے میں کیوں نہیں جج کرائی اس کی کھال نے کر رقم خزانے میں کیوں نہیں جج کرائی اس کی کھال نے کہ کھال نے برسمتی ہے بغیر سوچے کہے افسران بالا کے لگایا تھا کیونکہ جب افسران بالا کے ایس اعتراض کا جواب ما نگا۔ کما نڈیک آ فیسر بھی تعوڑا فیار سے کہ کھال نہ آ تار سے کہ کونکہ خچر بہت جلدی ہیں اس خسی اور بغیر ہو ہے دریا ہیں کو دگئی۔ میرے خیال ہیں اس خسی اور بغیر ہو ہے دریا ہیں کو دگئی۔ میرے خیال ہیں اس خسی اور بغیر ہو جھے دریا ہیں کو دگئی۔ میرے خیال ہیں اس

یرسم عدولی کا الزام بھی لکتا جاہے۔" 1947 میں جب پاکستان ملٹری اکیڈئی کی بنیاد رکمی جاری تقی تو سب سے بردا مسئلہ کیدنس کو پڑھانے کے لئے اعلی تعلیم یافتہ اسا تذہ کا حصول تھا جو میسر شہ

ڈاکٹر مظہر علی خان مرحوم نے اگریزی اوب بیں
ڈاکٹریٹ کرد می تقی۔ خالباً حیدرآباد یو نیورٹی (جمارت)
کے مشہور سکالر تنے۔ پاکستان کے ابتدائی ایام میں جاب
نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ملٹری اکیڈ کی آگے اور
کہاں اگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ اس دور میں کیڈش
کاتعلیمی معیار محض میٹرک ہوتا تھا اور اس وقت کے سیئر
فری افسران کا بھی کی کور۔ ڈاکٹر صاحب نے تجرب
سیکھا کہ فوجوں سے بحث آئیل مجھے مار کے مترادف
سے سیکھا کہ فوجوں سے بحث آئیل مجھے مار کے مترادف
سے سیکھا کہ فوجوں سے بحث آئیل محقے مار کے مترادف
سے سیکھا کہ فوجوں سے بحث آئیل محقے مار کے مترادف
ہے۔ لہذا جہاں کہیں ایسا موقعہ آٹا ڈاکٹر صاحب مرحوم
بہت ہوشیاری سے ٹال دیتے۔

ایک دان ڈاکٹر صاحب ایک کیڈٹ کاس کو Speech ایک کیڈٹ کاس کو Speech اگریزی پڑھا رہے تھے۔مضمون تھا Training دروں پر Speech ہیں بررڈ پر Training کا میڈنگ لکھا تھا کہ اس دوران اکیڈ کی کھا تھا کہ اس دوران اکیڈ کی کے ڈی کما شنٹ جوخود میٹرک پاس تھے کاس کے اندرآ مجے۔موزی دیر کھڑ سے ہو کر بیچر سنتے رہے۔کاس سے باہرآنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے تویا ہوئے۔ڈاکٹر

ے لئے ہوچھا:"مرکیا ہوا ہے؟" ڈاکٹر صاحب ندمعلوم كن موجول عن كم تق كمن كلي:

"Perpendicularity has fallen into horizontality with the force of gravity."

وو كشش لقل كرزور معمودا في من تبديل موميا ہے"۔ یاس آؤٹ ہونے تک کیڈس اس فقرے کا مطلب بجھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن نہ مجھ سکے۔ كو ذاكر زمعزات تو اكثري جود كر علے محت لیکن سویلین انسٹرکٹرز کی روایت1968 سیک جاری ربی۔ 1968 میں کئی مجبور ہوں کی وجہ سے ان حضرات کو ان کی سروس کے مطابق رینلس وے کر ہو نیغارم پہنا دی م اسویلین انسٹر کٹرز جو ایک دن پہلے تک سوٹ میں مرتے تے دوہرے دن اجا تک میجری اور کریلی لگا کر مرنے کے۔اس دور میں مارے پاس افریقن کیڈس بمى تربيت كے لئے آتے تھے۔ايك دن ايك آفيسرنے ایک نا بچرین کیڈٹ سے نداق کرتے ہوئے ہو جما: "تماري آري شي تو يرومون بهت تيز موتا موكار

چندسالوں میں بی مجرین جاؤ کے" كيدت في على سے جواب ديا "مرتيز تو ہے ليكن اتا تر بحی بیں متایا کتان آری میں ہے "یا کتان آری می تیز پروموش" آمیسرنے

حران موكر يو جماروه كيد؟"

كيدت نے محر المينان سے جواب ديا۔"مر فلاں انسٹرکٹرکل تک سویلین شے آج کینٹعب کرول ہے۔ اس سے اور تیز پروموش کیا ہوگا؟

میلی مدی کی پیاس کی دہائی میں امریکی فوجوں ک کوریا جگ کے دوران امریکی فوج کے کماغر جزل ميكار تم مخلف دجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ جزل ميكار تم ے والد بھی فوجی آفیسر نے اور شاید جزل کے عمدے ماحب انمریزی بعد میں پڑھانا پہلے اینے سپیلک (Speiling)ورست كرليس \_

ڈاکٹر ماحب نے بوجھا''سرکون سے سپیلگ؟" "Speech کے سینگ وی کمانڈنٹ نے الى ايميت جماتے ہوئے بتايا:

ڈاکٹر صاحب نے آرام سے ہوچھا:"مردرست سيلك كياس؟"

"Spe 'ch" وی کمانڈن نے در تل کے انداز ش فرمایا۔

ڈاکٹر صاحب نے فورا ڈسٹر اٹھایا ۔ بورڈ سے "ee" مثاكر "ea" لكودياليني Speach\_ ساته بي کہا"Sorry سر معظی ہوگئ"

وی کماغ نشدای کامیانی براکزتے ہوئے کلاس ے باہر لکے تو ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ ڈسٹر اٹھایا اور "ea" منا كر "ee" كلم كر Speech ورست كرديا-كيۇش نے اصل سپانگ يو جيما تو ۋاكٹر صاحب نے بتايا: درست سيليگ تو "وو" على بيكن فوج من جوينتر آفیسر کے وہی درست ہوتا ہے۔

محور بي عرص بعد جب حالات بهتر موت تو ایک ایک کرے تمام ڈاکٹرز لیول کے انسٹرکٹرز اکیڈ کی ے ملے محتے۔ ڈاکٹر مظہر علی خان مرحوم بٹاور ہو غور گی میں الکش ڈیمارشنٹ کے چرین ہے۔ 1964 میں مجعےان کی شاکردی کا فخر حاصل رہا۔

ای طرح میتد و بیار منث کے بیڈواکٹر احدمروم فلاسترحم كانسان تق - بروقت موج مي كم رج بي کوئی سلامل کررے ہوں۔ ایک شام وہ PMAروڈ پر باتع مي سك بكر واك كرد ب تعداما كدستك ان ことろうとといってきしょうと سك كرتى وكيدكرات افعائے كے لئے دوڑے۔ زد كي آكراك كيدت نے ڈاكٹرماحب كوفق كرنے

## RTM: 71114



# سباچھالگامگر باتان سے بنی



### U.I INDUSTRY

184-C, Small Industries State Gujrat PAKISTAN. PH:+92 53 3535901-2, 3523494-5 Fax: 053-3513307

E-mall: nbsfans@gmail.com

مك پنج- يسنئر ميارتر كام عاد ك وات میں۔امری سول وار کے بعد بیصاحب بطور کرال ایک ہارڈر پرتعینات تے جہال سے بہت سکاتک ہوتی می۔ انہوں نے بہت محق کی اور سکاتک زک تی۔ ایک دن ایک بالکل ی گاڑی میں ایک ادمیر عرضاتون أن سے ملخ آئی۔ اُن کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت نوجوان الوک تھی۔سینئر میکار تمرنے دونوں کو کافی پیش کی اور آنے كامتعددريافت كيا-بيغانون بغيرتمبيد كي كويا موئى-" كراب بابرى شيورليك كارى آب كى ختار ہے۔ بدری ای مالی سالی سامل سین کے تاب کاس موثل عنآب كادو ين كے كر و بك بر يد بوداير عمد اور ہول کا بھٹ کارڈ۔ یہ دستھا شدہ چیک ہے۔ اس پر جورقم لکستا جا ہیں لکھ لیس اور پر میری سیرٹری اس ومد ك لي آب ك فدمت ك في آب ك ماته رے کی۔اگر مرید کی چڑ کی ضرورت ہوتو اسے بتادیاہ فرى يوراكروكى"-

اس آفر پر میکارتمر بہت جران ہوا۔ پوچھا "اس خوبصورت آفر کے بدلے جھے کیا کرنا ہوگا؟" خاتون نے جواب دیا" کی خواس بیل ۔ ایک ہفتہ کے لئے فلال ہارڈر خالی چیوڑ دیں۔" میکارتمر نے ایک دن کی مہلت ما گی۔ خاتون کے جانے کے بعدا پنے کما تذرکو یہ سکتل بھجا۔ خاتون کے جانے کے بعدا پنے کما تذرکو یہ سکتل بھجا۔ "دیراہ میریانی جھے اس کما تھے نے فوری ہٹا دیا جائے یا دو ہفتوں کی چھٹی دی جائے کو تکہ منز .....نے میری کمل قیت پیشی دی جائے کو تکہ منز .....نے میری کمل قیت پیشی ادا کردی ہے:

Mrs. has paid me my full price in advance. Please change me from Command Immediately or grant me two weeks leave. Most urgent.

Ю

## WAWN PAKSOCIETICOM



# بلنديوں پرجدد جدے پہلے عزم كمنديں وال ب-ايك بوال و ي يج كے پنتر م كا قصد-

#### 0345-6875404

かったか

یہ بیسویں مدی کی تیسری دہائی تھی۔ توع آ دم ہوا جگ وجدل دیکے رہی تھی اور اب اس کے اثر ات سے نبردآ زمانتی۔ انگریزشان وشوکت سے برصغیر پر حکومت کررہا تھا۔ مسلمان انگریز کے غلام تو تھے ہی، معاشی طور پر ہندووں کے غلام بھی ہو تھے تھے۔

مظفری زیست میں بنی ابتدائی یادیں ہے مد تلخ تعمیں۔اس کی تعربیار بری ہوگی، جب اس کے کمر میں آ و بکا مجی ہوگی تھی۔اس کی مال مسلسل روری تھی اور والد محترم چار پائی پر سفید چادروں میں لیٹے ہے۔س پڑے تھے۔ ''انیس موڈی بلیک نے کھا لیا''۔ لوگ بار بار دہراتے اور ننمے نے کو بے ساختہ بیار کرنے لگتے، جو تمام صورت حال ہے بے نیاز اپنے کھیل کو جس معروف

آخر ماں کوموقع فی کیا۔ وہ الآس کے سریاتے سے
بعد مشکل آخی اور محن کے کونے کی طرف لیکی ، اس نے
وہاں جھوٹا ساکڑ ھا کھود ڈالا، پھرائد کئی اور میا ندی کے
تین سورو یہ بیالی میں بحرکر لے آئی۔ ایک دوسری بیالی
سے اس نے سکے ڈھک دیئے اور بالآخر یہ مایا زمین میں

ودر المراكب أف جايان اجا عك كمي اور كام على معروف ہو گئے ہیں۔آپ کوذرادیرانظار كرماير \_ كا" \_ خاتون نے اے بتايا تواس كے دل كى دحر كن واليس متوازن ى موكى اوروه فوراً ويثنك روم كى دین گدے والی کری میں جنس کیا۔ پیپلی صدی کی چھٹی دہائی کے سال تنے اورسیٹو کے ساتھ مسلک ہونے کی وجہ ے وہ ملی ریسرج کے سلسلے میں بیرون ملک آیا تھا۔ لحد جرك لئے اس نے اپنے كرد و چیش پر نظر دوڑائی تو ماحول میں رہے ہے پر حکنت دیدے کا بوجھ دل يرمحسوس كرنے لكا-"ميرے يهال لائے جانے على مرى مرضى شامل مين" - اس نے اسے ول كولى دى، مردمرے دمرے اس کے آدارہ خیال مامنی کی طرف لوفے کے اور اسے ایک بچے"مظفر" بدی شدت سے یاد آياجوحيات على باربااسانااحماس والاتارباتها مظفر مومعمولى يجبيس تفاعر فيرمعمولى حالات كاشكارد باتقار میونی عمری ہے وقت کے طوفانی دھارے نے اسے ای لیت می لے لیا تھا اورائے زمانے کے جورو جانے بھی زوشناس كراويا تغا-

گاڑے دی۔ تمام تماث مظفر جرت سے دیکمارہا۔ وہ دنیا کے رواج سے آشانہیں تھا، اس لئے چوبھی نہ مجھ سکا۔ یادوں کے نفوش البتہ اس کے ذہن میں کندہ اُنمٹ رہ محے۔

" تہمارے والد نے انقال سے پہلے جو سے دھدہ لیا تھا کہ میں تہمیں تعلیم دلواؤں۔ وہ تہمیں اعلیٰ درجوں تک تعلیم دلوانا جا ہے تنے گران کی زندگی نے وفا نہ کی۔ کل یہ ہے تہمارے کام آئیں گے۔ ہمیں مرحوم کی تمناؤل کی تجمیل کرنا ہوگی "۔ مال نے بیٹے کو تلقین کی۔ تمناؤل کی تجمیل کرنا ہوگی "۔ مال نے بیٹے کو تلقین کی۔ بیٹی اینا احساس دلا دیتی ہے۔ سر برتن چمتری کی بناہ سرک جائے تو وجود پہلی دھوب میں جلنے لگنا ہے، پھر بناہ سرک جائے تو وجود پھی دھوب میں جلنے لگنا ہے، پھر سابول کے متلاشیوں کو وہ نفوس بھی اجنبی دکھائی دیتے سابول کے متلاشیوں کو وہ نفوس بھی اجنبی دکھائی دیتے سابول کے متلاشیوں کو وہ نفوس بھی اجنبی دکھائی دیتے اس خالی دیتے سے مظفر کو است گر ہوا کرتے تھے۔ مظفر کو است کی موا کرتے تھے۔ مظفر کو است تا ہوں کے دست کی ہوا کرتے تھے۔ مظفر کو است تا ہوں کی دو قامرتا بہت

آیک شام مظفر کی مال نے محن کو کونا کھودا تو اسے
پیالیال کی کئیں محروہ سکول سے خالی ہو چکی تھیں۔
"" بھی جنات بھی دولت کے تمنائی ہو جاتے ہیں
اور موقع پا کر اس پر ہاتھ صاف کر لیتے ہیں"۔ احباب
نے اسے سجمایا۔

و محروہ تو یتیم کا مال تھا"۔مال روئی اور چلائی۔وہ جانتی تھی کہ اس کے بیچ کے بحرموں کا بیٹی سے پالانہیں مزاقعا۔

کنے کودووقت کی روٹی کے لالے پڑھے تھے۔
"کچے شیر ہے، اے کہو کہ محنت حردوری کر لے"۔
احباب نے مظفر کی مال کومشور و دیا۔
"مر بیرتو معموم بچہ ہے، کم من اور لافر، اے
مزدوری کون دے گا؟" مال نے بے بی کے عالم میں

سوال کیا۔ '' مجھے تو ہر منا ہے۔ میں نے عردوری کر لی تو والد

ماحب کی جمیل تمنا کون کرے گا؟" مظفر نے بے ساختہ

ہات کی۔ والد کا چرواس کی آگھوں کے سامنے گھوم کیا۔

اگھے روز کھر جی فساد پر یا ہو گیا۔ مال نے احباب
کی ہات مان لی۔" مزودری کرو کے تو کھانا کے گا"۔ مال
نے مظفر کو بتا دیا اور اس کی طرف شخت رویہ افتیار کر لیا۔
معصوم بچے نے وہ بھوک دیکھی، جے زندگی بحرفر اموش نہ
کرسکا۔ اسے کی کے سامنے ہاتھ پھیلا تا نہیں آتا تھا۔
قدرتی خصائص، جواسے دومروں سے ممتاز کرتے تھے،
قدرتی خصائص، جواسے دومروں سے ممتاز کرتے تھے،
کرسکا۔ ان کی کے سامنے ہاتھ پھیلا تا نہیں آتا تھا۔
میں سے مانگی او شاید اسے کچول بھی جاتا گھراس نے
اب بھیا تک لبادہ اوڑ مے اس کے مقابل کھڑ ہے تھے۔
کر سے مانگی او شاید اسے کچول بھی جاتا گھراس نے
اور ای برمبر وشکر کرتا رہا۔ رات مجد جس سو جاتا، ون
قریبی جنگل جس بسر کر لیتا۔ اس طرح اس نے کی روز
اور ای برمبر وشکر کرتا رہا۔ رات مجد جس سو جاتا، ون
کر سامنے اس کا عزم ماند پڑ گیا۔
گزار دیئے گھر آخر کا را سے ہار مانتا پڑی۔ مسلسل بھوک

مظفر کوسکول جمور تا پڑا۔ بیاس کے احباب کی فتح

مجمی لواحقین نفے قلوب میں برپا قیامت کا احدال نہیں کر پاتے ، بھی وہ اپنی کم مانیکی کے باعث احداث نہیں کر پاتے ، بھی وہ اپنی کم مانیکی کے باعث محروی وومروں پر مسلط کر کے شاد مان ہو جاتے ہیں۔ اپنی اس محکست پر منظفر بہت رویا۔ اس شب اس کے والد اس خواب میں وکھائی ویتے۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور مبرکی تلقین کی۔ مشکل اوقات میں بھی وہ اس کی اور مبرکی تلقین کی۔ مشکل اوقات میں بھی وہ اس کی فرماری بند مایا کرتے ہے۔

بنے کو ایک امیر کھرانے میں طازمت ل کی، جہاں غربت بہت بڑا گناہ تی۔ مظفر وہاں اعدونی جہت پر آ ویزال لکڑی اور کیڑے میں بنادیسی پھیاڈوری کی مدد سے مسلسل آ کے پیچے حرکت میں لایا کرتا تھا تا کر کمرے میں خوابیدہ افراد کی نیندوں میں طلل واقع نہ ہو۔ سستی یا غفلت اس پر بہت بھاری پڑ جاتی تھی۔ یہے کے لئے یہ

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیارے کو ویپ سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



كام مشكل تعا-ات روزكى محفظ مشقت كرنا يرقى تمى، اس کے بازوشل ہوجاتے مر ڈوری کی حرکت جاری رہتی محی۔ بھی تعبور بیل اس کے باتھوں سے بڑی ڈوری مجمولا بن جانی اور وہ ہم جماعت دوستوں کے ہمراہ اس كے مهارے جمولنے لكتا مرخواب اس دم ٹوٹ جاتا، جب خوابیده نغوس بریدا کر جاک اشتے اور نگابوں کی تندی اس کاسین چرنے تھی۔

ایک روز وہ مال کے سامنے رو پڑا۔" میں پڑھنا ما بہتا ہوں''۔اس نے کہا۔''میراتی جا بتا ہے کہ میں جی دوسرے بھل کی طرح روزان مدرے جاؤں "۔ووتقریا مند كرتے ہوئے بولا۔ اس روز ماں بھی بری طرح رو

"على كوشش كرول كى كد تهارى خوابش بورى كرول "-اس نے جواب دیا۔ چندروز بعداس نے كخت جرى وكرى چيزادى\_

مال نے محریص ورس و تدریس کا سلسلہ شروع کر

ویا۔خواعمن اس سے قرآن اور فریس کتب برصے لکیں۔ مربی کے علاوہ وہ فاری می جانتی می جس کی دجہ سے اس ك بال طالبات كى تعداد يوسے كى - كوفر بت قائم رى كر اس كا كمر جل يداراس كے بيكا حسول تعليم مكن موكيا۔ رشتہ داروں کے جوان طبقے کی نفرت مظفر کے زمرے میں بوھائی۔ وہ اے سار کیا کرتے تے اور اس کے اوصاف میں جھی مولی نفاست سے خانف رہا كرتے تھے۔ وہ اس كى كردد شلوار زيب تن كريے كى عادت برہی تھید کرتے۔ سردیوں علی سویٹرمظفر کو بھی لعيب بيس موا تفا۔ ايك سرما كے دوران كى نے اسے منايت كرديا ، كرا كلے عى روز وه تخذ بحى جورى موكيا اوروه برنعیب مربغیرسویز کے رو کیا۔ وہ شدید جاڑے کے موسم عیں ہمی علی الصباح تین کو عیں فاصلہ طے کر کے سكول جايا كرتا تعارى ويدب كديتم انساني علم كمعلاده

کڑے موسموں کا جر برواشت کرنے کا بھی عادی ہو چکا

رمضان کی ایک سی شام نے مظفر کو بہت رلایا۔ افطاری کے بعداس نے اپنابستہ وصور او اس مس کتابیں موجود جیس میں \_ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے چندان پڑھاور کھلنڈرے کزنوں نے ہاتھ دکھا دیا تھا۔وہ اس کی كايل ردى من ع آئے تھاور ملنے والے پيوں كے عوض کمانا بھی کما چکے تھے، اس طور بچے کی کا نکات کٹ

ای رات اس يقيم يح كوليلته القدركي زيارت ہوئی۔ ہر طرف تیز روشی جما کی۔خوف سے لکلا تو اس نے ان محول میں دعا ما تک لی۔ " ایارب! میراول علم کی لو ے منور کر دینا اور جھے ایکی افسری عطا کرتا کہ بیل تعلیمی ادارول كوفروغ ويسكول اور تعليم كيميلان كاياعث ين سكول "\_مظفر كى بيدها قبول موكى \_اس في ندمرف يى ان ڈی کیا بلکسیٹو کے ساتھ نسلک ہو کرونیا کی بہترین يو نعدستيول على بحيثيت ريسري سكالركام كيا- يوغورش آ ف لنذن سے فیلوشپ کا حصول ممکن بنایا اور امریکہ میں بطور فلمرائث سكالريجيانا كياراس تے متعدد كما بيل تعين اور شرو آفاق كايول كراردو من ترجي كئے۔علاوہ ياكتان مي محكم تعليم عن بطورسينتر اضر تمايال خدمات انجام دیں۔

"كك آف جايان آپ سے ملاقات كے لئے تارین -خاتون نے تیسری بارد برایا تو ڈاکٹرمظفرصن ملك اسي خيالول سے چوتك يا- وہ تيزى سے افغا اور خاتون کے ہاتھوں کملتے ہوئے ہماری دروازے عی واعل موكيا\_

ان سطورميل في اين والدمروم واكرمظفرصن مك كوفراج حسين وش كرنے كى كوشش كى ہے۔

م مكافات مل

منیں جب بھی اُسے ملتا، وہ حزن وطال اور کرب کی شدید ترین كيفيت عدوجارنظرة تا .....اوركم وبيش ويرد حدوسال تك انتائى عبرت ناك زندكى كزار كرموت كى آغوش ميس جلاكيا-



روزگار کے سلیلے میں میں نے مانشیا کے مدر مقام كوالاليوريس حزارا مني وبالمعجدا غريا كعلاق عل سلنگور مینشن میں معیم تھا۔ جہاں کئی اور یا کستانی مجمی رجے تھے جن میں جاجا رحت میں تعا۔ عراس کی تعریباً مجین سال محی اور وہ سرگودھا کے قرعب ایک گاؤں کا رہے والا تھا۔ سوکھا سرا، تحف ونزار، سے ملے گیڑے مویا وہ بے جاری اور افسردی کی مجسم تعویر تھا۔ ہم نے اے بھی محراتے ہوئے نددیکھا۔ مم م میثان رہا۔

عطا فاروتى ايك سلجے موعے باوقار نوجوان ہیں۔منصورہ (مان روڈ لاہور) کے سامنے ایک بہتی کلٹن عہاں میں رہے ہیں۔ انہوں نے "مكافات مل" كحوالے سے ايك عبرت ناك مشابده لكه كر ميرے حوالے كيا۔ زبان كى ضرورى اصلاح كے بعدأے عزیز صاحب کے حکریے کے ساتھ قار کین کی خدمت على بيش كرد بابول-1996ء ہے 2000ء تک مارسال کا عرصہ

خوف اورحزن نے اس کے چیرے پر جیے ستعل بسیرا کر لیا تھا۔اُسے اچھا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا۔ستے ہول سے جہال دال یا شور بدمفت ملتا ہے، وہ ایک وقت میں صرف وو روٹیال کھاتا تھا۔ تبوی اور جزری اس کے کردار کا لازی جزو بن حمیا تھا۔ اندازہ کریں کہ اُس نے کہیں مستقل رہائش اختیار نہیں کی تھی۔ تھوڑے دن کے لئے كبيل أيك جكه پناه لے ليتا اور پركسى دوسرے مقام پر خطل بوجاتا تغابه

ہر مفتے کی شام کو ہم سب پاکستانی سری بتالک تبلینی مرکز میں اسمعے ہوا کرتے۔ بیان سننے کے بعد اجماع كمانا كمات اور كررات محتك افي آب بيتيال ساتے ساتے سوچایا کرتے۔

مؤرجہ 7 تومیر 1998ء کونماز عمر کے بعد میں طاما رحت کی تیام گاہ پر کیا تا کہ أے اپنے ساتھ تبلینی مرکز لے چلوں۔ مرومان جا کریت چلا کہ وہ تیز بخار میں جتلا ہے اور یغیر کسی دوا کے یوننی پڑا ہوا ہے۔ پت چلا کہوہ منے سے بعوکا بھی ہے۔ جنانچہ میں یا تجویں فلورے نیچے آیا۔ایک میڈیکل سٹورے دوالی اور دودھ اور کھانے کی محد چزیں لے کراس کے پاس کیا۔ جاجاتے دودھ پیا، ڈیل روٹی کھائی تو اس کی طاقت کچھ بحال ہوگئے۔ پھرمیں نے اے دوا کھلائی تو وہ و بوارے فیک لگا کر بیٹے کیا اور كبخ لكا كدورواز وبندكروي - آج مني آب كوايل كهاني سانا عابتا بول-

اوراس کے بعد جا جا رحمت نے جو واقعات سائے انبول نے مجھے خوفز دہ کر دیا اور میرے ذہن اور کردار پر یدے بی دورزس اثرات مرتب کئے۔ بیرمبرت ناک اور سنت آموز کھائی آپ کی خدمت میں پیش کررہا ہوں۔ كا خريد كس كوخواب خفلت سے بيداركرد ، عاما رحمت نے بتایا: عزیز صاحب مرے والد بہت یوے زمیندار تھے۔ علی بھن ہما تیوں على سب

ہے بروا تھا۔ تین بھائی اور دو بہنیں جھ سے چھوٹی تھیں۔ بدستی ہے میری طبیعت شروع بی ہے آ دار کی کی طرف مائل ممى-آفوي س آمے نہ پڑھ سكا-چھوٹے بين بعائیوں پر رعب گانشنا اور ہم عمر لڑکوں کیا پٹائی کرنا میرا پنديده مشغله تعارجوان مواتوبا قاعده بدمعاش بن كيااور مجرایک دن منیں نے گاؤں کی ایک خوبصورت اڑکی ہے زبردی شادی کرنی۔

شادی کے بعد جلد میں نے باپ سے مطالبہ کیا کہ میرے مصے کی زمین میری ملکیت میں دے دیں۔ باپ نے اس و پیش کیا تو میں نے تختی کی اور باب نے ساری زین شرمی اعتبار سے ساری اولاد میں تعتبیم کر دی۔ ميرے جعے ميں بياليس ايكڙ آئے۔تعور ابي عرصه كزرا تھا کہ میری ہوی نے مجھے ترغیب دی کہ بیہ جو باپ نے اسے تینے میں زمین رمی ہوئی ہے، اس سے مطالبہ کرو کہ وہ بھی جمیں وے دے۔ مال باپ کونٹو اب تین وفت کی رونی کی ضرورت ہے، وہ ہم البیس دے دیا کریں گے۔ منیں نے باپ سے یہ بات کی تو اُس نے جواب دیا کہ دیکھوتہارے جھے کی زمین میں مہیں دے چکا ہوں۔ اس زمن کے بارے میں میں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میری وفات کے بعد بدگاؤں کی مجد اور مدرے کو دے دی جائے ..... پیاز مین میں حمہیں نہیں

لین میں نے اصرار کیا کہ بیزین بھی میرے قبضے من دى جائے اور جب باب نے تحق سے اتكار كيا تو من نے اُسے کھونسوں اور ملول سے مارنا شروع کر ویا۔اس یر بھی وہ نہ مانا تو مئیں اس کے سریر جوتے مارنے لگا اور اتے جوتے مارے کدأس كے كان سے خون بہنے لگا اور دہ بے ہوش ہو گیا۔ میں اُسے ای حالت میں چھوڑ کر باہر وي عير جلاكيا-

تغریا دو محظ کزرے تھے کہ مری ماں میرے

پاس آئی کہے گل کہ تمہارے ہاپ کوتھوڑی تعوڑی دریے بعد ہوش آتا تھا اور وہ تمہارے لئے دعا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا دعا کرتا تھا تو بتایا وہ کہتا تھا خدایا میرے بیٹے کو معاف کر دے ، اُسے ایسی اولا دنہ دے جو اُسے مارے ، اس کی پٹائی کرے۔

اس کی پٹائی کرے۔ ماں نے بیہ بھی بتایا کہ تہماری چھوٹی بہن نے اپنے حصے کی زمین تہمیں دینے کا اعلان کر دیا ہے۔اب خوش ہو جاؤ اور گھر چلو۔

میں بہن کا اعلان من کر بہت خوش ہوا۔اے اپی فتح سمجما اور کمر آئیا۔

چاچار حمت نے بتایا عزیز صاحب! میراباب ای واقعے کے بعد مم مم رہنے لگا۔ وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، ای حالت جی وہ ایک روز رات کوسویا اور مج بیدار نہ ہوا۔ نیندی جس کسی وقت اُسے موت نے آلیا تھا۔

چاچارجت نے بتایا۔ میری محبوب بیوی نے پانچ سال کے عرصے میں تین بیٹیوں کوجنم دیااور پھراسے کینسر کے موذی مرض نے آلیااور وہ دوسال تک شدیداذیت میں جتلا رہ کرفوت ہوگئی۔اس کے علاج پرمیں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا حتی کر تعریباً نصف رقبہ مجھے فروخت کرنا پڑا گراس کی صحت بھال نہ ہوئی۔

اس کے بعد مکیں نے دوسری شادی گی۔ اس فاتون سے میری چار بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ چونکہ جمعے بیٹے فاتون سے میری چار بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ چونکہ جمعے بیٹے کی شدید خواہش تی اس لئے میں نے تیسری شادی کی شدید خواہش تی اس لئے میں نے تیسری شادی کی شدی اور تیسری بیوی سے بھی چاراؤکیاں پیدا ہو گئیں۔ اس طرح میرے کمر میں بیٹیوں کی تعداد کیارہ ہوگئیں۔ اس طرح میرے کمر میں بیٹیوں کی تعداد کیارہ ہوگئی اور فدانے جمعے ایک بیٹا بھی مطانہ کیا۔ کو یاباپ کی وو وہ وہ وردناک اعداد میں تبول ہوگئی کہ خدایا میرے بیٹے وہ وہ وہ اس کی بنائی کو ایس کی بنائی کی اولاد نہ دیتا جو اُسے مارے، جو اس کی بنائی کی میں اولاد نہ دیتا جو اُسے مارے، جو اس کی بنائی

عالی ارجت نے بتایا۔ عزیز صاحب! جھے پراللہ کی نارافعگی کا کوڑا ہوری شدت کے ساتھ برسا۔ جبر سے دزق سے برکت بالک ہی رخصت ہوگئی۔ ساری کی ساری زمین بک گئی، جبری بہنوں اور جھائیوں نے جیرا کمل بائیکاٹ کردیا اور جوان ہوئی میارہ ببٹیوں نے جبری راقوں کی نیند اور ون کا سکون غارت کردیا۔ جبری صحت بریاد ہوگئی اور جس پائی پائی کا عارت کردیا۔ جبری صحت بریاد ہوگئی اور جس پائی پائی کا عارت کر دیا۔ جس طرح کی کر فرزدہ ہوکر جس بہاں آ میا ہوں اور جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں وہ آپ کے سامتے ہے۔ نہ اچھا کھانا فیسیب جس ہے، نہ اچھا لباس بہنما ہوں۔ بیسہ بیسہ بیا کر نیویوں کو اور بیٹیوں کو بھی جا کھانا کو بیا۔ گیا اور جس طرح کی بولاں کو اور بیٹیوں کو بھی بیا کی نامونہ بیا کہانا کو بیا۔ گیا اور جس کی اور بیٹیوں کو بھی بیا ہوں گئی جہم کا فہونہ بن کئی ہوں۔ کیا دور بین کئی ہوں۔ کیا کہونہ بین کئی ہوں۔ کیا کیا کہونہ بین کئی ہوں۔ کیا کہونہ بین کئی ہوں۔ کیا کھونہ بین کئی ہوں۔ کیا کہونہ بین کئی ہوں۔ کیا کہونہ بین کئی ہوں۔ کیا کہونہ بین کئی ہوں کیا کیا کھونہ بین کئی ہوں۔ کیا کہونہ بین کئی ہوں کیا کھونہ بین کئی ہوں۔ کیا کھونہ بین کئی ہونہ بین کئی ہوں کیا کہونہ بین کئی ہوں کیا کیا کھونہ بین کئی کو کیا کھونہ بین کئی ہوں۔ کیا کھونہ بین کئی کھونہ بین کئی کیا کھونہ بین کئی کیا کھونہ بین کئی کور سیا کو کیا کیا کھونہ بین کئی کو کئی کیا کھونے بین کی کئی کو کئی کیا کھونہ بین کئی کی کوئی کیا کھونے بین کیا کھونے بین کئی کی کئی کوئی کیا کھونے بین کئی کیا کھونے بین کئی کی کئی کی کوئی کی کوئی کی کئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کئی کی کئی کوئی کیا کوئی کی کئی کئی کی کئی کی کئی کی کئ

یہ واقعہ سنانے کے دوران بھی چاچا رحمت بار بار افتکبار ہوتا رہا اور آخر میں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ خوف ادر عبرت سے میرے بھی آنسونکل آئے۔

چاچار حمت جب مسلسل بیمار دست نگااور مرید کمزور موگیا تو ہم پاکستانی دوستوں نے مل کر چندہ کیا۔ أے محک خرید کر دیا اور دہ پاکستان آھیا جہاں دہ ایک سال کے اندراندر فوت ہوگیا۔

# ظلم كابھيا تك انجام

یہ واقعہ مجھے اوکاڑہ کے بزرگ استاد ماسر علی احمد صاحب نے سایا۔ موسوف 1933ء میں برج جیوے کے علاقہ (نزد اوکاڑہ) میں پیدا ہوئے لیکن توجوائی میں سندھ چلے گئے۔ وہیں وہ اعلی تعلیم حاصل کرتے کے بعد ملازم ہو گئے۔ وہیں وہ اعلی تعلیم حاصل کرتے کے بعد ملازم ہو گئے۔ زندگی کا بیشتر حصہ تو اب شاہ میں گزارا۔ وہیں کورشنٹ ہائی سکول میں ریاضی اور انگش پڑھاتے وہیں کورشنٹ ہائی سکول میں ریاضی اور انگش پڑھاتے رہے اور وہیں سے 1992ء میں ریاضی اور انگش پڑھاتے رہے اور وہیں سے 1992ء میں ریاضی اور انگش پڑھاتے

ملاقے میں واپس آ کئے۔

انبوں نے بتایا۔ 1982ء کی بات ہے میں تواب شا که میں مارکیٹ روڈ نمبر 2 پر ایک مکان میں کرایہ دار تغابه بيدمكان ايك محض مختار احمركى بهن كالقا اور مختار احمر ى اس كاكرابه وصول كياكرتا تغار ايك مرتبه مك كرابه دینے کے لئے اس کے کمر حمیاتو اُس کی نری مالت تھی۔ وہ زار و قطار رور ہاتھا۔ میں نے سبب یو چھا تو اس نے بتایا كداية كنابول كى سزا بمكت ريابول - تين سال يبل بيوى قوت موكئ تمى اور أيك مفته قبل اكلوتا جوان بيمًا قبر میں اتر حمیا ہے اور میری اپنی زغر کی جہنم بن کررہ گئی ہے۔ میں نے منسیل پوچی تو اس نے بیکیاں کیتے ہوئے بتایا۔ میں پولیس می ملازم تھا۔ رق کر کے میڈ كالشيبل بن حميا- ايك بار ڈاكے اور قل كے ايك مزم كو جیل سے عدالت تک پہنچانا تھا۔اس روز نصلے کی تاریخ محمی میرے ساتھ ایک کالٹیبل کی ڈیونی کی تھی۔ ہم دونوں نے مزم کوجیل سے لیااور چونکہ عدالت تک فاصلہ زیادہ شرقعاء اس کئے ہم مینوں پیدل ہی چل پڑے۔

بيراسته مجحه ديران سانقار ايك جكه تو ادينج قدكي بهت ی جمازیال تغیس، بالکل جنگل بخا منظر تما، و ہاں اُس مرم نے بوی لجاجت سے درخواسٹ کی کہ میرے بید میں کھ کڑیر ہورہی ہے۔ میری ایک جھکڑی کھول دیں اور اجازت دیں کہ جماڑیوں کی اوٹ میں پیشاب وغیرہ کرلوں۔

ہمیں ترس آ حمیار ہم نے اس کی ایک جھوری محول دی اور وہ قریب عی جماز ہوں کے بیچے بیٹر کیا۔ ابھی اُسے بیٹے چدمن بی ہوئے تھ کہ علے منہ کی ایک گاڑی قرائے بحرتی ہوئی آئی، اس میں سےسات آ محد تومند آ وى الرب، انبول في آ فا فا مارى راتعول ر بعند کیا۔ ہارے ہاتھ اور یاؤں رسیوں سے یا عرصے، مس جمازيون عن يمينكا اور فزم كواشا كركاري عن وال

کر بیہ جاوہ جا۔ بیسب پچھ پنجالی فلموں کے انداز میں اس قدراطا عك مواكم ميس سنعلف كاموقع على ندطا- تاجم أن لوگوں نے مہریانی بیری کہ جاتے وہ ماری راتفلیں مارے قریب ہی مینک سے۔

تموری در کزری می که قدموں کی جاب سے اندازہ ہوا کہ کوئی محص اس رائے پر چلا آ رہا ہے۔ ہم نے جماڑیوں کے اندر سے آواز دی کہ جاتے والے ڈرائھمر جانا اور جاری مدو کرنا۔ دوآ دی معبر کیا اور جارے قریب آ كيا-تب بم نے أے اپن جا سائى كہم پوليس طازم ہیں، ڈاکوہمیں بے بس کر کے یہاں چینک محے ہیں۔ مہر ہائی کرواور ہارے ہاتھوں اور پیروں کی رسیاں کھول

اس مخف نے مارے ہاتھوں اور یاؤں کی رسیال محول دیں۔ ہم اکھ کر کھڑ ہے ہو گئے۔ وہ حص مدردی ے ہمارا حوصلہ برحانے لگا اور باتھوں سے ہمارے . كيرُول كي مني صاف كرنے لكا۔

جب تک ہم زمین پر کرے پڑے تھے، اُس وقت تك جان كے لا لے يزے ہوئے تنے اور كونى بات سوجھ جبیں ربی محی کیکن اب متالج وعواقب کے بارے میں سوج كريس تو چكراكره كيا-"جارك ماتھ تو بہت ہى وردناك مادية مواب سابكيا موكا؟ أكرجم اى طرح غالی ہاتھ عدالت میں جاتے ہیں اور وہاں بتاتے ہیں کہ ایک ڈاکواور قائل اغوا کرلیا میا ہے تو کوئی ماری بات نبیں مانے گا۔سب میں کہیں کے کہ انہوں نے کوئی بماري رشوت كر ذاكواور قائل كو بمكاديا ب- چنانج مسى فررا لمازمت سے برطرف كر كرفاركر لياجائے كا-بم پرلاز ما مقدمه على اور بم كى سخت سزا كے سخن معمریں مے۔ چرکیا کیا جائے؟ بجت کی کیا صورت ہو عتى ہے؟ وہ كيا طريقة موسكتا ہے كه بم شديد مل ييانى عن ماكي

اوراس كے ساتھ ہى ميرے ذہن ميں ايك عجيب شيطانی تجويز نے سراٹھایا۔" مجركيا ہے اگر ملزم بھاگ گيا ہے، اس كے بدلے ميں ہميں ايك بندہ تو مل كيا ہے، مجر اے بى كيوں استعال نہ كيا جائے"۔

اس سوج کے ساتھ ہی مئیں اٹھل کر اُس مہر بان
مخص پر حملہ آ در ہو گیا ادر کموں اور تھیٹروں ہے اسے پیٹنے
لگا۔ میرا ساتھی کانشیبل جران ہو گیا لیکن مئیں نے اسے
ڈائٹا کہ یہی ہمارا کمزم ہے، پکڑلو اور اس کی خوب ٹھکائی
ڈائٹا کہ چی ہمارا کمزم ہے، پکڑلو اور اس کی خوب ٹھکائی
کرو۔ چنانچہ ہم دونوں نے ل کراسے خوب خوب مارا۔
دہ بے جارہ تیورا کر کر پڑار پہلے اس نے پکھ آ ہ دیکائی مگر
کر نیم مرہوش زمین پر بیٹھ گیا۔ ہمارے پاس ایک فالتو
ہمری موجود تھی ،اس ہیں اُس کے دونوں ہاتھ جکڑ لئے
ہمرای موجود تھی ،اس ہیں اُس کے دونوں ہاتھ جکڑ لئے
اور کھنچتے ہوئے کہری کی طرف چل پڑے۔ اس کھکش

ہوئے اور ملزم کا منہ کیوں سوجا ہوا ہے تو ہم نے بتایا کہ
اس نے ہمیں دھوکا دے کر بھا گئے کی کوشش کی تھی ، اس
لئے اسے قابو کرنے میں پچھ وقت صرف ہو گیا اور اس کی
مرمت بھی کرنی پڑی۔ وہ مظلوم فخض ہماری بے رہمانہ مار
سے اس قدر ہراساں ہو گیا تھا کہ عدالت میں اس کے
منہ سے کوئی بات نہ لگی۔ اس کی آ تھوں سے آ نسو بہتے
رہے اور وہ خوفر دہ نظروں سے فضا میں بٹر بٹر دیکھا رہا۔
سے اور وہ خوفر دہ نظروں سے فضا میں بٹر بٹر دیکھا رہا۔
سے مقدے کا فیصلہ سانا تھا چنا نچہ اس نے کوئی تحقیق نہ کی اور
مقدے کا فیصلہ سانا تھا چنا نچہ اس نے کوئی تحقیق نہ کی اور

ہوئے جیل میں چھوڑ آئے''۔ ریٹائرڈ سب انسکٹر مختار احمد آج اپنے دل کا بوجھ ملکا کرنا جا ہتا تھا۔ وہ ردتا رہا اورظلم کی داستان کی ساری جزئیات سنا تارہا۔اس نے بتایا۔'' ماسٹر صاحب! یہ ٹھیک

اس كے منہ سے ایك وروناك في الله اور ہم أے مينيخ



ے کہ میری نو کری نے می ، جھ پر کوئی مقدمہ بھی نہ بنالیکن خدا کا کوڑا حرکت میں آھیا۔ میرے ممیرنے میرا جینا حرام كرديا اوررات سونے كے لئے جب ميں جاريائى بر لیٹا تو نیندکوسوں دور تھی۔ رہ رہ کر اس مظلوم دیمانی کی منكل نظروں كے سامنے كھوم جاتى جے بيس نے كسى تعمور كے بغير پہلے بے رحى سے مارا اور پھر محالى كى سزا ولوا دی۔اوراس کی معل مجھے ایسے کرب میں جالا کرتی کے میں اتھ کر بیٹے جاتا ..... پھر نیندغلبہ کرتی اور لیٹنا تو دوبارہ یہی صورت پدا ہو جاتی ..... آسس نیند سے بوجل میں، جمائیوں پر جمائیاں آ رہی تھیں .....کین نیند جھے ہے روٹھ مخی تھی ..... ساری رات ای کیفیت میں مبتلا ر ہا اور مُیں ایک لمحہ کے لئے بھی سکون کی نیند نہ سوسکا ..... اور سلسل بے خوالی اور شدید وجنی و اعصالی دباؤ نے مجھے کئی يماريون بي جتلا كرويا .... معده خراب بوكيا اور ناتكون میں درور بے لگا ..... زندگی سے سکون اور راحت میے رخست بي بو كئے۔

مئی۔ لین لکتا ہے کہ میں نے بھیا تک تم سے جس ظلم

کاارتکاب کیا تھااللہ اس کے نتیج میں جھے آخری حد تک مزادینا چاہتا ہے۔ چنانچہ ایک ہفتہ بل میرے بیٹے کے ہزادینا چاہتا ہے۔ چنانچہ ایک ہفتہ بل میرے بیٹے کے پیٹ میں دروا تھا اور شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ بہت علاج کیا، ڈاکٹروں بھیموں کے ہاں دوڑتار ہالیکن افاقے کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، وہ تین دن تک تڑتا رہا اور آخرکار مجھے کیک و تنہا چھوڑ کر انقال کر جمیا۔ وہی میرا واحد سہارا تھا اور ای کوئیس د کھے و کیکے کی میرا واحد سہارا تھا اور ای کوئیس د کھے و کیکے کے کہا تھا'۔

یہ جرت ناک کہائی ساتے ہوئے مخار احمد زار و
قطار روتا رہا، اُس نے بتایا۔ "بیری زندگی جہتم سے بدیر
ہوگئ ہے۔ معدہ کوئی چر تبول نہیں کرتا، بھوک لگتی ہے،
گورز ہر مار کرتا ہوں تو ابکا ئیاں آنے لگتی ہیں۔ کھایا پیا
حلق کو چڑھے لگتا ہے اور پیٹ ہیں شدید مروثر اٹھنے لگتے
ہیں۔ پُرسکون نیند ایک عرصے سے خواب و خیال ہو کر رہ
ہیں۔ پُرسکون نیند ایک عرصے سے خواب و خیال ہو کر رہ
بیاسی بیک پہنچایا تھا، آ دھمکتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے
میرا گلاد ہانے کی کوشش کرتا ہے اور مونوں ہاتھوں سے
میرا گلاد ہانے کی کوشش کرتا ہے اور مین چی مار کر بیدار ہو
جاتا ہوں اور تفر تھر کا چھے لگتا ہوں۔ موت کا خوف ہمہ
جاتا ہوں اور تفر تھر کا چھے لگتا ہوں۔ موت کا خوف ہمہ
جاتا ہوں کہ مرحاول تا کہ ہروفت کی اڈیت سے چھٹکارا
جا ہا ہوں کہ مرحاول تا کہ ہروفت کی اڈیت سے چھٹکارا
جا ہا ہوں کہ مرحاول تا کہ ہروفت کی اڈیت سے چھٹکارا
جا جادک لیکن برصل میں حوصلہ ہیں ہے ''۔
بیا جادک لیکن برصل میں حوصلہ ہیں ہوں۔ بھی نہیں آئی ..... اور

ماسر علی احمد صاحب نے بتایا کہ مخار احمد ایک عرصے تک عذاب کی ای کیفیت میں جتلا رہا۔ میں جب مجمی اُسے ملتا، وہ حزن و ملال اور کرب کی شدید ترین کیفیت سے دوجار نظر آتا ۔۔۔۔۔۔اور کم وہیش ڈیڈھ دوسال تک انتہائی عبرت ناک زعری گزار کرموت کی آغوش میں جلا گیا۔

(مصنف کی کتاب"مکافات عمل" ہے ماخوز)



# ACCULATE OF THE PARTY OF THE PA

پاکستانی اور کشمیری قوم کوآسیدا عدرانی پر فخر ہے کداس نے مقبوضہ کشمیر کی سرز مین پر پاکستان کا پر چم لہرایا اور پاکستانی قومی تران بھی پڑھا۔

## 最かという とう なっと

23 مارج کا دن پاکستان کی تاریخ میں اہم دن لوگھ کے دیار پاکستان کے طرح 1940ء کو مینار پاکستان کے طرح میدان میں مسلم لیگ کے زیر اہتمام جلسہ عام میں قراداد طرح کی سلم لیگ کے زیر اہتمام جلسہ عام میں قراداد طرح کی ۔ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ایک الگ ہو ملک حاصل کرنے کی جدوجید شروع ہوگئی۔ جن علاقوں بھا کے لوگوں کے معلوم تھا کہ بیعلاقے پاکستان میں شال نہیں دکا ہوں کے ۔ ان علاقوں کے لوگوں نے بھی جدوجید میں ہو ھا تا ہوں کے ۔ ان علاقوں کے لوگوں نے بھی جدوجید میں ہو ھا تا ہوں کے ۔ ان علاقوں کے لوگوں نے بھی جدوجید میں ہو ھا تا ہوں کے ۔ ان علاقوں کے لوگوں نے بھی جدوجید میں ہو ھا تا ہوں کے ۔ ان علاقوں کے لوگوں نے بھی جدوجید میں ہو ھا تا ہوں کو پاکستان کی صورت میں ایک الگ مملکت بل مو گئی۔ تقدیم کے اصول کے مطابق تشمیر کو بھی پاکستان کے قد ساتھ شال ہونا جا ہے تھا۔ مرہندوؤں کی مکاری اور انگرین ما تھو شامل ہونا جا ہے تھا۔ مرہندوؤں کی مکاری اور انگرین معنوں نے معانی منافقت کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پاکستان ہے معانی منافقت کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پاکستان ہے معانی منافقت کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پاکستان ہے معانی منافقت کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پاکستان ہے معانی منافقت کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پاکستان ہے معانی ہے معانی ہے معانی ہے تھا۔ مرہندوؤں کی مکاری اور انگرین معانی ہے تھا۔ مرہندوؤں کی مکاری اور انگرین معانی ہے تھا۔ مرہندوؤں کی مکاری اور انگرین ہے تھا۔ مرہندوؤں کی مکاری اور انگرین معانی ہے تھا۔ مرہندوؤں کی مکاری اور انگرین ہے تھا۔ مرہندوؤں کی مکاری انگرین ہے تھا۔

کرنے ہے آزادی کے امکانات پیدا ہوسکتے ہیں۔
پاکستان کے قریب علاقے کے لوگوں نے نہتے
ہوتے ہوئے بھی ڈوگرہ فوج کے خلاف بغاوت کی
اخیوں اور ٹوئی دار بندوتوں کی عدد سے شروع ہونے والا
جہاد منظم ہوتا کیا۔ یو نجو ، مظفر آباد ، میر بور اور کوئی کے

کے بعد تعمیر ہوں کا بھی حوصلہ بوھا کہ جدو جہداور کوشش

لوگوں نے اپ علاقوں سے ڈوگرہ نوج کو مار ہمگایا۔ ای
طرح گلکت اور لمتنان کے لوگ بھی اٹھ کھڑ ہے ہوئے اس
طرح گلکت، بلتنان، کارگل اور لیپا کے دو اصلاع کے
علاوہ باتی علاقہ آزاد ہو گیا تکر ہندوؤں نے مکاری کرتے
ہوئے سری تگر ائر پورٹ پر جمارتی فوج اتار دی اور پھر
بمارتی وزیراعظم جواہر لعل نہرو نے اقوام ہتحدہ میں و ہائی
وی کہ قبائلیوں نے تشمیر پر حملہ کر دیا ہے، نوری طور پر سیز
فائر کر دیا جائے اور اقوام متحدہ تشمیر پول سے رائے لے کر
فائر کر دیا جائے اور اقوام متحدہ تشمیر پول سے رائے لے کر
مؤتف کی جماعت کی ۔ اس طرح جہاورک گیا۔ جہاں تک
مؤتف کی جماعت کی ۔ اس طرح جہاورک گیا۔ جہاں تک

بھارت نے ال موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے قدم مضبوط کرنے شروع کئے۔ پھر پچوع صد بعد کشمیر ہوں کے حق خود ارادیت سے اٹکار کردیا کہ کشمیر تو بھارت کا اٹوٹ اُنگ ہے، یہ الگ نہیں ہوسکتا۔ اس طرح کشمیر ہوں پر ایک نی تاریک رات شروع ہوگئے۔ 1947ء اور 1948ء شی تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کوشہید کیا گیا۔ بھارت کا مؤتف تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کشمیر میں زیادہ ہے، لاکھوں لوگوں کو بجرت پر بجود کردیا۔ تین لاکھ سے زیادہ

لوگوں کوشہید کر کے مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کی کوشش ک کی۔ 1965ء میں یاک ہمارت جنگ تشمیر ہوں ک امید بن می کمی کہ شایدان کی آ زادی کے دن قریب آ کھے ہیں عمرآ زادی دور ہوتی گئی۔ 1989ء میں پھرایک امید ی بورے کشمیر میں جہاد کی لہر اسمی وادی اور جمول میں كيسال فحريك ألمى عمر 9/11 كيطن سے كئي مسلحتي اور ضرورتیں ظبور پذیر ہوئیں۔ محرصدر یا کتان نے سب ے پہلے یا کتان کا نعرہ لگایا۔ اس نظریہ ضرورت کے بوجمه تلے سارا منظر ہی ڈویتا جلا گیا۔سارے منظرنا ہے پر رمند جما تی۔ مشمیریوں کی آبی، امیدیں، آسیں اور تمنائيں ڈویتی چی لئيں۔ ایک بے مثال تحریک ماری ضرورتوں اور مسلحتوں کے بہاڑ تلے دب می اس وقت کی حکومت نے آزاوی کے متوالوں کی طرف و میمنے کے بجائے ان کے راز اور مجاہد کما نڈروں کی نشا تدہی بھارت کو كردى \_ پر حريت كانغرنس كودونكريون مس تقيم كرديا\_ تشميريوں كے مقبول رہنما اور الحاق پاكستان كے دا كى سيد علی کیلائی کو چیز من شب سے بٹا دیا گیا۔ ہم نے تحقميريول كوآسان براشاياادرزشن بريخ ديا-

ہماری ففلت کی وجہ سے بھارت نے موقع جان کر میز فائر لائن پر باڑ لگا وی۔ جمارت نے اپنی طرف سے ایک طرح گزرنے کا راستہ بالکل بند کر دیا ہے۔ تعمیری قیادت نے حالات کود کھتے ہوئے عسری جدوجمد کم کر کے انتفادہ کی تحریک شروع کی۔ چیدسات سال انتفادہ کی تحريك جلائي تئ - ابعى جر تشمير ش ايك في تحريك اتهورى ے۔ 23 مارچ 2015 و كومتيوف كشمير على باكستان كا يوم آ زادی منایا حمیا۔ یا کستان کا پرچم لہرایا حمیا- تعمیری بنی آ سے اندرائی کے والہانہ کردار پر پوری پاکستانی قوم اور سممیری قوم کولفر ہے جبکہ ہندوستانی انتہا پہند قیادت اور میڈیا پوری قوت سے می و بکار کرد ہا ہے۔ زیدر مووی اور اس کے ایجن خون کے آنونی کررہ کے ہیں۔ آمہ

اندرابی نے خواتین سے جلے میں پاکستانی جینڈے لہراکر پاکستانی قوی تراندادب اور احترام سے پڑھا۔ ان پر مقدمات قائم موسئ اورانبيس كرفار كرليا حميا -عدالت مي آسیداندرانی نے بیان دیا میں نے بھارت کی سرز مین پر بإكستاني قومى ترانيبين بإحااورنه بإكستاني حبضله البراما بلكه میں نے بیسارا کام شمیری سرز مین برکیا۔ تشمیرایک متناز عد علاقہ ہے، ہمارت کا حصہ میں ہے۔ معمیری بیٹی نے اپنے حصہ کاحق اوا کرویا ہے۔ای طرح سیدعلی میلانی مسرت عالم اور دیکر تشمیری رہنماؤں نے ایک بوے اجتاع میں پاکتان کے ساتھ الحاق کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکتانی جینڈے لہرائے اور " تشمیر ہے گا یا کستان " کے نعرے

معارت نے جوں میں معارت جنا یارتی کے جلے میں" ہے ہنومان جی" کے نعرے لکوائے تھے۔ مودی سركار نے تشمیر میں ہمی نقب لگا كرحكومت حاصل كر لی تقی ۔ ایی دانست میں نام جہاد حکومت میں حصد واری حاصل كرنے كے بعد به مجھ ليا تھا كہ شايد تشميري اب سرتبيس اٹھا عیں ہے۔ کونکہ ان کانسل تھی جس بے رحی سے ماضی قریب میں ہوئی اس کی مثال انسانی ظلم وستم کی تاریخ میں نہیں کے گی۔مقبوضہ تشمیر میں ریلی کے دوران پاکستانی پر چم لبرانے اور یا کستان کے حق میں نعرے یازی کرنے پر حريت رجنما مسرت عالم كوكرفاركيا حميا جبكه على محيلاني اور شبیر شاہ کو نظر بند کر دیا میا۔ بھارتی فوج نے مشاق الاسلام كو بھی كرفتار كرليا۔ ان رجاؤل اور كاركنان كى كرفتاريون كےخلاف سرى تحريش ميرواعظ عمر قاروق كى قیادت میں ایک اور ریلی نکالی می جس پر بھارتی فوج نے فائر تک کردی۔اس فائر تک کے نتیج میں چودہ تعمیری زخی

ونیاد کھورہی ہے کہ مقبوضہ تشمیر میں بھارتی افواج ریائی دہشت گردی کرری ہیں۔وہاں پاکستان کے برچم

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جہاں اتی لا کو سے مسلمان عوام کے خلاف آ تھ لا کھے زائد یا قاعدہ بھارتی فوج موجود ہے۔ بارڈر عیورٹی فورس بولیس اور ہندو تظیموں کے سلح دیے اس کے علاوہ ہیں۔ معین اور ہندو تظیموں کے سلح دیے اس کے علاوہ ہیں۔ جول وغارت بمصمت دری لوٹ مار کے علاوہ کھروں اور

بستیوں کوجلانے میں معروف ہیں۔ یهاں بھارتی فوجیوں کو تشمیری مسلمانوں کو غیر انسانی اور غیرقانونی قل عام کے تحفظ کے لئے ساہ ترین قانون" ٹاڈا" اور" بوٹا" موجود ہیں۔اس میں سب سے زياده خوفناك دومشت كردقانون اندين آر فرفورسز يحل پاورا مکن" ہے جس کا مطلب ہے کہ جس کوجا ہو ماروواور جس كى جا ہوعزت لوٹ لو۔ جس كو جا ہوكر فرآر كرلو يا زندہ قبر میں دفن کر دو۔ جس کھریائستی کو عاہوجلا دویا بستیاں لوٹ او جہیں کوئی تیس ہو جوسکتا۔ ہمارتی آری چیف نے دوسال سليسرى محريو نيفائيد ميذكوار ترميس مندوستاني اعلى حکام کو بر مافنک دیتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ اگر اس قانون كوختم كرديا كميا تو مندوستان كومجبوراً 2016ء تك تشميركوآ زادكرنا يؤے كا\_مقبوضه تشمير ميں كوئى ون ايا نبیں گزرتاجب سی کمرے کی ہے گناہ کا جنازہ نہ افعتا ہو نوجوانوں پر کولیاں نہ چلائی جاتی ہوں۔ کمروں کو نہ جلایا جا تا ہو۔مسلمان خوا تین کی عز تیں نہ یا مال کی جا تیں اور نوجوانوں كو كمنام قبروں من ندكاڑا جلتا مو۔ اس خون آ شامظلم کے باوجود تشمیریوں کاعزم اور جذبر آزادی روز بروز جوال ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آئندہ تعلول کے لئے آزادی کے بودے کواہے سرخ تازہ خون سے سراب کر ے پاکستان بنا ہے معمری بنعرے لگارے ہیں۔وہ تعمیر رہے ہیں۔ان کانعرہ ہے" مہید کی جوموت ہےوہ تو م کی

مطابق مقبوضہ مشمیر کروارض کا سب سے بڑا فو تی علاقہ ہے ۔ مجمد خسدداریاں بن ربی ہیں۔ بھارت بھی بھی تیس ما ہے

لہرانا تشمیریوں کے جذبات ہیں جنہیں طاقت کے زور پر وبایا تبین جا سکتا۔ مودی حکومت طاقت کے زور پر متميريول كوديانا حاجتى ب-حريت قيادت في اعلان كيا ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی عظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مقبوضہ تشمیر میں ترال کے مقام پر بھارتی فوج کے ہاتھوں هبير ہونے والے طالب علم خالد مظفر کی شہادت کی فوری اورغير جانبداران تحقيقات كروائ ادر واقع مس ملوث المكاران كے خلاف سول كورث ميں مقدمہ چلايا جائے۔ سری عمر میں مظاہرے میں بھارتی پرچم کو آگ لگا کر تتمير يول نے اپنے جذبات كا اظمار كيا۔

تعمیرے پاکستان کا ایک روحانی تعلق ہے۔ تحمیری پاکستان ہے صرف ولی پیاری جیس کرتے بلکہ یا کتان کو مکہ اور مدینہ کے بعد بری مقدی سرز مین مجھتے میں۔ تشمیر یوں کی فطرت میں بی یا کستان سے مبت ہے۔ آج پر مغیوف کشمیر می عوام یا کستان کے پرچم لبرارے ہیں۔سات لا کھ بھارتی فوج کی موجود کی میں یہ ہورہا ے۔ وہ بھارتی فوجیوں کی موجود کی میں بھارت کا پرچم نذرا تن كررے بيں۔ كى تعميرى نوجوان ير جب كوئى بمارتی فوجی تشدد کرتا ہے تو وہ نوجوان یا کستان زندہ باد کے نرے لگاتے ہوئے شہید ہوجاتا ہے۔ آج ایک لوجوان مسرت عالم كو بھارتی ہدایت پرمفتی حکومت نے ایک وقعہ مر رفاركيا ہے۔ان كافسور بحى يہ ب كدانبول نے سرى محر میں جلے میں پاکستان کا پر جم لہرایا اور جیوے جوے پاکستان اور تعمیرے کا پاکستان کے نعرے لگائے۔ جب ے پاکتان ہونے کی بندوق اور کولی کے سامنے سینتان کر حیات ہے۔
میں ہمارتی فوج کی بندوق اور کولی کے سامنے سینتان کر حیات ہے۔
کو بے ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے حق میں نعرے

میں ہمارت ہے جی میں جی میں میں جائے گا کہ شمیر امید پر کہ آخر پاکستان سے کوئی تو ہمیں آزاوی ولوائے یا کستان کو دے دے۔ کینٹر بک آف ورلڈ دیکارڈ کے آگے بیڑھے گا۔ جن لوگوں سے وہ ملنا جاتے ہیں ان پر بھی یا کستان کو دے دے۔ کینٹر بک آف ورلڈ دیکارڈ کے آگے بیڑھے گا۔ جن لوگوں سے وہ ملنا جاتے ہیں ان پر بھی

كاكمميرياكتان كحواليكردك-اس كي لخسب ہے اہم بات بیہوگی کہ بھارت برسیای ،معاتی ،سفارلی اور مسكرى دباؤ والاجائه-اخلاقيات مندوكي مجعب بالاتر بات ہے۔ دنیا بحریس مہم چلائی جائے، جنگ بندی لکیریر تعینات اقوام متحدہ کے مصرین کومتحرک کیا جائے۔اسلام آباديس دنيا بمرك سفارتى مشنزيس سفارتى ويك قائم کئے جاتیں۔ ان کے ذریعے سفارت خانوں کو ہفتہ وار بریفنگ دی جائے۔ای طرح دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی سفارت خانے ہیں ان میں تعمیریوں کے ڈیک بنائے جا تیں۔ ان میں تعمیر یوں کو شامل کیا جائے ای طرح معبوضہ تشمیرے آنے والے مہاجرین کے ذریعے جہاں وہ غیرمحسوس طریقے ہے دنیا کی اہم شخصیات کو براہ راست بھارت کے قلم وستم ہے آگاہ کر عیس۔ ورنہ تعمیری مرتے رہیں کے ان کی بستیاں اجر تی رہیں گی۔ دہ بھارتی جیلوں میں اور انٹروکیفن سینٹروں میں معذور ہوتے رہیں كمدونت جيم يبليكزرر بالقاايي بى كزرجائ كارسيد على كيلاني مسرت عالم ادرآ سيدا غدراني جيے لوگ مناكع ہو جاس مے۔ بہاں اور وہاں افتد ارکا عمیل ای طرح جاری رے گا۔خالی بیان بازی ہے کام بیس مطے گا۔ بھارت تعمیر ے تکلنے والے دریاؤں پر متعدد ڈیم بنا کر اور سرتلیں بنا کر یا کستان کی طرف آنے والے یا نیوں کارخ بدل رہا ہے۔ الرئشميرجلد بميس ندل سكاتو بعارت باكستان كوبجر بنانے كا بورا بندو بست كرر ما ب\_و و ضرورت كے دفت ياكستان كى طرف یائی جیس آئے دے گا اور پارشوں اورسیلاب کے دوران سارا یانی پاکستان کی طرف کھول کرمصنوی سیلاب پیدا کر کے پاکستان کونا قابل تلافی نقصان پہنچاسکتا ہے۔

### بعارتي عدليه كاكردار

بھارت میں جہاں انتہا پیند مکومت مسلمانوں کے خلاف منعوے بناتی رہتی ہے شیوسینا اور جنآ ول جیسی

تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتی رہتی ہیں وہاں ہندوستانی عدلیہ بھی کی ہے چیے نہیں ہے۔ ہندوستانی عدلیہ کا شرمناک کردار ملا حظہ ہو۔ گزشتہ سالوں میں جب بین الاقوامی دہاؤ پر تشمیر میں بچرفو جیوں کا گرفار کیا جیا اور عدالتوں کے سامنے چیش کیا گیا۔ تظیمین جرائم ابت ہونے کے باوجودان وجیوں کو باعزت رہا کردیا گیا۔ بیدوی فوجی ہیں جن کے بارے میں انسانی حقوق کی عالمی خوق کی الرے میں انسانی حقوق کی عالمی مزیر خارجہ کو خط الکھا کہ ان فوجیوں کے گھناؤ نے بھارتی وزیر خارجہ کو خط الکھا کہ ان فوجیوں کے گھناؤ نے بھارتی و خوری کے گھناؤ نے بھارتی ہوئے آج تک اس جرائم برخت سے بخت سزادی جائے۔ بھارت نے حسب عادت تا خیری حرب استعمال کرتے ہوئے آج تک اس کے ساتھ مظالم میں اضافہ کردیا ہے۔ کے ساتھ مظالم میں اضافہ کردیا ہے۔

بھارتی عدالتوں نے اپنا کھناؤ تا کر دار اوا کرتے ہوئے ہوت کے نیصلے ہوئے کشمیری رہنما افضل کوروکی سزائے موت کے نیصلے میں کھا کہ چالان کے مطابق بھارتی حکومت اور پولیس افضل کورو پرالزامات ٹابت نہیں کرسکی ہے گرچونکہ بھارتی عوام افضل کوروکوموت کی سزا دلوانا چاہے ہیں اس لئے موام افضل کوروکوموت کی سزا دلوانا چاہے ہیں اس لئے اسے مزائے موت دی جاتی ہے۔ اس سے انداز و کیا جا سکتا ہے کہ جرم ٹابت تو نہیں ہوا تحریز اے موت کو توام کی مراب ہوا تحریز اے موت کو توام کی مرسی سے جوڑ کراسے سزادے دی۔

بھارتی مجرات میں سابقہ وزیراعلیٰ موجودہ بھارتی وزیراعظم نریندرمودی کے ہاتھوں ہزاروں مسلمانوں کے قل عام کیس کو ہے اثر کردیا۔مسلمان کے خون سے ہاتھ ریکنے والے کو بری کردیا۔

آ زادی تعمیر کے ہیرومتبول بٹ کو پیمانی دے کر تہاڑجیل میں دن کروادیا۔ تہاڑجیل میں دن کروادیا۔

جینے عبدالعزیز کھیری رہنما کو ہمارتی فوج نے لاکھوں کھیریوں کے ساتھ آزاد کھیر کی طرف مارچ کرتے ہوئے شہید کردیا محرمقدمہ کول ہو کیا۔اس سے

ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستانی عدالتوں میں سزا کے لئے مسلمان ہوتا ہی کافی ہے۔خواہ اس کی بے گنا ہی کی گواہی بوری دنیا دے۔ ان عدالتوں کا تعصب اس بات سے نمایاں ہے کہ دیلی کی ایک خاتون سے زیادتی کرنے والے لوگوں کو انتہائی تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے سزادی کیونکه وه لژگی مندوهی اور مجرم زیاده تر محلی ذات کے تھے اور یمی عدالتیں مقبوضہ تشمیر میں بورے گاؤں ک مسلمان عورتول كى انسائيت سوز يے حرمتى كرنے والے فوجیوں کے کے ف عینی کواہ موجود ہونے اور بوری نشاندی کرنے کے باوجود آج تک کسی فوجی کوسز انہیں دی منی مقوضہ تشمیر کے مسلمانوں کے قبل عام میں گلاب متكه سے لے كرآج تك جتني بھي مندوستان كى حكومتيں خواه كالكريس مويا بمارتيه جنباً يارتي فوج مويا ايجنسال وہشت گرد عظیمیں انتہا پہند ہندہ جیے نریندر مودی، بال مفاکرے اور عدلیہ سب برابر کے شریک ہیں۔ ہندو عدلیہ کا کردار تشمیر میں 1910ء میں بھی ہندو کے لئے اور تھا اورمسلمان کے لئے اور، آج بھی ہندو کے لئے اور ہے اور مسلمان کے لئے اور ہے۔افضل کوروکی موت کا فیصلہ تاریخ میں ان کی عدلیہ کے سیاہ کردارکونمایاں کرتا

### بھارتی مسلمانوں کے لئے عذاب کامہینہ

5 ارچ 2015ء بھارت کی ریاست ناگالینڈ میں واراکھومت دیماپورشمر میں 10 ہزار سے زائد ہندو بلوائی جمع ہوئے۔ انہوں نے پہلے بطرز بان ہولئے والوں کے خلاف مظاہرہ کیا چراجا تک دیماپور جیل میں مملہ کیا۔ جیل کی سکیورٹی پر مامور CRPF نے بلوائیوں کوراستہ وے دیا۔ بلوائی میں کیٹ کھول کرا تدر مجھے اور لاک اپ میں بندا کے مسلم نو جوان کونکال لائے۔ باہرنکال کرائی فوجوان کونکال لائے۔ باہرنکال کرائی فوجوان کے میلے کیڑے میا اور کال کرائی فوجوان کونکال کونکال کرائی

مراروں لوگ اے مارتے ہوئے ری ہے یا ندھ کرسڑک ہر تھینے رہے۔ اس طرح آٹھ کلومینر تک اے مارتے ہوئے بھگاتے رہے۔ اس کی تصویریں بناتے رہے اور انٹرنیٹ پر جیجے رہے۔ توجوانون نڈھال ہو کر کر پراتو انٹرنیٹ پر جیجے رہے۔ توجوانون نڈھال ہو کر کر پراتو اجوم نے اے کیل ڈالا اور اس کی لاش کو درخت کے

ساتھ انکایا گیا۔
معلوم ہوااس نو جوان کا نام محر فریدتھا، وہ شلع کریم
معلوم ہوااس نو جوان کا نام محر فریدتھا، وہ شلع کریم
منخ کار ہے والا تھا، اس پر الزام تھا کہ اس نے ایک بیل
وزخ کیا ہے۔ 7 مارچ کوریاست کے ایک پولیس آفیسر
نے تشلیم کیا کہ محر فرید خان تک پہنچنے کے لئے پولیس نے
بلوائیوں کی رہنمائی کی تھی محر ہندوستان میں ایسی سینکٹروں
کارروائیوں کی طرح پولیس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں
ہوئی۔سات مارچ کو محر فرید خان کا نماز جنازہ ہوا تو
ہندووں نے مسلمانوں کی املاک تباہ کرنا شروع کرویں
اور پولیس پھر تماشائی بی رہی ۔

ہماری جوارئی شہر حدر آباد بابن صاحب بہاڑی علاقہ میں واقع ہائی کالونی میں رات تو بجے ہندو بدمعاش شراب کے نشے میں بدمست راہ چلے مسلمان میاں ہوی برائی پڑئی کا نام شخ مستان تھا، نے آئییں رو کئے کی کوشش کی تو بدمعاشوں نے آئییں زخمی کر دیا۔ قربی قلعہ مجد سے نمازی فارغ ہو کر نظے، امام مجد مفتی قربی قلعہ مجد سے نمازی فارغ ہو کر نظے، امام مجد مفتی فرجی و داورمؤ ذن سہیل احمہ نے شخ کو بچانے کی کوشش کی تو اس کے ان محبور ان میں ہمی نمی فرص کے ان کی الیف آئی آ رتک درج نہیں کی ۔ 6 مارچ کو ہندوستان کی الیف آئی آ رتک درج نہیں کی ۔ 6 مارچ کو ہندوستان میں ہوئی کا تبوارتھا۔ ہمین میں ہندوؤں نے ایک مجد سے میں ہوئی کا تبوارتھا۔ ہمین میں ہندوؤں نے ایک مجد سے ممازظہ پڑھ کر فارغ ہونے والے مسلمانوں پر رنگ بھینکا جس پر جمکڑا ہوا۔ اس دوران تین مسلمان نو جوانوں کوچر ان میں کر شہید کردیا گیا۔

\*\*

## اسرايل عنيا المحيادي الكالي الكالي الهالي المعين الهالي المعيل المعين المعين المعين المعين المعين المعين المعيل المعين ا



نط:15 ثم ميال محدايرابيم طابر ---- 0300-4154083--



ایڈمونی (Nahum Admoni) کے تا جوم بيور دُارُ يكثر جزل موساد خاتے كا آغاز جولائی 1986ء کی سہ پہر پون، جرمنی کی ایک سوک پر پیش آنے والے معمولی واقعہ سے ہوا۔ بیگلیاں اورس کیس دوسری جنگ عظیم کے خاتے کے فوراً بعد جرمنی کا تعمیر نو کے دوران تعمیر کی تی تعمیں۔ جالیس سال گزرنے کے بعد بيرسزك معروف شاہراه كا روپ دهار چكى تحى جس پر خوبصورت كمرول كرسامن بمولول كرباغيج اورعقب می سرمبر کماس کے قطعات جنم لے میکے تے لین ان محرول مے محدود فی سٹم خید طریقے سے سامنے کے استی مجھ سے اور مجلی کمر کیوں کے چھے چمیایا میا تھا اور د بواروں کے اور حفاظت کے لئے ٹوئی ہوئی بولوں کے شيشے استعال كئے كئے تھے۔

کلی کے کسی رہائٹی نے اس محض کوئیں ویکھاجولی کی تکریر ہے ٹیلیفون ہوتھ میں ایک بلاسٹک بیک چھوڑ حمیا تھا۔ بولیس کی ایک ستی یارتی نے اجا تک اسے دیکولیا اور اے چک کرنے کے کئے رک کی۔ بیک میں تازہ تار كردوآ تحدخالى برتش ياسيورث تقيمة مقاى تحقيقاتى اداره "بندس كريمنال ايت، لى كاك (BKA)" جو امر یکدی ایف بی آئی کے برایر کی حیثیت رکھتا تھا، اس التع ير بينجا كه بدياسيورث دہشت كرد كرويوں كے استعال کے لئے تنے جو ان دنوں ہورپ کے شمروں کی مكيوں اور بازاروں كورہشت كردى كانشاند بنائے ہوئے تے اور ایک تلسل کے ساتھ بم دھاکے اور افوا کی واردائل كررعة

ونیا بحرکی اقلیتوں کے بیدوہشت کرد برور طاقت اینے اینے مقاصد کے حصول اور بین الاقوامی سطح پراینا الجندا منوائے کے لئے معروف کار تھے۔ انہیں طلماء کی رجعت پند ساست سے تعاون اور مددل ری تی جو برطاند اور براعظم کے دیکر ممالک میں زرتعلیم تھے۔

1968ء ہے، جب آیک فلسطینی انقلاب پیندنو جوان خاتون کیل خالد (Leila Khalid)، جس نے لندن جانے والا ایک مسافر بردار جیٹ طیارہ اغوا کرلیا تھا اور جے جلد بی رہا کر دیا میا تھا کیونکہ برطانوی حکومت مزید اليے حملوں سے خوفز دہ می مصوم طلباء نے پی ایل او کے حق میں اور حکومت کے خلاف نعرے ایجاد کر لئے تھے۔ ان متوسط طبقے کے بنیاد پرست طالب علموں کو لی ایل او ے عشق ہو میا تھا اور اے حقیقی معنوں میں آ زادی کے لے لانے والی تنظیم بھنے لکے تھے۔وہ نشہ آ ور ڈرک لینے كى بجائے بور روا طبقے كى جانيں لينے كي اور احتاجا وحرنے دیے کی بجائے بیٹھال بنانے لگے تھے۔ جمن تحقیقاتی ایجنی بی کے اے نے بی فرض کرلیا

كرياسيورثون والابيك كسى البياستودن سروكياب جواے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا ذمہ دار تھا اور کی دہشت گرد کروپ کے لئے کام کررہا تھا۔ دہشت مرد گردیوں کی فیرست تکلیف دہ حد تک طویل تھی جس من آئی اراے سے لے کر جرس کے اسے ریڈ آری (Red Army) گردب اور غیر کمکی گروب جیسے آئی این الف السي اسلاكم يحتل فرنث أف سود ان اى الل اين ميختل لبريش آرى آف كبوديا ، ايم دى آراے دى الكولا لبريش مودمن يا ايل تي تي اي دي تامل تا تيكرز (آف سرى انكا) ـ سياوراي فتم كى بهت ى تطيمين و فاتى جمهور سي جرمنی میں اپنے کروپ اور شاخیں قائم کئے ہوئے تھیں۔ ان میں سے کوئی ان یاسپورٹوں کو استعال کر کے جرمنی میں برطانوی ملٹری فعکانوں کونشانہ بنا سکتا تھا یا برطانے کا

سنرا فتياركر كي وبال خون خرابه كرسكا تغاب مغربی بورپ کی ایک بوی شاعی طاقت ہونے کے باوجود بنیادی طور پر برطانیه کواب تک مرف آئی آراب كروبشت كردول عين لكا تارواسط يرتا تما حين اس کی اعملی مبنس ایجنسیوں نے حکومت کو وار نک دے رکھی

محی کہ مکنہ طور پر کسی وقت لندن سے اپنے ملول کے ظاف دہشت کرد کروب کارروائیاں شروع کر کے يرطانيه كوائي خفيه كارروائيول اور فتنه برداز يول على مميث عظتے تھے۔اس كى ايك جملك تواس وقت نظرآ کی جب 1980ء میں تہران حکومت کے ایک مخالف كروب نے ايراني سفار كانے پر بعنه كر ليا۔ جب مداكرات ناكام موسكة وتحير كورتمن في تعد جيزان كے لئے ايس اے ايس كے جوان بينج ديتے جنھول نے وبشت كردول كوبلاك كرديا \_اس واقع كى پلىنى اوركشى نے لندن میں بیٹے کر ڈل ایسٹ کے منعوبہ بندی کرنے والے كروبوں كى حوصل على كى اور اس كى بجائے مختف متحارب مروبوں کی آپس کی لڑائیوں اور چپقکش کے لئے ویرک (Paris) میدان جنگ بن کیا، خصوصاً پاسرعرفات کی بی ایل او اور ایو عدال (Abu Nidal) اور اس کے یندوق بروارول کے درمیان موباد نے بھی میس کی سر کول اور کلی محلول میں اپنے عرب دشمنوں کو لل کرنے

میں سرگرم حصہ لیا۔ جرمن خفیہ الیجنسی کی کے اے کو یعین تھا کہ ٹیلیغون جرمن خفیہ الیجنسی کی کے اے کو یعین تھا کہ ٹیلیغون بوتھ ہے یا سپورٹول کا ملتا سرید قتل و عارت کا جوت تھا۔ اس الحيسى نے اپنى بالاتر الملى جنسى الحبنى بى اين دى بندلس نافرینن ڈینسٹ، جوامریکن کی آئی اے کے برابر ے، کواطلاع دی جس نے برطانوی ایم آئی-6 کےرابطہ افركو،جولى اين ڈى كے بيدكوارٹر بال خوالى جرمى مى واقع دفترے ملک تھا،مطلع کر دیا۔ لندن میں ایم آئی-6نے ابت کیا کہ یہ یاسپورٹ انہائی مہارت سے جعل تیار کے محے تھے۔انہوں نے اس کام کے سلے می آئی آراے اور دوسرے کروہوں کوفیرست سے فارن کر دیا کوتکدان کے پاس اسے اعلی درجے کے کاغذات و وستاويزات تياركرنے كى ملاحب بى ندكى اب توج كے لی تی (KBG) کی طرف میڈول ہوگئی۔ان کے ماہرین

ونیا کے بہترین جعلساز ہے۔ بیٹی طور پرروسیوں کے پاس بے حساب یاسپورٹ (جعلی) موجود تھے لیکن ان کا طریقتہ بیٹیں تھا کہ ٹیلیفون ہوتھ ان کے لینے دیے کے کے اسعمال کئے جائیں۔جنوبی افریقہ کی سیکورٹی ایجنسی "باس" (BOSS) كوجمى فيرست سے نكال ديا كيا۔اس فے حملا ہورب میں ای سر کرمیاں بند کردی محص اور افریقی مما لک میں وجیدہ برکش پاسپورٹ شاذ و تادری استعال او تے بیال اب BOSS کی سرکرمیال محدود ہوگئ ميسابايم آئى-6 كى توجدالك اورالملى جنس الجنسى كى طرف چکی گئی جو ان یاسپورٹوں کو کامیانی سے بنا اور استعال كرعتي حمي--"موساد"-

امراكل سفار تخانے كے ايك سينترافرارى ريكيت (Ari Regeve) جولندن شن موساد كا ايجنث بحي تقاءكو ائم آئی -6 نے اس معالمے بر منتکو کے لئے اسے دفتر بلایا اور ایک سینئر افسر سے ملا قات کی دعوت دی۔ ریکیف نے کیا کہ وہ پاسپورٹوں کے بارے میں کھیلیں جانا لیکن اس بات پر آ مادگی ظاہر کی کہ وہ بیہمعاملہ کل ابیب كرساته الفائك كاروبال سانابوم المدموني كابردا سخت جواب آیا کہ پاسپورٹول کا موساد کے ساتھ کو کی تعلق ہی ند تعاداس نے خیال ظاہر کیا کہ بیکام شرقی جرمی کی خفید الجنى كا موسكا ب\_ موساد نے مجدى عرصہ يہلے سراغ لكايا ب كدستاى (STASI) مشرقى جرمى كى خفيدا يجنى، ان مايوس يبود يول كوجواسرائل كاستركرنا جات تعيد نفته رقم کے بدلے جعلی پاسپورٹ فروخت کردہی تھی۔ایڈمونی كوالمجى طرح معلوم تما كدجعلى باسيورث موساد كي جعل سازوں کی ایجاد تھے اور ان ایجنٹوں کے استعمال کے لئے جو يورب على خفيه كارروائيول على معروف عنه تاكه وه آمانى سے بمطاني من آ جا عيل - در الدر בשנוט ושוט (Rafi Eltan) יכיונא

(ار يكر جزل قاتوال في ايم آنى -5(5-1M) ك

ا ہے تعلقات برحائے سے بازر کھا جا تھے۔

ساتھ مجھون کیا تھا کہ موساد برطانیہ کے اندر جوہمی آ بریشن كرے كى اى آئى-5 كو باخرر كے كى ليكن اس كے باوجود اسرائلی خفید ایجنسی نے پُداسرار طریقے سے الکلینڈ كاندرايك خفيدا يجنث اس مقعد كے لئے مقرد كرد كھا تھا كه شايد موساد كو بي ايل او كے كما تذر، الات تحييل فورس یونٹ 17 کول کرکے یا سرعرفات کو تھی حکومت کے ساتھ

لندن ميس اب ياسرعرفات كانام ومشت كردى ے وابست میں تھا۔ میراب آستہ آستہاں بات کی قائل ہو گئی ملی کہ وہی مشرق وسطنی میں منصفانہ اور مستقل امن لا سکتا ہے جس سے فلسطینیوں کے حقوق اور اسرائیل کے تخفظ کی منانت ل سکے کی لیکن یہودیوں کواس میں بہت زیاده فتک تعا-ان کی دلیل میمی که بیمرف دہشت کردی ہے جو بی ایل او کوموجودہ مقام تک لائی ہے اور بیطیم آسىده بعى الى ومشت كردانه كارروائيان جارى ركم كى تاولليكاس كى تمام ۋىماندز بورى ئەكردى جائيس-بەكونى مہلی و قعہ نہ ہوا تھا کہ لندن نے حل ابیب کے احتجاج پر کوئی توجہ نددی تھی۔موسادلگا تاریرطانے کوایے ملک کے طور پر و کم ری می جو ارانی سفارتانے پر قبنے کے باوجود فلسطينون كحقوق وتلليم كرنيرآ ماده موتا جار باتما-موساد کے اندر پہلے ہی اس بات پر تارافتکی یا کی جارہی تھی ك بى ايل او نے كس طرح امريكن ك آئى اے كے اعدر الخاار ورسوخ بداكرلياتها-

امر یکداور نی ایل او کے درمیان روابط کے بارے مي بعدازان امريكه كے سابقة ميكر زي آف شيث (وزي خارجه) منرى منجرف ايى يادداشت بعنوان" يرزآف اب بیول" (Years of Up-Heaval) (طوقائی انتلاب كے سال) على لكما تما كرسود ان على امر يك كے سفیر کے فرطوم میں کوئی مارکولل کے جانے کے جو ہفتے بعد جو بلک سمبرنای علم نے کیا تھا، 3 نوبر 1973 مرکو

ایک خفید مینتک ی آئی اے کے ڈپی ڈائر بیٹر ورنن والٹرز (Vernon Walters) اور یاسرعرفات کے درمیان ہوئی تھی جس کے نتیج میں امریکہ اور پی ایل اوے ماجین ایک عدم جارحیت کا معاہدہ ہوا تھا۔ آئے چل کر مسنجرنے لکھا۔ اس کے بعد امریکیوں پرحمل ، یاسرعرفات کے كروپ كى عدتك بند ہو گئے۔

موساد کے اس وقت کے سربراہ برہاک ہوفی کو جباس معاہدے کا پت چلاتو وہ آ ہے سے باہر ہو گیا۔ اس کے منہ سے جماک تکلنے لگا۔اس نے کہااس کی زندگی مرے ترب میں اس سے رُی مثال میں گزری-اس نے اپنے خفیہ ذرائع سے کا آئی اے دالٹرز سے کہا کہوہ معاہرہ منسوخ کردے۔ ی آئی اے کے ڈپٹی ڈائر یکٹ تے جواب دیا کہ بیمکن نہیں اور ہونی کو اعتباہ کیا کہ اگر موساد نے اس انتہائی تفید معاہدے کی خبر کوافشاء کرنے کی كوشش كى تو وافتكنن اسے غير دوستاندا قدام سمجھے گا۔ بيہ اشاره موساد کے نفسیاتی شعبہ جنگ کی طرف تھا جواہیے يُرورده معافيوں كے ذريعے بليك ميلنگ كاعادى تھا۔

مونی کا عسراس وقت یا کل بن کی حدول کوچمونے لكا جب اے يمعلوم ہوا كه باسر عرفات نے اس معابدے ير عمل ورآ مد اور عمراني كے لئے كس كومقرركيا (Ali Hassan Salameh) جے علی حسن سلاکا المعروف"ريد بركن بليك تتبرنا ي تنظيم كاكروب ليذر جس نے اولیک میمز کے دوران مولع میں اسرایکی كلاويوں كے قل كى منصوبہ بندى كى تھى اور جس نے امریکی سغیر کوخرطوم (سوڈان) میں قبل کروایا تھا۔سلاکے جس کی زعر کی بعد علی موساد کے تعربداہ رافی ایتان کی منعوبه بندى سے ایک زوروار بم دھا کے کے نتیج میں حتم يونى كى

1973ء عن ملائح في الل اوكاسب عمرز اور قابل احرام مخص تما البداياسرعرفات كواسي آئى اس

ے رابطہ کارمقرر کرنے میں کوئی چکھا ہٹ نہمی ۔ درامل جس چزنے موساد کو چکرا کے رکھ دیا وہ سے ک کری آئی اے نے ریڈ پرس (Red Prince) کویون کے گ عام اور خرطوم ( سوڈ ان ) میں اسے سغیر کے قبل کے مرف ايكسال بعدى اسابط كارهليم كرليا

جلد عی سلام کینگلے (Langley) (ورجینیا) مس واقع ى آكى اے كے ميذكوار فرز كا يا قاعد كى سے آنے جانے والامهمان تعارر يديرس اكثر ورنن والٹرز كى معيت میں الجبنی کے ماریل کے فلور پر چبل قدمی کرتا ہوا ہیڈ كوارفريس داخل موتا مكيورني كارؤز كتريب سيكزرتا اور لفٹ میں سوار ہو کر عمارت کی ساتویں منزل پر، جہاں والنرز كاوسيع دفتر واقع تها، بهنيا كرترا تعا-ان كي ملاقاتيل مجی محمار دفتر کے خصوصی طعام کے کرے می سینئر افسرول كيساته كماني بن شموليت كي لئ الموى مولى محس ريديرس ككمان كالل با قاعد كى سے والٹرزى اداكياكرتا تفالينكك يسفري لفخ كاكوكي تصورنه تفا

سلائ اوری آنی اے کے درمیان کیابات چیت ہوئی ادرکون کون سےمعاملات زیر بحث آتے تھے۔اب تك ايك رازى ب- يل بعلى (Bill Buckley) جو بیروت (لبنان) میں کی آئی اے کاسیشن چیف تھا اور بعدازاں دہشت کردوں کے ہاتھوں مارا کیا تھا، کہا کرتا تھا كمامريكنول كے دلوں اور د ماغوں كو بى ايل او كے حق ميں تبدیل کرنے میں سلائے کا بنیادی کردار تھا۔ وہ ایک كريثاتي شخصيت كامالك تفاروه دوسرول كوقائل كرنے كا ہنر جانا تھا۔اےمطوم تھا کہ س وقت بحث میں پڑتا ہے اوركب دوسرك كابات سنى باورا تملى بن ك تقطير نظر

ے دونہایت او تج در ہے کا مخبرتھا۔ اس کی چیلی مثال اس وقت سائے آئی جب امریکن سکراری آف سٹیٹ (وزیر خارجہ) منری سنجر کے امن مثن کے بیروت کے دورے سے پہلے اس نے ی

آئی اے کو اعماہ کیا کہ ایران نے سنجر کے جہاز کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ دوسری مثال بیسا سے آئی كرايك معابدے كے تحت سلائع نے 263 مغربي ممالك کے شہریوں کومغرلی بیروت سے بحفاظت انخلاء مل لی ایل او کی عیورتی فراہم کی جبکہ لبتان کی باہمی خانہ جنگی عروج برمی -اس کے فوراً بعدی رید برس نے ی آئی اے کو بیروت علی امریکی سفیریر حملے بارے اختیاہ کیا۔ اس کے بعدی آئی کے ساتھ ایک میٹنگ میں دیڈ برلس نے ایک یا دواشت معنی اور اس پر دستھا کے جس جس اس نے تمام امریکی سفارتی عملے کو ہلاکتوں اور قاحلانہ حملوں کے خلاف جنظ کی منانت دی۔ بیروت میں پےلطیغہ مشہور تما کہ امریکن سفار تکاروں کو اپنی عمارت میں محفوظ رہنے كے لئے ادا كى كرنا يولى ب كونكد يى ايل اوكى عكورلى ----

موساد کے اس وقت کے سربراہ ین ہاک ہوتی نے ى آئى اے عطالبد كيا كدوه ريد يرس سے اين تمام رابط فتم كر لے۔ اس كامطالية بيس مانا حمياري آئى اے کے بیڈکوارٹرز میں ہے بات کی جاری می "ایک برا آ دی جو ہمارے کئے مغید ٹابت ہوا ہے"۔ سلامج نے خفیہ معکومات اور کارروائیوں کی تضیلات کی آئی اے کومہیا كرنا جارى ركها جس سے ي آئى اے كوائى مشرق وسطنى كى یالیسی بارے چوکنار کھااور وہ ی آئی اے کے لئے ریجن کا ایک اچماسرمایدین کیا۔ جب دوآ خرکار مارا کیا تو ی آئی اے کو بہت دکھ پہنچا اور اس کے موساد کے ساتھ تعلقات ایک و صحک روم ری کاشکارے رہے۔

اب چدسال بعد بي ايل او ايك و فعه پر ماركريث منیج کی حکومت کود حوکدد ے رعی حی جیکداس کی فررس 17. ایک نے رہنما کے زیر قیادت امرائیلیوں کولل کرنا جاری ر کے ہوئے گی۔ ناہوم ایڈموٹی نے قیملہ کیا کہ وہ ہراس مكدكام إبدب كاجهال الك كوشرونا كام رب تق

وہ نہ مرف بی ایل او کے تھیج کور نمنٹ کے ساتھ تعلقات کا ما تر کرادے کا بلکہ فورس 17 کے کما غرر کو بھی آل کرادے گا۔ اس آپریشن کی کامیابی کا انصار اس نو جوان عرب لڑکے پر رکھا ممیا جو بھین میں اپنے گاؤں کی مجد میں دعا ما تکا کرتا تھا کہ اللہ اے زیادہ سے زیادہ میبود یوں کو آل کرنے کی تو فیق دے۔

استعیل سوام (Ismail Sowan) کی ملاحیتوں کا اعدازہ دس سال پہلے لگایا کمیا تھا۔ 1977ء مسلامیتوں کا اعدازہ دس سال پہلے لگایا کمیا تھا۔ 1977ء شمی جبکہ سوان ایک بچہ ہی تھا اور مغربی کنارے کے ایک گاؤں میں رہتا تھا، ایک اسرائیلی اعملی جنس افسر نے روائی طور پر اس کا انٹر دیو کمیا تھا جوعلاتے کی آئی ڈی ایف پروفائل عمل کرنے کے لئے معمول کا حصہ تھا۔

سوان خائدان وہاں 1930ء ہے آیاد چلا آرہا تھا، جب برطانیہ کے حکر انوں اور یہود ہوں کے خلاف مربوں کا خون کرم ہورہا تھا، ہرطرف تشدد، خون خرابداور جوائی کی دعارت جاری تھی۔ اسلیل کے باپ نے فلسطین عرب پارٹی جی شمولیت اختیار کر لی تھی اور وہ احتیا تی مظاہروں کومنظم کرنے اور قوی جذبات کو پھڑکانے جی معروف رہتا تھا۔ پہلے پہل تواس کا تم وغفہ برطانیہ کے مطاف تھا لیکن وہ فلسطین سے 1948ء جی نکل حمیا ہی خلاف تھا لیکن وہ فلسطین سے 1948ء جی نکل حمیا ہی میود ہوں کے خلاف نفر ت اور تحری ملکت اس کا بنیادی ہدف بن کی۔ اسلیل کو ابتدائی طور پر جو پھوسکھا یا کیاوہ یہود ہوں کے خلاف نفر ت اور تحری بازی تھا۔

ایے بھین کے دوران اس نے جو لفظ سب سے زیادہ سناوہ تھا" ناانعمائی" ۔ بی سکول جس پڑھایا گیا، کھر بی کھانے کے کرد بی کھانے کے دوران خاعمان کی تفتی ای لفظ کے کرد محمومی رہتی تھی کہ اس کے لوگوں خاعمان اور خوداس کے ساتھ سخت ناانعمانی کی تی تھی۔

پراس کی 15ویں سالکرہ کے فررا بعد اس نے میروی زائرین، جوروظم (Jerusalem) کو جارے

سے، کی بس پر وحشانہ تھلہ ہوتے دیکھا۔ عربوں نے عورتوں اور بچوں کوذئ کردیا۔ اس رات استعمل نے اپنے آپ سے ایک سوال ہو تھا، جس نے اس کی زندگی کا لائحہ عمل ہالکل، ہمیشہ کے لئے، تبدیل کر دیا۔ فرض کیا بہود ہوں کوائی مرافعت کاحق ہوتا، جزکہ ہوتا چاہے تھا، تو کیا ہوتا؟ اس لمجے سے اس کی سوج تبدیل ہونے کی اور کیا ہوتا؟ اس لمجے سے اس کی سوج تبدیل ہونے کی اور شروع اس نے اپنے ساتھیوں سے اپنے آپ کوالگ تعملک کرنا شروع کردی۔ ووسوچنے لگا کہ کیا بہودی اور عرب استھے ہیں رہ کے کہا بہودی اور عرب استھے ہیں رہ کیا ہے ہی ہوگی ہے۔ اس نے اس وقت فیصلہ کیا ہے۔ اس بے اس میں ہو جس کیا ہے۔ اس بی میں ہوا، کر سے گا۔

وسال بعد جبدوہ بھٹکل 17 سال کا تھا، اس نے آئی ڈی ایف کے اخمیلی جنس انسر کو بتایا کہ اس کے اخمیلی جنس انسر کو بتایا کہ اس کے اخمیلی جنس انسر کو بتایا کہ اس سے سنس، پھراس سے کئی سوال وجواب کئے۔وہ اس شیج پر پہنچا کہ کس طرح اسلامیل نے اپنچ لوگوں کی سوج کے خطرے طلاف ردم کی کا اظہار کیا تھا یہ ان لوگوں کے لئے خطرے کی منتی تھی جو ارب بینظا سوج اپنائے ہوئے تھے کہ اپنے حقوق کے لئے تاحیات او تے رہنا ان کا حق تھا۔ انسکی جنس افسر نے اسلامی سے بے شارسوال پو چھے اور اس نے جنس افسر نے اسلامی سے بے شارسوال پو چھے اور اس نے منسیلا جواب دیے۔

افسر نے اس بات کو موں کیا کہ دوسرے عرب نوجوانوں کے برعکس، جواسرائیل کے زیر تسلارہ رہے ہے ، اسلمبیل کو آری کی طرف سے خت حفاظتی اقد امات پر کھے ، اسلمبیل کو آری کی طرف سے خت حفاظتی اقد امات پر کھے احتراضات بھی تھے۔ تر و تازہ چہرے والے دیلے پہلے نوجوان نے مسکراتے ہوئے اسر کو باور کرایا کہ اسرائیلی فوتی بیرسب مختیاں کیوں کررہے تھے۔ اس کی سب سے بوئی تشویش بیری کہ آری کی رکاوٹوں کی وجہ سب سے بوئی تشویش بیری کہ آری کی رکاوٹوں کی وجہ سب سے بوئی تشویش بیری واقع اسے سکول جانے سے محروم شما اور آپنے پہندیدہ مضمون سائنس کا مطالعہ بیس کرسکا

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرین احیار کو ویٹ سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



چنانچہوہ پیرموساد کے سربراہ بزباک ہوفی کو بھی دکھایا

ابنی تربیت ممل ہونے کے بعد سوان کو بودل (Bodel) (پيغام رسال) بناديا كيا\_جس كا كام موساد کے ہیڈ کوارٹر اور اسرائلی سفار تخانوں تک پیغامات پہنچانا تھا، جہال سے موساد کے ایجٹ سفارلی عملے کے جیس میں اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ اس نے میڈیٹرین (Mediterranean) سمندر کے کٹارے کے ممالک میں اپنی تیز رفآر آ مدورفت شروع کر دی، جیسے المحنز، میڈرڈ اورروم، جہاں وہ سفارتی بیکوں میں دستاویز ات کے کر جایا کرتا تھا۔ بھی بھماروہ بون لندن اور پیرس بھی جایا کرتا تھا۔ دہ نہ صرف دنیا کا سرسیاٹا کرد ہاتھا بلکہ ہیے مجى كمار باتعارات ياج سود الرماباندادا كي جاتے تھے۔ ایک ایسے نوجوان کے لئے جس کی اہمی مسیس نہ بھیلی مول ميالك يُركشش نوكري مى \_

جس چر کا موان نے احماس میں کیا کہ دستاویزات کوئی اہم نہ میں میمی اس کا ایک اور ثمیث تما کہ وہ بیدوستادیزات کی ایسے عرب کود کھانے کی کوشش تو جیس کرتا، جس کا ان شہروں میں اس سے رابطہ ہو۔ اس كے برسفر كے دوران سوان كے چيمے موساد كے لئے بحرتى كے اور تربيت يافته افسر، جوامرائل من پيدا ہوئے تھے، م این جاسوی کی ملی تربیت ممل کر عيس المعيل جن لوكوں كو يہلے سے مقرر كرده جكه يا كيفے يا كى مول كى لائى من دستاويزات كبنجا تا تما، وه كولى سفارتی افرنیس بلکہ موساد کے بی افسر ہوتے تھے۔

اینا کی مفتول کا آ زادانه دفت بیردن ملک روم کی سرگامول، لندن کی آ کسفورڈ سٹر بعث کی مجماعہی اور ورسطائن چی کی زیارت کے بعداے عم ملا كرووييروت جاكرني الل اوش شامل موجائد ميكوكي مشكل كام ندتفاروه آرام عمغرلي وروت

تھا۔ اسلیل کو دعویت دی گئی کہ وہ قل ابیب آئے تا کہ بظاہراس کی آئندہ تعلیم کے بارے میں بات چیت کی جا سے کونکداس نے محد عرصہ بل بی صول تعلیم کے لئے روحكم جائے كے لئے ورخواست كزارى تحى \_استعيل سے تمام سه پیرسوال وجواب کے جاتے رہے۔ پہلے اسعیل ك تنيش كننده افرن اس كرمائنس كعلم بارك جرح کی اور استعیل نے اسے جوابات سے اس کی تملی کرا دی۔ چرسوان خاندان کی تمام تاریخ اس کے سامنے کھول كرر كه دى كى اورائى يى ئى دى اينىدائىلى جنس افسر كرمام وجواب ديئے تع ، البيل طاكر چيك كيا كيا۔ آخر می استعیل کو بتایا گیا کداس کے لئے کیا پیکش ہے۔ موساداس کے تمام تعلیمی اخراجات برداشت کرے کی بشرطیک وہ اس کے تربی کورس یاس کرے۔ وہ سے جی یاد رمحے كم اكراس نے اس انٹرويو بارے كى سے ايك لفظ كا مجمی اظبار کیا تواس کی زندگی خطرے میں پڑجائے گی۔

موساد کی طرف سے جو بھی عرب نو جوان جاسوی كے لئے برلى كے جاتے تھ، ان كے لئے بدايك سنينذرذ وارغك مونى محي كيكن اصول يرست المعيل سوان كے لئے بدايك ايساموقع تفاجس كاووانظار كررہا تفاكه يبود يون اورع بون كومتحد كرسكي

استعيل سوان موساد كے ايك محفوظ فعكانے يرانثرويو كتاممراط ح ورا بل اس كدا على وينك كے لئے كل ابيب كواح من رہى سكول من بعيما ما سكى،اس نے چندمضامن من تماياب كامياني حاصل كى، خصوصی طور پر کمپیوٹر کے علوم میں دلچیس کا اظیار کیا اور ممارت کا جوت دیا۔ بدکونی جرانی کی بات ندمی کداس نے اسلام کے بارے علی مضاعن علی بہترین بوزیشن مامل کی اوراس کا دہ پیراز خصوصی طور پر بہت دلیسے تھا جوشل ایسٹ کے تنازے میں لی ایل او کروار بارے تنا،

ك برتى ك وفتر من جلاحميا - بعرتى اضرنها مت ذيمن اور سای معاملات بر ممری تظرر کھنے والا اضر تھا۔ اس نے المتعیل کے رویئے کو جانچنے کے لئے پچھے وقت صرف کیا کہاس کا تشدد اور تخریب کاری کی طرف کتنا رجمان ہے اور آیا کماس نے پرانے عبدو پیان ترک کردیتے ہیں۔ خائدان اور دوستول سے ناطرتو ژلیا ہے اور جذبانی طور پر لی ایل پر انحمار کا ارادہ کرلیا ہے۔اے بتایا کیا کہ اگر اے بحرتی کرلیا ممیاتو اس کی زندگی میں ایک بوی تبدیلی آئے کی اورمسرف تعلیم ہی اے مخالف دنیا ہے محفوظ رکھ سے کی۔اس کے بدلے میں لی ایل اوجا ہے کی کہائی وفاداری فایت کرے۔

اس كوموساد كے بندار نے يہلے بى مجع اور درست جواب دینے کے لئے پختہ کیا ہوا تھا، للذا انٹرویو میں كامياني كے بعداے مزيد تعليم وتربيت اور ٹريننگ كے لئے لیبیا کے ترجی مرکز میں جیج ویا کمیا۔ وہاں اے اسرائیل سے تغرت کی تعلیم دی جالی رہی اور بتایا جاتا رہا كهامراتيل، بي ايل اوكونتم كرناجا بتا بالبذااس كا خاتمه ضروری ہے۔اس کے اساتذہ نے اسے ہر چیز اور ہر حص کےخلاف انتہائی نفرت کی تعلیم دی،جس کا تعلق بی ایل او سے نہ ہو۔ اس نے موساد کے تر بیتی مراکز میں جوسیق بڑھ رکھے تھے۔ اے ایکی طرح یاد تھے۔ سوان موساد کے استادوں سے دہشت کردوں کے طریق کار، طرز عمل اورروبوں کو یاد کرنے میں ممنوں صرف کیا کرتا تھا۔ لیبیا مل اسے پر جوش تقریروں اور خطبات کے ذریعے باور كرايا جار باتفاكول كالهيت آزادي كي حصول كايك وریع کے سوا کھ بھی تیں۔ ایک کار بم بھی آ زادی ماصل كرنے كا دوسرا طريقة ب- اغوا انساف ماصل كرف كا متاول وربير تا- المعيل الى ال مهارت كا اعباركتار باجوموسادن اس كاعد يداكردي في-اس نے بی ایل او کی تمام تربیت کمل کی نیکن اینے بنیادی

ایمان کومتا رحیس مونے دیا۔اس نے بہت زیادہ مستعبل مزاجی، استغیال اورجسمانی مضبوطی کا اظهار کیا تا کدا ہے ایک عام محادے سے زیادہ اہمیت ال سکے۔ جب اس نے ایی زبید مل کرلی و اس کوآ پریش کے شعبے میں جکہ ل كى جہاں سے وہ ترتی كرتے ہوئے چين آف كماغد - いき (Chain of Command)

اس کی ملاقاتیں منظیم کے اعلیٰ عہد بداروں سے ہوئیں جن میں یاسرعرفات بھی شامل تھے۔ اس نے پورے ڈل ایسٹ میں لی ایل او تریق کیپوں کے دورے کئے۔ میروت وائی مجھ کر اس نے اسراکلی ار فورس کے ہوائی حملوں کے دوران پناہ کا ہوں میں جمینے کی بجائے سطح زمین پر اسرائیلی بھوں سے بچتا سکھا۔ سی بلذ تك بن اس كئے بناوتيس ليتا تما كدا سے خطرہ تما ك جب بلڈ تک پر بمیاری ہو کی تو اس کے اوپر آ کرے گی۔ تاہم وہ کسی شرح اینے موساد کے تکران سے جو وقتا فو منا سوان سے تازہ ترین معلومات اور خبریں حاصل كرنے كے لئے خفيہ طور ير لبنان آتا جاتار بہتا تھا، سے لما قات كرنے بيں كامياب موجاتا تھا۔

اس نے بیشہ اپنا پردہ برقر ار رکھا۔ جب علی حسن سلائع قبل ہوا تو استعیل نے اسرائیل کے خلاف تغرت سے نعرہ بازی کی تھی۔ جب بھی تی ایل او کا کوئی بندوق بردار، اسرائل وینس فورس (IDF) کے کی فوجی کول کر دیتا تھا تو خوشی کاجشن منانے والوں میں وہ بھی شامل ہوتا تھا۔وہ جو کچھ کہتا اور کرتا تھا اس سے سیا اور بیا جنگجو تا بت

بیرس کے افغارویں اور بیسویں رہائی علاقے ارب مهاجرین کے کر صاور دہشت کردوں کی جنت ب ہوئے تھے۔ جہال لوگ غیر قانونی طور پر رہائش اختیار كے ہوئے تے وہال بندوق برداروں كوآ سانى سے بناہ اور چینے کی جگدل جاتی تھی ۔ان میں بمبار بھی شامل تھے۔ يلك سے يبود يوں كريسورانوں، دكانوں اورعبادت كابول يرحط ك جاتے تھے۔ يبي وہ جكمتى جہال مختلف وہشت کرو تظیموں کے درمیان پہلا معاہدہ ہوا تھا جس مل پورے پورپ کے اندر اسرائلی مفادات پرحملوں کی مايت كي تي مي

موساد نے جوالی کارروائی کے طور پر نہایت ب رحمانداور وحشاندائ روائ تشدد كمطريق ابناك تعے۔ موساد کے قاتل وستے عربوں کے علاقے میں کھس کر مشتبہ وہشت کردوں کو ان کے بستروں کے اندر ہی ہلاک کر دیتے تھے۔ایک کا گلا ایک کان سے دوسرے كان تك كانا كما تعا- ايك كى كردن اس طريق سے مردز دی تی می جیسے کسی سرنے کی مروزی تی ہو۔موساد کو پہتا تھا كدوبشت كردول كالميداب بحى بمارى ب كونكدان كى رہنمائی بی ایل او کرتی تھی۔ پیرس میں بی ایل او کے اندر المدموني كے لئے اسے ايجن كا مونا اس كے لئے يرجوش خوشی کا باعث تما جومین بی امل او کے آپریشنل میڈ کوارٹر ينل موجود تحا\_

ورس آمد کے مجھ بی دنوں بعد سوان نے اپنے كيس افسر سدرابط كياجوامرا كل سفار يخاف ين كام كرتا تما اور جومرف آدم كے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسراكلي سفار بخانه 3 روراني لأس Rue Rabelais 2) (Cafe شاہراہ پرواقع تھا۔ دونوں نے اپنی ملا قاتوں کے لتے مختلف کیفے اور میٹروسٹیشنوں کا انتخاب کیا۔عموماً بیہوتا تھا کہ سوان کے ہاتھ بی اس روز کے اخبار کا پرچہ ہوتا تھا جس کے اندراس نے اپنی اطلاع یا خر پوشیدہ رکمی ہوتی سمى \_اى طرح آدم كے باتھ بيس بھى اخبار ہوتا تھا جس كا تدرسوان كے لئے موساد كى طرف سے فى بدايات اور اس كى تخواه جويدها كراب ايك بزار دالر ماجوار كردى كى تھی، بوشیدہ ہوتی تھی۔ ایک تھنیکی مہارت جس کی انہوں نے او بینک سکول میں اچھی طرح پر بیش کی ہوئی تھی، راہ

چلتے چلتے دونوں ایک دوسرے سے فکراتے تھے، آپس میں انتہائی خلومی دل سے معذرت کرتے تھے اور اپنی الگ الگ راہ چل پڑتے تھے۔ دونوں کے اخبار تبدیل ہو 五五五五

21 اکتوبر 1967ء کی سہ پہر اسرائیل نے اپنے آپ کوجد بیددور کی جنگ کے تقاضوں سے غیر محفوظ خیال كيا-اس كاايك لزاكا بحرى جهاز جو برطانيه كا دوسري جنگ عظیم کا تباہ کن جہاز تھا اور جس کا نام تبدیل کر کے ایلات رکھا تھا،معری ساحل کے قریب جشت کررہا تھا کہ اسے روس کے بنے ہوئے تین طلس (Styx) میزائلوں نے جومعرى بندرگاه يورث سعيد سے داغے محتے تھے، نشاند بنا ڈالا۔ بحری جہاز پر تعینات 197 افسر دن اور جواتوں میں ے 47 ہلاک اور 41 شدید زخی ہوئے۔ ایلات (Eilat) ڈیوویا کیا۔ بیرند سرف اسرائیل کے لئے پہلی سمندری تابی می جس کا اے آج تک سامنا ہوا تھا۔ بلکہ بحرى لزائى مى بيلي مرتبه بى دور مار ميز ائلول سے كسى بحرى جهاز کی تباعی مونی می

جب ابتدائی صدے، رنج وغم اور افسوس کی کیفیت ے اسرائیل باہر لکا تولیوی افکول (Levi Eshkol) كى حكومت نے ايك كريش پروكرام بنائے كا علم ويا تاكم یرائے کاراز رفتہ ''ایلات'' بحری جہاز کی جگہ بحریہ کو نیا مدید ترین جہاز دیا جائے۔ چند ہفتوں میں ہی نئی، تیز رفار، تيزى سے كموم جانے والى الكيشرونك آلات سے مزین اور چندسکنڈ کے اندرا یکٹن میں آجانے والی من بوث كا در ائن تيار كرايا حميا جوستعتبل من ميزائلون كا مقابله کر سکے، الی سات تشتیوں کی تیاری کا شیکه چيئر پرگ فرانس کي ممپني" جا تيرز دي کنسر کشن ميکانيق ڈی نارمنڈی بی ی ایم شب یارڈ کودے دیا گیا۔

جب تصنیال تیار موربی تعین اسرائیلی سائنسدان ويمونا بيس اس ميزائلول كى تقيير بين معروف تنے جو ان

مشتوں میں، دیکر پیجیدہ آلات کے ساتھ، اسرائیل پہنچنے رن كاجاتے تے۔

معاملات بغیررکاوٹ کے آگے بردھ رے تھے اور چیز برگ می ستیوں کی تعمیر جاری تعی کدمدر ڈیکال نے اس وفت اسرائیل کواسلیح کی سیلائی پر تممل یابندی عائد کر دی جب26 دمبر 1968 م کواسرائیلی کما نثروزنے بیروت ار بورث پر حملہ کر دیا اور لبنان کے وہاں کمڑے 13 طيار ب تباه كردية سياس حمل كابدله تما جودوروز قبل ارائلی اڑلائن کے جہاز ہوئک 707 رفلسطینیوں نے ا بیمننر کے ہوائی اڈے برکیا تھا۔ یا بندی کا مطلب تھا کہ فرانس میں تیار کردہ کشتیاں اسرائیل کے حوالے میں ہوں

الجريا (الجزار) كے ہاتھ الكل جانے كے بعد ڈیکال نے فورا بی دوسرے عرب ممالک سے روائی تعلقات بحال كر لئے اور بي ايل اوكو بيرس من اپنا وفتر کو لئے کی اجازت دے دی تی ۔ ابرائیل کی طرف ہے بروت ائر بورث ير حط كو ديكال نے عام لوكول كى تو بين خیال کیا اور مطالبہ کیا کہ اسرائیل ایج عرب بمسابوں پر

متغمانه حملے بند کرے۔ فرانس کی اسرائیل کواسلے کی سپلائی پر پابند ہوں کا سیدهاسادامطلب بیتھا کہاہے نہتو میراج طیاروں کے فالتو پرزے ملیں مے نہ وہ ٹرل ایسٹ کی فضاؤں پر اپنی يرترى يرقرار ركم سكے كا اور ندى اجا تك ہونے والے ہوائی حملوں کے خلاف مؤثر دفاع کر سکے گا۔ پھر ب بإبنديال ايسے وقت لکيس جب اسرائيل جوروز و جنگ ميں ائی حران کن فتح رجش منانے کے چکر میں تھا۔اس چند روزه 1967 می جنگ میں ہی مغربی کنارہ بمشرقی بروحکم اورغزاكى في امرائل كے تيفيس آئے تصاوراس كے ساتھ تقریاً دی لاکھ باشدے جو اسرائل سے شدید نفرت كرتے تے اے فائے كے زيرتسلدآ كے تھے۔

نی اسرائیلی وزیراعظم (Golda Meir) کولڈا ميزنے ميزاميت ہے كہا كدوہ تيارشدہ كن بولس كوكسى طرح فرانس سے نکلوائے کا منصوبہ تیار کرے۔اس کی یادداشت کے مطابق و مہلی جویز تو بیٹی کہ ہم قابل ذکر تعداد میں سلے بریہ سے افراد کے ساتھ چیز برگ ک بندرگاہ میں داخل ہوں ، مشتوں پر قبضہ کریں اور انہیں لے كروالي اسرائيل بعاك آئيں۔اس وفت كاوز بردفاع ( يك چشم ) موشے ديان (Moshe Dayan) اس منصوبے کا کٹر خالف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح اسرائیل کو بین الاقوای سمج پر چور بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جس سے بوے عالمی مسائل پیدا ہوں گے۔ جو پھے بھی كرنا بي انوني طريق سي كياجانا جا بي- مار بي ياس قرانس کی سمندری مدود میں قانونی طور پر جہازرانی کاحق ہونا جا ہے۔ بین الاقوامی پانیوں کا معاملہ الگ ہے '۔

قانوني طور بركيا طريق كارا پنايا جانا جا بيئ تها، قانونی ماہرین کے اختیار میں تعاادرجس برموضے دیان کا امرارتها،اس کےعلاوہ یاتی سب کھیدھوکہ، قریب اور دغا

نوبر 1969ء تک میزامیت نے آپریش کے منعوبه کا پہلا مرحلہ طے کرلیا۔ نوح کی مشتی اپنی جکہ پر الله الله الله الله المام كى اسراتيكى سب سے بردى شینک مینی"میزی ٹائم فروٹ" نے آیک ٹی سمینی سٹار بوٹ کے نام سے رجو کرانے کی درخواست، لا مفرم کے ذریع دی۔ نی مینی کے نام میں سار" ڈیوڈ سار" (David Star) كى نمائندگى كرتا تعانى كمينى كى ملكيت کا سب سے بوا حصہ دار میلہ بریز Mila) (Brenner تما جو"ميري تائم فروث" كا بحي دُارٌ يكثر تھا۔ کمپنی دوسرے حصد دارمیئر امیت کے بے تامی لوگ تے۔ آپیش کادوبرامرط بی کامالی سے طے کرایا گیا۔ كى ماوے اسرائلى جريد كاكن يوث يروجيك كا رابط

یارڈ کے افرول سے ملاقات کی۔ اس نے افرول کی مطرف بہتر معاوضے کی پیکش کو سنا اور کہا کہ وہ اب بھی مطمئن نہ تھا۔ افران جران ہوئے کیونکہ ان کی پیکش مطمئن نہ تھا۔ افران جران ہوئے کیونکہ ان کی پیکش بڑی فراخ دلانہ تھی۔ قبل اس کے وہ فور وفکر کرتے کہ اب کیا کیا جائے لیمون فورا بی چرس کو روانہ ہوگیا۔ وہاں اولے سیم اس کا ختظر تھا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو لیمون نے شپ یارڈ کے افروں کوفون کر کے بتایا کہ وہ چند روز جی ان سے رابطہ کرے گا۔ ایک تھے بعد سیم جند روز جی ان سے رابطہ کرے گا۔ ایک تھے بعد سیم قمار سیم نے کہا کہ اس نے ساہے کہ چند کن بوث برائے تھا۔ سیم نے کہا کہ اس نے ساہے کہ چند کن بوث برائے فروخت موجود جیں جنہیں آ سائی سے تیل کی حلائ کے فروخت موجود جیں جنہیں آ سائی سے تیل کی حلائل کے فروخت موجود جیں جنہیں آ سائی سے تیل کی حلائل کے فروخت موجود جیں جنہیں آ سائی سے تیل کی حلائل کے فروخت موجود جیں جنہیں آ سائی سے تیل کی حلائل کے اس وقت ہوئے کی بیکھش کو نے اس وقت ہوئے کو بتایا کہ وہ چیرس اس لئے آ یا ہے کہ شپ یارڈ کے افروں کی طرف سے معاوضے کی پیکھش کو شپ یارڈ کے افروں کی طرف سے معاوضے کی پیکھش کو شپ یارڈ کے افروں کی طرف سے معاوضے کی پیکھش کو شپ یارڈ کے افروں کی طرف سے معاوضے کی پیکھش کو شپ یارڈ کے افروں کی طرف سے معاوضے کی پیکھش کو

افر ایم مرل مورد یخائی کی مون Mordochi ( انظامیہ سے معاہدے کی خلاف ورزی پر معاوضے کا ادائیگی کے معاہدے معاہدے کی خلاف ورزی پر معاوضے کا ادائیگی کے معاہدے معاہدے معاہدے کے قریب بینچنے لگتے رابطدافسر کوئی نیا کت نکال لاتا۔ 10 نومبر کواس نے شپ یارڈ اتھارٹی کو بتایا کہ امرائیل ایک وفعہ پھر فدا کرات کرتا جا ہتا ہے۔

سب سے بیڑے اور قابل احترام مالک اولے مارٹن سنیم سب سے بیڑے اور قابل احترام مالک اولے مارٹن سنیم سے رابطہ کیا، جس کا دفتر اوسلو میں تعالم اس نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا کہ وہ سٹار بوٹ کے بورڈ آف ڈائر یکٹرز میں خصوصی مقصد کن بوٹس کی خریداری کے لئے شمولیت اختیار کر لئے ا

لیمون (Limon)، تاش کے ہے کامیابی ہے محیلنے کا ماہر، نے اپنی چال جلی۔ 11 نومبر کواس نے شپ



قبول كر سكے۔ بونے نے اے بتایا كدوہ خداكرات كرر ہا ہاوراے بعد می بتائے گا۔ جزل نے تب سیم سے رابطه كيا اوراس براس رقم كا انكشاف كيا جو كيمون منظور كرنے كوتيار تھا اور ساتھ عى بتايا كدرتم بہت زيادہ ہاور مكومت كے لئے اسے تبول كرنا مشكل ہوگا سيم نے فورا ى رقم مى يائ فيصدكا اضافه كرديا- بون نے في والي لیمون سے رابط کیا اور بتایا کداس کی پیشکش قابل قبول ہے۔ بونے کا خیال تھا کہ فرانس کوایک ویجیدہ اجھن ہے تكالنے كے لئے اس في عمدى كا جوت ديا ہے۔ اسرائل كومعاوضه اور قرائس كويائج فيعدمنا فع ل جائ

اس نے اولے سیم سے مرف دوسوال کئے۔ کیا کن یوس واقعی تاروے (Norway) بی جا تیں گی؟ كياسيم اس بات كى منانت دے كاكرتيل كى الاش كاكام حتم ہونے کے بعد میکشتیاں دوبارہ تو ایسپورٹ جیس کر وی جاس کی؟ دونوں کی سیئم نے نا قابل سینے گارنی وے وى \_ يو ف ف الماغ كى خرول در الع ابلاغ كى خرول سے بیخے اور تیل کی تلاش کے مقام کو خنیدر کھنے کے لئے جو کہ اکثر کمرشل کمینیاں خدر محتی میں، چیز برگ ہے مستوں کو مجی خفیہ طریقے ہے بی تکالئے کا فیملہ کیا گیا۔ تعتیوں کی رواعی کے لئے کرمس 1969ء کے موقع کو مناسب سمجا کیا جید چیزرگ می کرمس کی ابتدائی خوشیاں منائی جاری معیں اور چینیوں کے دن تھے۔

ابھی اس کام کے لئے ایک مہینہ باتی تھا اور میر اميت ظرمند تفاكراس عرصے كدوران ولح جى غلط موسكا تھا۔ کشتیوں کوفرانس سے اسرائیل لانے کے تین برارمیل كے سنر كے لئے 120 اسرائل جريے كے جوانوں كى مرورت ہوگی تا کہ وہ انہیں جلا کر چیز برگ سے دید (Haifa) كى بتدرگاه تك پنجاسيس-ايك دم اتى زياده تعداد من اسرائيليون كوفرانس بعيجنا يقيناً فرانسيي خليد

ا مجنیوں کے کان کمڑے کر دے گا۔ میٹر امیت کے پاس اس مشكل كاحل بعي موجود تعا-

اس نے فیصلہ کیا ایک وقت میں صرف دوسیلر استمضے بورب کے مختلف شہروں کی طرف سفر کریں سے اور اس کے بعد چیئر برگ جا کیں گے۔ان کو یہ ہدایت کردی گئ می کہ بندرگاہ کے ہوٹلوں میں ایک رات سے زیادہ نہ تغبریں اور پھر دوسرے ہوتل شفٹ ہوجا میں۔ان سب نے اسرائل اصلی پاسپورٹوں پرسفر کیا تا کدا کروہ پکڑے بھی جا ئیں تو ان پرجعلی دستاویز ات کے استعمال پرمقدمہ ندب ـ تاجم ميئراميت كواب بهي يقين تفاكداس آيريش میں خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اگر کمی بھی فراقیسی پولیس والے کو ذراسا بھی فک پر جاتا کہ کرمس کے موقع پراسے زیادہ بیودی بندرگاہ چیز برگ می کون آ رہے ہیں تو بورا آ پریش بی بھک سے اوسکیا تھا۔

23 ومبرتک سب سیر چیز برگ بھی سے اور بورے تھے کے مختلف حصول عل مقبرے ہوئے تنے اور شهر میں مسلسل اور لگا تار دعائے نغمات من رہے تھے اور بروسم میں پیدا ہوئے اور وہیں برورش یائی می ، کرس كے تغے كانے والوں يس شامل بھى موجاتے تھے۔

ادحرال ابيب مين اس طرف عصمتن موكرمير امیت دوسرے مسائل کو نبٹانے میں جما ہوا تھا۔ سمندری سنرك آخددنوں كى ضروريات كى سلائى كا مسئله آيريشن كے سلائی افسرنے اس طرح عل كيا كدوہ خود چيز يرك يبنجاادر جردكا ندار يضرورت كاسامان خريدا ببعي كسى دكاندارتے اسے كرمس شريف كى دعوت دى، اس نے نہایت زی سے معذرت کرلی۔ (یبودی مجی طلال كمات بين) \_ تقريباً چوتفائي ملين لينز پيرول ممكل كرايا میا تھا جوڈرموں اور عرفے کے تیلے صے عی چمیا کرر کھا ميا تعا-اب قابل كرفت چيزموسم تعا- كشتيول نے سرو موسم عمل بي آف يك (Bay of Biscay) ك پوبھی سکا تار میزامیت کے میز امیت بھی موجود تھا۔ اس کے لئے نے سال کا ا دعا کی ما مگ رہے تھے کہ اسرائیل کے لئے اس سے بہتر تخذکو کی ہوئی نہیں سکتا تھا۔ (Dunki بیا ہو۔ ہم نے فرانس کے مدر چاراس ڈیکال Charies) جیما ہو۔ ہم نے فرانس کے مدر چاراس ڈیکال Charies) وجیئر برگ بجوادیا تھا جوموکی (Degaule نے اس حرکت پر اسرائیل کو بھی معاف رہتا تھا کہ الگلینڈ، فرانس، نہیں کیا۔

یہ فراؤ، چوری، دغا اور فریب کاری کا ٹابت شدہ
کیس تمار لہذا جب ٹرل ایسٹ سے پیرس آ کر بناہ
ماصل کرنے والے دہشت کردوں کے تعاقب بیس
موساد کے ایجنٹ اور مجر پیرس آ نے گئے تو فرانسی خفیہ
ایجنسیوں کی طرف سے ان کی ای طرح محرائی کی جاتی
تمی جس طرح کہ دہشت کردوں کی۔ بلکہ اکثر اوقات
فرانس کی سیکورٹی اجنیسی ایس ڈی ای بی ای کے حریوں
ضرائس کی سیکورٹی اجنیسی ایس ڈی ای بی ای ای کے حریوں
اشارہ کرویتے تنے کہ موساد ان پر حملہ آ ور ہوتے والی
سے الارہ کرویتے تنے کہ موساد ان پر حملہ آ ور ہوتے والی

ان وہشت گردول میں سب سے زیادہ بدنام سے رادہ بدنام سے رادیریز سانچیو (Illich Ramirez Chnchez) مقاجس کی سرگرمیوں نے اسے کارلوں دی جیکال کے نام سے شہرت و سے دی تھا۔ وہ پی ایل او کے اس گروپ کے نام سے بھارا جاتا تھا۔ وہ پی ایل او کے اس گروپ کے نام سے بھارا جاتا تھا۔ وہ پی ایل او کے اس گروپ کے اس کی جاتا تھا۔ وہ بی ایل ہو کرشام میں مقیم تھا۔ اس کے کارناموں نے اسے مارکی زیر زمین پرلیس کی قابل تعرب رکھا تھا۔ تورتیں اس کی جابل جرکتوں پر فدا ہوتی شہرت رکھا تھا۔ تورتیں اس کی جابل جو کے جال ہوگا دیا ہوتی جال سے تھیں۔ جب وہ باربارموساد کے بچھائے ہوئے جال سے تھیں۔ جب وہ باربارموساد نے اسے تل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ تھیں۔ جب وہ باربارموساد نے اسے تل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ تھی وہ ساحل سمندر پر کمی لڑکی کے ساتھ قسل آ فابی کی وہ ساحل سمندر پر کمی لڑکی کے ساتھ قسل آ فابی کی وہ ساحل سمندر پر کمی لڑکی کے ساتھ قسل آ فابی کی وہ ساحل سمندر پر کمی لڑکی کے ساتھ ورک کردوں اور سے توالف حرب کردیوں اور سے گاروپ کے ساتھ دوسر سے توالف حرب کردیوں اور

اور سے گزرتا تھا جوانہیں ڈیوبھی سکتا تھا۔ میٹر امیت کے مطابق ہم کل ابیب میں بیٹے دعا کیں ما تک رہے تھے کہ وہال کا موسم ڈکٹرک (Dunkirk) جیسا ہو۔ ہم نے گئے۔ موسمیات کے ایک ماہر کو چیئر برگ بجوادیا تھا جوموی پیشینگوئوں کو چیک کرتا رہتا تھا کہ الگلینڈ، فرانس، چیئر برگ اور پین کا موسم کیسا تھا۔

وقت آ ہستہ آ ہستہ آ کے بڑھ رہاتھا، جی کہ کرمس کا موقع آ کیا۔ چیئر برگ بارے موجی پیشینگوئی کے مطابق جنوب مغربی ہواؤں کے زیراثر بارش کا امکان تھا۔ تاہم رات 30:8 ہیچے بندرگاہ سے نظنے کیا تھم دیا جا چکا تھا۔ 2:30 ہیک جنوب مغربی ہواؤں کے زیراثر بارش کا امکان تھا۔ 30 ہی تھے ہندرگاہ سے نظنے کیا تھا۔ اپنی مشتوں پر سوار ہو بھی تھے لیکن موسم اچا تھے خراب ہو گیا۔ لہذا روائی کے لئے نیا ورگزر مات میں موسم اچا تھے کا مغرر کیا گیا۔ یہ وقت بھی آ یا اورگزر میں اور موسم کے اورگزر میں اور موسم کی ایکن کی موسم کی ایکن کو کی موسم کی ایکن کو کی موسم کی ایکن کی ایکن کا کا موسم کی ایکن کا کو کا میکن کا کو کی موسم کی ایکن کی کی کا کا کا کی کا کو کی گرا کی کی کا کا کی کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کی کی کی کی کا کی کی کی کا کی کی کی کی کی کی کا کی کی کی کی کی کی کی کا کی کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کی کی ک

چیئر پرگ میں تعینات اسرائیل بر ہیں کے افسر نے
اس پیغام کی کوئی پر دائیس کی۔ اس کے خیال میں اس کے
جوانوں کی زندگیاں ذیادہ فیتی تھیں۔ وہ اپنی کمانڈ بوٹ
میں بیٹا موسمیات کے باہر کے جارٹوں پر خاموتی سے
نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آدمی رات کے وقت
موسمیات کے باہر نے اعلان کیا جکہ ''آندھی اور بارش کا
طوفان دو تھنے میں رک جائے گا اور ہوا کا دباؤ شال کی
طرف ہو جائے گا۔ اس وقت ہوا آئی تیز نہیں ہوگی اور
ہماری پشت پر ہوگی۔ ہم اس وقت روانہ ہو کئے ہیں''۔
ہماری پشت پر ہوگی۔ ہم اس وقت روانہ ہو کئے ہیں''۔
انجن شارٹ ہو گئے اور انہوں نے آ ہت آ ہت ہم سمندر کے
کملے پانیوں کی طرف ہو جائے گا درائموں نے آ ہت آ ہت ہم سمندر کے
کملے پانیوں کی طرف ہو جائے گا درائموں نے آ ہت آ ہت آ ہت ہم سمندر کے
کملے پانیوں کی طرف ہو جائے اورائموں نے آ ہت آ ہت آ ہت ہم سمندر کے
کملے پانیوں کی طرف ہو جائے گا درائموں نے آ ہت آ ہت ہم سمندر کے
مامل پر انظار کرنے والوں میں موساد کا سر براہ
سامل پر انظار کرنے والوں میں موساد کا سر براہ

المارات اوراس کا کروپ برطانوی پولیس اورخفیدادارول کارلوس اوراس کا کروپ برطانوی پولیس اورخفیدادارول کی مداخلت کے بغیر، آزادانہ طور پراپی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تنے کیونکہ خفیدادارول سے ان کی اس بات پر مغاہمت ہو چکی تھی کہ بیالوگ برطانوی شہر یوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچا کیں گے۔ جس وقت کہ موساد اس پوزیشن میں آئی کہ کارلوس کوئل کر سکے وہ واپس ٹال پوزیشن میں آئی کہ کارلوس کوئل کر سکے وہ واپس ٹال کے ایسٹ یا وشق یا بغداد اور دوسرے عرب ممالک کے درمیان کو پرواز تھا تا کہ دیشت کردی کے شے منصوبوں پر درمیان کو پرواز تھا تا کہ دیشت کردی کے شے منصوبوں پر عمل پیرا ہو سکے۔

موساد کی طرف سے کارلوں کے طویل تعاقب اور اس کے قبل کی کوشش کی ناکامی کے بعداس کی سراغراسائی اور قبل کا کام بھی آسلعیل سوان کے ذمہ لگادیا تھیا، جبکہ پیرس عمر مقیم تھا۔

جنوری 1984ء میں موساد کی طرف سے سوان
کے مینڈلر آرمز نے اسے بتایا اسے ایک ہوشیار طالب علم
کی حیثیت سے الگلینڈ بھیجا جارہا ہے جہال وہ اپ آپ
کوسائنس کی ڈکری کا سٹوڈ نٹ طاہر کرےگا۔ وہ نی ایل
او لندن میں شامل ہو کر فورس 17 بارے ہر مم کی
مصطفیٰ جلا رہا تھا اور الگلینڈ کو اس نے مرکز بنایا ہوا تھا۔
مصطفیٰ جلا رہا تھا اور الگلینڈ کو اس نے مرکز بنایا ہوا تھا۔
مصطفیٰ موساد کی طرف سے تل کئے جانے والوں کی
فرہست میں شامل تھا۔

ہے۔اس نے اشار تاہی بتایا کہ بیڈ گری بم سازی بس مزید د کار تاب ہوگی۔

مزيدمدوكار تابت بوكى-ميرس من لي الل او كے نبجر كے لئے به خريقينا خوشی کا باعث تھی کہ سوان اپنی انجینئر تک سائنس کی ڈگری كوبم بنانے كے لئے استعال كرے كا۔ائے خوشدلى سے لندن تک ٹرین کا کرایہ اور ایک ہفتے کے روز مرہ اخراجات كے لئے رقم وے دى سوان كوايد مزنے بھى يا مج سو پوغد ديجاور ہدايت كى كەوە برطانيە مى ايخىلىمى اخراجات کے لئے کوئی ملازمت ڈھونڈ لے تاکہ سی کو فٹک نہ ہو۔ اسعیل فروری 1984ء کے ایک بنگامہ فیز دن موساد کی طرف سے دیئے محتے اردن سے جعلی باسپورے پرلندن پہنچا۔اس کی سوٹ کیس کی خفیۃ تہہ میں کینیڈ ایکا جعلی یاسپورٹ بھی موجود تھا۔اے میہ بادیت کی کی مھی کہ وہ اس پاسپورٹ کو ای صورت میں استعال کرے جباے بنگای طور پراٹلینڈے لکانا پڑے۔ یاسپورٹ كے ساتھ بى موسادى طرف سے عبدالرحيد اور اس فورس 17 بارے تنصیل چھیا کرر تھی تئی تھی جس کا وہ کما نڈر تھا۔ لندن آئے کے چند روز بعد سوان نے سارا سے بہلا رابطہ قائم کیا۔ دونوں کی ملاقات ایروز کے جسے کے نے ماڈی سرس میں ہوئی۔ دونوں کے ہاتھوں میں اخبار او بلی مرداک برے تے جے حال بی می رابر ا ميكسويل نے خريدا تھا۔ پر ہے تبديل كرنے كا وہى طريقه جو پیرس میں استعمال ہوتا تھا۔ سوان نے اپنے مہلے مہینے کی تنخواہ کے جوسو بوٹڈ اور ہدایات کدلندن میں بی امل او كدفتر عن كام كس طرح عاصل كرنا ب، عاصل كيس-نی ایل او کے لندن آئس میں جو لوگ بھی کام كرتے تے ان مل سے اكثر كى خواہش موتى تھى كدوه ا يكشن كى اختباؤل پرنظر آئيں -كى كى تمنا ہوتى تقى كەتمام بورب میں پیغام رسانی کا کام کریں اور مختلف مما لک میں كام كرنے والے فلسطيني اواروں ميں خدمات انجام

دیں۔ کی جانج سے وہ اہم معلومات کے کر تونس بی واقع سطیم کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں اور محنوں انظار کے بعد یاسر عرفات کی ایک جھلک دیکھیں۔ ان پُر جوش نوجوانوں کو دفتری امور میں کوئی خاص دلیے ہی نہیں ہوتی تعلی ۔ کلرکی ، فائیلنگ ، اخبارات کے مطالع اور ٹیلیفون کالیس سننے سے انہیں کوئی لگاؤنہ تھا۔ جب سوان نے کالیس سننے سے انہیں کوئی لگاؤنہ تھا۔ جب سوان نے دفتر کے لئے اپنی خدمات ہی کیس تو لندن آفس نے دفتر کے لئے اپنی خدمات ہیں کیس تو لندن آفس نے اسے فورا تبول کرلیا۔

چند بی دن میں اس کی مصطفیٰ سے ملاقات مجی ہو من المار ہود ہے کی میٹی جائے کے کب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان میں باہمی بے تکلفی پیدا ہوگئے۔ دونوں کا مامنی ایک جبیهای تقار دونوں کی زندگی پیروت پراسرائیل کی بمباری کے زیرسایے کزری کی۔وہ ایک جے خطرناک سر کوں اور کلیوں سے جلدی جلدی، آسمبیں تعلی اور و ماغ كوجا مرركع موئے كزرے تھے۔ان كے ثب وروز ایک جیسی تباہ شدہ ممارتوں اور بمباری سے چھلی کمروں من بسر ہوئے تھے۔ دولوں ہررات اپنابسر مخلف جکہوں يراكا كرسوت اور لا و وسيكرول يرميح كى اد انول كى آواز ے بیدار ہوتے تھے۔ جب مؤذن نماز کے لئے مدا لگا تا تھا۔ ہرایک نے بیروت میں لی ایل او کے ناکوں پر خدمات انجام دى تعين اور لوكون كوروك كرايمولنول كو كزرنے كارات ديا تھاجب اسرائلي طيارے بم برساتے تے اور کانوں کے بروے ماڑوے والے دھاکول سے بحاد کے لئے بھاگ دوڑ کیا کرتے تھے۔ دو بیروت کے يرائے دنوں كويادكر كے بنس رے تھے۔" مارے اردكرد م میت رے تے لین ہم پر بھی زندہ رے '۔ وہ ایک دوس کے یاد ولا رہے تھے۔ بے بہا گا یادیں، مرتے مووک کی می و بکار، مورتوں کا واو بلا اور بے بسی اور نفرت ے آ سان کی طرف دیکنا۔

مان اور مصطفیٰ نے بورادن اپنی برانی یادی تازہ

كرتے ہوئے كزارا\_ آخر من مصطفیٰ نے سوان سے سوال كياكدو ولندن ميں كياكرر ہاہے۔

"ا پی علمی استعداد بہتر بنانے کے چکر میں لندن آیا ہوں تاکہ پی ایل اوکی بہتر انداز میں خدمت کرسکوں'۔ اسلعیل نے جواب دیا۔ اب اس نے مصطفیٰ ہے سوال کیا کہاہے کیا چیز الگلینڈ لے آئی۔

اس سوال کے جواب میں مصطفیٰ نے اکمشافات کی بڑاری کھول دی۔ اس نے بتایا کہ قوری 17 نے کس طرح جران کی طیارہ اغوا کرنے کی جرمن سیاحوں سے بجران اسرائیلی طیارہ اغوا کرنے کی مصوبہ بندی کی تھی لیکن یاسرعرفات نے جرمنوں کی دشمنی کے خوف سے یہ منصوبہ منسوخ کر دیا تھا لیکن مصطفیٰ نے اسرائیل کے خلاف آئی جنگ کوتیرس اور بیمن تک پھیلا دیا مارائیل کے خلاف آئی جنگ کوتیرس اور بیمن تک پھیلا دیا تھا۔ اسلیل کو پرتہ تھا کہ اس کا ساتھی جو بھی لاف زنی کر دہا تھا۔ اسلیل کے موساد پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ اسے ختم تھا، اس سے موساد پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ اسے ختم کرنے میں جت جائے گی۔

انہوں نے چندون بعداندن کے ہائیڈ پارک کے سیکرز کارٹریس ملنے پر رضامندی طاہری۔ پارک کا یہ وہ حصر ہے جہال ہم خص آ ذاوانہ طور پر اپنے نظریات اور خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ استعمال سوان نے اس سیمش فیر پوفون کال ملائی جو کسی ہنگا کی اطلاع کے لئے اسے دیا تھا۔ بھر پوفون کال ملائی جو کسی ہنگا کی اطلاع کے لئے اسے دیا سریٹ جس ملنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی ٹائم کے وقت دفتر وں سریٹ جس ملنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی ٹائم کے وقت دفتر وں مسلم کام کرنے والوں کے درمیان چہل قدمی کرتے میں کام کرنے والوں کے درمیان چہل قدمی کرتے ہوئے سوان نے اس بات چیت کی رپورٹ دی جو اس میں کام کرنے والوں کے درمیان ہوئی تھی۔ سارا نے کہا کہ وہ سیکرز کارٹر جس موجود ہوگاتا کہ مصلمانی کی تصویر لے تئے۔ سیکرز کارٹر جس موجود ہوگاتا کہ مصلمانی کی تصویر نے تھے۔ پیکر جہاں کہیں جس وجدہ وقت مقررہ پر نہیں آیا۔ پیکر جہاں کہیں جس وعدہ وقت مقررہ پر نہیں آیا۔ پیکر سوان نے کئی ہمتوں کے بعد اسے دیکھا۔ اس دوران مصلمانی حسب وعدہ وقت مقررہ پر نہیں آیا۔ پیکر سوان نے کئی ہمتوں کے بعد اسے دیکھا۔ اس دوران اسلمان کو باتھ (Bath) کے ایک کارٹی جس بطور طالب علم سوان نے کئی ہمتوں کے بعد اسے دیکھا۔ اس دوران اسلمان کو باتھ (Bath) کے ایک کارٹر جس بطور طالب علم سوان نے کئی ہمتوں کے بعد اسے دیکھا۔ اس دوران اسلمان کو باتھ (Bath) کے ایک کارٹر جس بطور طالب علم سوان نے کئی ہمتوں کے بعد اسے دیکھا۔ اس دوران

سامنے ایک عربی اخبار'' لقبعی'' کے تراشوں کا ڈھیر لگا تھا۔ بیاخبارلندن سے چھپتا تھا۔ ہرتراشے پریاسرعرفات کے مزاحیہ کارٹون چھپے ہوئے تھے۔ بیاخبار کویت کے شاہی خاندان کی مدد سے چھپتا تھا جس کو بی ایل او سے

7201309

پرانی دشمنی می

یکارٹون عرب دنیا کے سب سے ہر دلعزیز سیاسی آرشد ناجی العلی (Naji Al-Ali) کی اختراع ہے۔
ارشد ناجی العلی (Naji Al-Ali) کی اختراع ہے۔
اندن میں بیٹے کر اس یاسرعرفات کے خلاف تنہا جنگ شروع کر رکھی تنی ۔ وہ اپنے کارٹونوں کے ذریعے یاسرعرفات کو دنیا کے سامنے بطور ضمیر فردش، خود غرض اور سیاس طور پر احمق بنا کر پیش کرتا تھا۔ ان کارٹونوں کی وجہ سیاس طور پر احمق بنا کر پیش کرتا تھا۔ ان کارٹونوں کی وجہ سیاس طور پر احمق نا کر پیش کرتا تھا۔ ان کارٹونوں کی وجہ سیاس طور پر احمق نے اخبار کے تراشے اپنے سامنے میز پر معطفل نے اخبار کے تراشے اپنے سامنے میز پر کھیلاتے ہوئے کہا۔ 'العلی سزائے موت کا سخت ہوئے اور اس کے سر پر ستوں کو سبق سکھایا جانا جا ہے ہوئے گیا۔ 'العلی سزائے موت کا سخت ہوئے اور سیوں کو سبق سکھایا جانا جا ہے۔

سوان مسلسل مسكرائے جارہا تھا۔ موسادتو ہراس اقدام كا خير مقدم كرنے كا تيارتى جس سے عرفات كى حيثيت كونقصان بينجيداس نے ابنا ذاتى مسئلہ جوفورى توجه كامناج مصطفیٰ كے سامنے ركھ دیا۔ مصطفیٰ کے سامنے ركھ دیا۔ مصطفیٰ اس كام كے لئے اپنے آپ كو چیش كر دیا۔ دونوں عربی رواج کے مطابق ایک دوسرے سے بغلگیر دونوں عربی رواج کے مطابق ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے۔ يى دہ لحد تھا جب اسمعیل كواجساس ہوا كرا ہے كموساد کے قلیجے سے باہر نكانا جا ہے۔ موساد کے قلیجے سے باہر نكانا جا ہے۔

تل ابیب میں موساد کا سربراہ ناہوم ایڈمونی اس بات برتجب کا ظہار کررہاتھا کہ برطانوی انٹیلی جنس ایجنسی ایم آئی 5 ان آئے برطانوی جعلی پاسپورٹوں کی اصلیت معلوم کرنے میں کتنا وقت لگائے کی جوجرشی میں جولائی موساد کا ہور نہ تھا، اپنی کولیشن حکومت کے آخری مینے کر ار واخلہ مل حمیا۔ بیدعلاقہ عسل آفانی کے لئے معروف تھا۔ جفتے میں دود فعہ پی ایل او کے دفتر میں کلری کا کام کرنے کے لئے وہ لندن کا سفر کیا کرتا تھا۔ایک دفعہ جب وہ دفتر عمیا تو مصطفیٰ اے وہاں مل کیا۔

ایک دفعہ پھر دونوں افراد نے پودیے کی جائے
کی کپ ہے اور بے شار با تیں کیں۔ اپ بریف
کیس سے مصطفیٰ نے ایک کتاب نکالی جس بیں فورس 17
کی تاریخ بیان کی گئی تھی۔ اس نے کپ ماری کداس کتاب
کی تاریخ بیان کی گئی تھی۔ اس نے کپ ماری کداس کتاب
کی ایک لا گھ کا یاں فلسطینیوں میں بانٹی جا کیں گی۔
کتاب کی ورق کرادنی کرتے ہوئے اسلیمیل نے اس میں مینٹی گئی تھی۔
مصطفیٰ کی ایک تصویر و یکھی جو لبنان میں مینٹی گئی تھی۔
نہایت خوش ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے کتاب پراپ وستی طفے کے جگہ مقرر کی لیکن مصطفیٰ کے کتاب پراپ وستی طفے کے جگہ مقرر کی لیکن مصطفیٰ کی خودس آیا۔
طفے کے لئے جگہ مقرر کی لیکن مصطفیٰ کی خودس آیا۔

اس دوران سوان نے بید کتاب سارا کے جوالے کر دی۔اب ان کی ملاقات کی جگہ ہاتھ کا ریلو سے شیشن قرار پا چکی تھی۔ موساد کا ایجنٹ ایک ٹرین سے ہاتھ جاتا تھا اور دوسری سے لندن واپس آ جاتا تھا۔ اپ ساتھ وہ آتا اطلاعات بھی لے آتا تھا جوسوان کو پی ایل کے دفتر سے ماصل ہوئی ہوتی تھیں اور ساتھ جی وہ اپ مجرکواس کا معادمہ جیسو ہوی ترجمی دے آتا تھا۔

تعریا آیک سال تک ان کے تعلقات ای طرح چلتے رہے۔ای دوران سوان کی طاقات آیک آگریز لڑکی کارل کرین سمتھ (Carmel Greensmith) سے ہوستی۔ وہ لڑکی اس سے شادی کرنے پردامنی ہوگئی لیکن شادی کے موقع تک سوان اپنے آپ کھمل طور پر بہترین ازبان کے طور پر آ یا دئیس کرسکا تھا۔

آیک وقعہ فی ایل او کے دفتر کے دورے کے دوران اس کی مصطفیٰ ہے ملاقات ہو کی لیکن اس نے حسب معمول اس کی مصطفیٰ ہے ملاقات ہوگی لیکن اس نے حسب معمول اسے منہیں بتایا کہ اس دوران وہ کہاں رہا تھا۔ مصطفیٰ کے رہا تھا اور سلخ و ترش سوالات ہو چھتا رہتا تھا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ معالمہ تھیج حکومت کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو تباہ کر کے رکھ دے گا لہٰذا صاف لفظوں ہیں اظہار جرم کر لیما میا ہے۔ اس کا یہ نظرہ ضرب المثل بن عمیا تھا۔" جھنی جلدی اعتراف مناہ ہوگا، اتن ہی جلدی اس کی معانی بھی ہوجائے گئی۔ معانی بھی ہوجائے گئی۔

ایڈمونی اپنے وزیراعظم کے اس خیال کی مخالفت
کرتا تھا اس کا کہنا تھا اس سے ایم آئی 5 اور برطانیہ کی
سپیش برائی موساد کے بارے میں وسیج بیانے پران تمام
کارروائیوں کے بارے میں تعیق تفتیش شروع کردیں کی
جوموساد خفیہ طور پر برطانیہ میں اب ملک کرتی رہی تھی۔ اس
کے ختیج میں استحیل سوان کو وہاں سے بے وفل کر دیا
جائے گا۔ وہ خفیہ اطلاعات کی کان ثابت ہوتا رہا تھا۔
مرید برال پاسپورٹوں کے بارے میں بچ بول کرموساوی
مرید برال پاسپورٹوں کے بارے میں بچ بول کرموساوی

ساتھ چل کرآخر وہ ٹیلیفون ہوتھ، ڈھونڈنے میں کامیاب ہو محصے لیکن بیک جاچکا تھا۔ پیغام رساں کو واپس نا کیو بھیج دیا ممیالیکن پاسپورٹوں کا معاملہ ایڈمونی کے لئے مستقل در دمر بن ممیا۔

جب سوان لندن میں مقیم تھا تو وہ اپنے خاندان کے میل ملا قات کے لئے متعدد بازاسرائیل جاچا تھا۔ یہ بھی اس کے اغر رکور فرض کا ایک حصہ تھا۔ ان کے خیال بھی وہ ابھی پی ایل او کا متحرک رکن تھا۔ اس نے پیر کردار اتی عمد کی سے اوا کیا کہ اس کے بڑے بھائی ابراتیم گوا سے وارنگ دینا پڑی کہ اسرائیلی اے گرفآر کر لیس کے۔ اس فیار کے کہ اسرائیلی اسے گرفآر کر لیس کے۔ اس قابوکر لیس اسمعیل کو ان کے لئے کام کرنے کی پینیکش کر وہی جا ہے گائی اسے دی چا جا ہے۔ اسمعیل کو ان کے لئے کام کرنے کی پینیکش کر وہی جا ہے۔ اسمعیل کو ان کے لئے کام کرنے کی پینیکش کر وہی جا ہے۔ اسمعیل کو ان کے لئے کام کرنے کی پینیکش کر وہی جا ہے۔ اسمعیل کو ان کے لئے کام کرنے کی پینیکش کر وہی کی چا ہے۔ اسمعیل نے اس خیال سے اپنی بیزاری کی فرامہ بازی ظاہر کی اور اپنے معمول کی ڈیوٹی کے لئے واپس لندن چلا گیا۔

بہت ہے دوسرے مخبروں کی طرح جو موساد کے فونزدہ درہا تھا جوئے تھے۔ اسلیل سوان ان خطرات ہے خونزدہ دہا تھا جوائے چین آ کے تھے۔ اسلیل سوان ان خطرات کا کرداد ادا کرنے کے بعد مصطفیٰ اس پر اور بھی زیادہ مہریان دہنے گا تھا۔ وہ آکٹر اس کیک حراہ اور اس کی بران بیوی کود یکھنے آ تا رہتا تھا اور ندل ایسٹ سے واپسی پران کے لئے تھا کف بھی لے کر آ تا تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر مصطفیٰ اسے بتا تا کراس نے لی ایل کے نے دہنوں میز پر مصطفیٰ اسے بتا تا کراس نے لی ایل کے نے دہنوں میز پر مصطفیٰ اسے بتا تا کراس نے لی ایل کے نے دہنوں میز پر مصطفیٰ اسے بتا تا کراس نے کی اور ن کرتا رہتا کہ سوان اس نے کس طرح اندرونی غداروں کا قلع قمع کیا ہے۔ اس نے کس طرح اندرونی غداروں کا قلع قمع کیا ہے۔ سوان اس کے سماخی مراس کی موثو کیا ہیاں وہ اگر ڈال رہتا کہ سوان کی ایل کے کہیوٹر تک رسائی حاصل کرے اور انتہائی اور خفیہ کاغذات کی فوٹو کا بیاں لاکر دال ماصل میانے کا بروگرام بنائے اور اسے قبرص لے جائے جہاں وے سائے جہاں وے سے جہاں

موساد کے قاتموں کی ٹیم اس کے انتظار میں ہوگی۔ اب
تک تو سوان بہانہ بازی سے کام لیتا آ رہا تھا کہ کمپیوٹر روم
میں دو بھی بھی اکیلانہیں ہوتا ، اس کی پڑھائی کا دباؤا سے
چشیاں منانے کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس نے سارا کے
مطالبوں کے بیچے چیسی ہوئی دھمکی بھی محسوں کر لیا تھا۔
مطالبوں کے بیچے چیسی ہوئی دھمکی بھی محسوں کر لیا تھا۔
اسے امید تھی کہ بل میں اس کا مصطفیٰ اور سیارا ہے کم از کم
رابط رہے گا اور وہ قدر سے پُرسکون زندگی گز ارسے گا اور
جہاں اس پرکوئی و باؤنہیں ہوگا۔ موساد کے پاس اس کے
جہاں اس پرکوئی و باؤنہیں ہوگا۔ موساد کے پاس اس کے
خیال کا بی مختلف منصوبہ تھا۔

13 ماری 1987ء کو جعہ کے روز کل ابیب کے کتک ساؤل (King Soul) بلیوارڈ پر واقع موساد کے بیڈ کوارٹر میں افواہ کرم می کدایڈمونی کے باس کوئی اہم مہمان آئے والا تھا۔ دو پہرے کھے بی در مل ایم آئی 6 کے رابطہ افسر کو ڈائر بکٹر جزل کے 9ویں منزل کے دفتر تك لے جايا حميا۔ان كى ملاقات انتهائى مخصر حى ايدمونى كويتايا كيا كدائم آئي 6 كوسلي موچكي مي جعلي ياسپورث جو جرمنی ہے ملے تھے موساد کے تیار کردہ تھے۔ پیشل برائج ك ايك افسرنے جواس الكوائرى على شامل رہا تھا، جون 1997ء میں بتایا کہ س طرح ایم آئی 6 کا اضروی تی کے دفتر میں داخل ہوا، کڈ مارنگ کہا۔ بیٹھنے یا ایک کپ عائے یا کافی سے سے انکار کرتے ہوئے ،اپنا پیغام سایا۔ سر کوجیش دی، واپس مڑا اور دفتر سے باہرتقل کیا۔ اس پیغام پنجانے میں اسے عالبًا ایک منٹ سے کم وقت لگا۔ ادحرلندن من وزارت خارجه من اسرا تلى سفيركو طلب كر ك مخت احتجاجى مراسله والي كيا كما اورساته تی مطالبہ کیا میا آئدہ اس حم کی حرکت جیس موتی ما ہے۔ ایڈمونی کو جوتھوڑی بہت سلی ہوئی وہ بیمی کہ کی وبمنى استعبل سوان كانام بيس ليا تعا-

یں میں اپنے محمر 28 جولائی 1987 و کوشام کی بن میں اپنے محمر 28 جولائی 1987 و کوشام کی خبریں مننے کے گئے تی بی می ٹی وی آن کیا۔ استعمال

سوان نے اپریل ہے موساد کی طرف سے کوئی خیر برنہیں سی تھی۔ جب بشر سارا نے ریلو ہے شیشن ال پہنچ کر اس سے ملاقات کی تھی اور ہدایت کی تھی کہ اپنے آپ کولوگوں کی نظروں سے زیادہ جب کی کوشش کی نظروں سے زیادہ سے زیادہ جب یا مصطفیٰ اس سے رابطہ قائم نہ کرے۔

اب الميون كے برد بے براس فض كا چره وكمايا جا رہا تھا جر وكمايا جا رہا تھا جس كے بار بے جس مصطفیٰ نے كہا تھا كہ سزائے موت كاستى ہو چكا تھا۔ كارٹون بنانے والا جي العلی ، جے اخبار ' القبص' كے لندن آ فس سے نطبتے ہوئے كولى كا اخبار ' القبص' كے لندن آ فس سے نطبتے ہوئے كولى كا نشانہ بناديا كيا تھا۔ بندوق بردار نے مسرف ايک ہى فائر كيا تھا اور غائب ہو كيا تھا۔ كولى كارٹونسٹ كے گال كو چر تى ہوئى دماغ بي جا كر تفہر كئى كى رسوان كا بہلا در كمل بي تھا ہوئى دماغ بي جا كر تفہر كئى كى رسوان كا بہلا در كمل بي تھا كہ حملہ آ در موساد يا فورس 17 سے نہيں تھا۔ دونوں كے بالائى جھے بي كئى كولياں اتار تا۔ يہ كى انا ڑى كا نشانہ كي بالائى جھے بي كئى كولياں اتار تا۔ يہ كى انا ڑى كا نشانہ كيانہ برقائل كى حال تور موسلے كے بالائى جھے بي كئى كولياں اتار تا۔ يہ كى ادر كارٹونسٹ كے باند پر قائل كى حال تور و تمن كى طرف و سيج بيانہ برقائل كى حال تور و تمن كى طرف سيج بيانہ برقائل كى حال تور و تمن كى طرف اشارہ كرر ہے تھے جو تى العلى نے بنار كھے تھے۔ اشارہ كرر ہے تھے جو تى العلى نے بنار كھے تھے۔ اشارہ كرر ہے تھے جو تى العلى نے بنار كھے تھے۔ اشارہ كرر ہے تھے جو تى العلى نے بنار كھے تھے۔ اشارہ كرر ہے تھے جو تى العلى نے بنار كھے تھے۔ اشارہ كر در ہو تھا كے بنار كھے تھے۔ اشارہ كر در ہے تھے جو تى العلى نے بنار كھے تھے۔ اس النارہ كر در ہے تھے جو تى العلى نے بنار كھے تھے۔ النارہ كر در ہو تھے ہو تى العلى نے بنار كھے تھے۔

سوان کومسطفی کے ساتھ اپنی ایک گذشتہ گفتگو بھی یاد

آری تھی۔اس کو بقین ہوتا جارہا تھا کہ فائر تک کا تھی میا

مرفات نے دیا ہوگا۔اجا تک اسے جیرائل ہونے کئی کہ کیا

وی ایک فض تھا جے مصطفیٰ نے اعتاد میں لے کر بتایا تھا

کہ کارڈونسٹ کو مرنا تھا۔ اسلمیل نے سوجا کہ اس کے اور

اس کی بوی کے لئے بہتر سے تھا کہ جہاز پکویں اور تل ابیب

حطے جا میں۔ چنانچہ جب وہ پکیک کر رہے تھے کہ

دروازے پروستک ہوئی۔سوان نے بعدازاں بتایا۔

دروازے پروستک ہوئی۔سوان نے بعدازاں بتایا۔

دروازے پروستک ہوئی۔سوان نے بعدازاں بتایا۔

نایا کے مصطفیٰ آئیس جمیانا جا جتا تھا۔ جب میں نے کہا کہ

بتایا کے مصطفیٰ آئیس جمیانا جا جتا تھا۔ جب میں نے کہا کہ

وست وكريال كے بعد معروف مزال فكار



یں جانا جاہتا ہوں کہ ان کے اعد کیا ہے، اس نے سكرات موع جهے كها كه الرية كرو" وه سوال جواب بحى نیں کرتا اور جموث بھی جیس بول"۔ اتا کہتے ہوئے وہ سوٹ کیس چیوڑ کر چلا گیا۔اس کے جانے کے بعد علی نے سوٹ کیس اعرجمانکا تو وہ اسلی ہے جرے ہوئے تے۔ان میں اتا وحاکہ خز مادہ عمیکس تھا جو پورے لندن ٹاور کوز بین بوس کروے۔اس کے علاوہ اے کے 47. يستول، دينونير اوردوسر ااسليمثال تما"-

استعیل نے موساد کی طرف سے دیتے مجے میں تمبر کا فون ملایا حیمن وہ بند کیا جاچکا تھا۔ اس نے اسرائیلی سفار تخانے میں کیا۔اے بتایا گیا کداری ریکی اورجیب برادموجودند تقداس نے كها كداش كى بشر سارات بات كرادى جائے۔دوسرى طرف سے انتظار كرنے كوكها كيا۔ مرایک فی آوازاس کے کانوں سے طرائی۔ جب اس نے ابنانام بتایاتو فون سے آواز آئی"سورج کے نیے چھٹیاں منائے کے لئے پی بہترین وقت ہے 'اور لائن کٹ کی۔ پی كويا سوان كے لئے اشارہ تھا كدوہ جہاز بكڑے اور كل

وبال بان کراس کی ملاقات شیرش موثل میں جیکب مراداور بشر ساراے ہوئی۔اس نے ان کوسوٹ کیسوں کے بارے میں اور ان میں یائے جانے اسلے کے بارے میں آ گاہ کیا۔ انہوں نے اے محدا تظار کرنے کو کہا تا کہ وہ ب معالمه اسے افروں کے علم میں لاعیس- ای رات سارا والی آیا اورسوان سے کہا کہوہ افلی پرواز سے لندن چلا جائے۔جبوہ وہ وہاں پنجے گاتو ہر معالمہ صاف ہو چکا ہوگا۔ ال مات كااحمال كع بغيركة كالعالي آنے والا تھا، وہ 4 اگست 1987 م كولندن جني اور بيتمرو ار بورث ملی والی کے افروں نے اے گرفار کرلیا اوراس برجی العلی کے لل کا جرم عا تد کردیا گیا۔ جب اس نے احتاج کیا اور بتایا کدوہ موساد کا ایجٹ تھا، تو افسراس

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرین احیار کو ویٹ سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



يريض اوراس كاغراق الرايا- جب دو مفتح تك سيتال من زندگی اورموت کی مخکش میں مبتلار ہے کے بعد کارٹونٹ مرحميا تو استعيل سوان كوقر بانى كالجمرا بنا كرموساد كي طرف ے برطانے کو چیش کردیا گیا۔ مجیج کی ہدردی حاصل کرنے كے لئے سوان كو قربان كرديا حميا۔اس كے ايار خمنث سے ملنے والے اسلمے کے انبار نے اس کے موساد کا ایجٹ یا ملازم ہونے کی ہر کوشش غلط ٹابت کر دی۔ اس کے ایار شن می اسلح موساد کے ایک مخرف پنجایا تھا۔ اری ریکونے سوان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے اکٹھے کئے موئے تمام ٹیوت ایم آئی 5 کودے دیے جس نے آگے مريد تعيش كے لئے كاٹ لينڈيارڈ كے حوالے كرد ئے۔ فاكل عي عمل تغييل تحى كريم طرح موساد غدل ايست، یورپ اور برطانیہ میں اس کے تعاقب میں رہی لیکن اب تک اس کے خلاف کوئی معوں شوت جیس ال سکے تھے (جيماكه اب المح بكزے جانے سے ملے بين) لبذا موسادنے سب کے تحفظ کی خاطراے قانون کے کثبرے مِي لائے كا فيعله كيار

اٹھاکر برطانیہ کی نظروں میں ہی اہل اواور یاسرعرفات کے گئے کردار کومکلوک بٹا کر تھیج حکومت کی اسرائیل کے گئے ہمدردی حاصل کرنے کی خاطر سے سب کچھ جائز تھا اور اسرائیلی عربوں میں ہے اسلیل سوان جیسے بحرے آئندہ مجمی تلاش کر کے بحرتی کرتے رہیں ہے۔

ہمی حلائی کر کے ہمرتی کرتے رہیں گے۔
مطمئن رہے کہ سوان ہرطانوی تفتیش کنندگان کو جو ہجو ہمی
مطمئن رہے کہ سوان ہرطانوی تفتیش کنندگان کو جو ہجو ہمی
ہتائے اے جموٹ کا پلندہ قراردے کردد کردیا جائے گا۔
ہتائے اے جموٹ کا پلندہ قراردے کردد کردیا جائے گا۔
نگلنے کی کوشٹوں ہے مطمئن نہ تھا۔ اس نے جیل ہے فکا
کے تفتیش کنندگان کو نہ صرف سوان کے گرانوں کی تفصیل
مہیا کردی بلکہ اے موساد جو پچو سکھایا پڑھایا اور اس سے
جو جو کام لیا تھا اس سے بھی آگاہ کر دیا۔ پولیس آہتہ
جو جو کام لیا تھا اس سے بھی آگاہ کر دیا۔ پولیس آہتہ
آہتہ اس بات کا یقین ہونے نگا کہ اسلیل جو پچھے بتا تا

کے ہیڈ کوارٹر اور طریق کار کے بارے میں سوان نے جو مجھ بتایا افسر جانتا تھا کہ سب درست تھا۔ ابدا موساد کی یوری سازش سامنے آنے تھی۔

تما، وه یکی تمارایم آئی 6 کے ال ابیب میں تعینات رابطه

افركو بلايا حميا-اس نے سوان سے يو چھ محكى موساد

ریکی ، براد اور سارا کو برطانیہ سے نکال دیا حمیا۔
اسرائیل سفار بخانے نے ایک توجین آمیز بیان جاری کیا۔
بمیں انسوں ہے کہ ملکہ معظمہ کی حکومت نے ایما اقدام
کرنے کاروبیا ختیار کیا۔ اسرائیل نے برطانوی مفادات
کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تھی۔ ہماری کارروائیوں کا واحد مقعدد ہشت گردی کے خلاف اقدام کرنا تھا۔

وا مدمقعددہ شت کردی کے خلاف اقد ام کرنا تھا۔
سچائی بیان کرنے کے باوجود استعیل سوان سزا سے
نہ نکی سکا۔ جون 1988 میں اسے دہشت کرد بحقیم سے
لئے اسلی رکھنے کے جرم میں کیارہ سال کی قید کی سزاسنا کی
سمجی۔